وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حضر يحجيم الامت مجدّ دالملّت مولانا اشرف على صاحب تصانوى نورالله مرقدة كى متّاب مسائل السلوك كى توضيح وتشريح مليس زبان وعام فهم انداز بيال

تسهيل

میماریال میکوک میماری معروف معروف فرانی تعلیمات فرانی تعلیمات





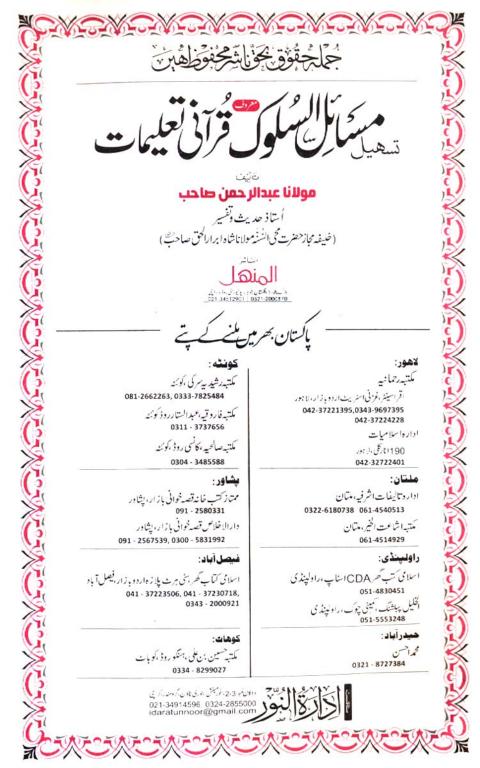

| ليرت          | - A 3            |              |                     |  |  |  |
|---------------|------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| فهرستِ مضامین |                  |              |                     |  |  |  |
| پاره صخیمبر   | ī,y-             | صفحتمير      | عنوان               |  |  |  |
| 182 13        | سورة الرَّعد     | 6            | مولا ناابوالحن ندوى |  |  |  |
| 186 13        | سورة ابراهيم     | 7            | عرض ناشر            |  |  |  |
| 190 14        | سورة الحجر       | 8            | حاصل تصوف           |  |  |  |
| 196 14        | سورة النحل       | 9            | تقذيم               |  |  |  |
| 205 15        | سورة بني اسرائيل | 14           | قرآنی تعلیمات       |  |  |  |
| 217 15        | سورة الكهف       | 14           | مسائل السلوك        |  |  |  |
| 233 16        | سورة مريم        | پاره صفحتمبر | سورة                |  |  |  |
| 241 16        | سورة ظه          | 14           | سورة الفاتحة        |  |  |  |
| 254 17        | سورة الأنبياء    | 16 1         | سورة البقرة         |  |  |  |
| 263 17        | سورة الحج        | 42 3         | سورة آل عمران       |  |  |  |
| 270 18        | سورة المؤمنون    | 54 4         | سورة النّساء        |  |  |  |
| 279 18        | سورة النور       | 65 6.        | سورة المائدة        |  |  |  |
| 288 19        | سورة الفرقان     | 84 7         | سورة الأنعام        |  |  |  |
| 296 19        | سورة الشعراء     | 95 8         | سورة الأعراف        |  |  |  |
| 311 19        | سورة النمل       | 114 9        | سورة الأنفال        |  |  |  |
| 317 20        | سورة القصص       | 123 10       | سورة التوبة         |  |  |  |
| 327 20        | سورة العنكبوت    | 150 11       | سورة يونس           |  |  |  |
| 333 21        | سورة الروم       | 159 11       | سورة هود            |  |  |  |
| 337 21        | سورة لقمن        | 168 12       | سورة يوسف           |  |  |  |

| ±      | 317  | 1                   |       |      | - 4            |
|--------|------|---------------------|-------|------|----------------|
| صغخمبر | ياره | • 705               | صغفير | بإره | 5,90           |
| 415    | 27   | سورة القمر          | 340   | 21   | سورة السجدة    |
| 416    | 27   | سورة الرحمين        | 343   | 21   | سورة الأحزاب   |
| 418    | 27   | سورة الواقعة        | 358   | 22   | سورة السبا     |
| 419    | 27   | سورة الحديد         | 361   | 2.2  | سورة الفاطر    |
| 422    | 28   | سورة المجادلة       | 364   | 22   | سورة يس        |
| 425    | 28   | سورة الحشر          | 368   | 23   | سورة الصَّفَٰت |
| 427    | 28   | سورة الممتحنة       | 371   | 23   | سورة صّ        |
| 430    | 28   | سورة الصف           | 377   | 23   | سورة الزمر     |
| 432    | 28   | سورة الجمعة         | 383   | 24   | سورة غافر      |
| 434    | 28   | سورة المُنْفِقُوْنَ | 387   | 24   | سورة خم السجدة |
| 435    | 28   | سورة التغابن        | 391   | 25   | سورة الشوري    |
| 436    | 28   | سورة الظلاق         | 395   | 25   | سورة الزخرف    |
| 437    | 28   | سورة التحريم        | 397   | 25   | سورة الدخان    |
| 440    | 29   | سورة الملك          | 398   | 25   | سورة الجاثية   |
| 442    | 29   | سورة القلم          | 399   | 26   | سورة الأحقاف   |
| 445    | 29   | سورة الحاقة         | 401   | 26   | سورة محمد      |
| 446    | 29   | سورة المعارج        | 404   | 26   | سورة الفتح     |
| 448    | 29   | سورة نوح            | 406   | 26   | سورة الحجرات   |
| 451    | 29   | سورة الجن           | 408   | 26   | سورة ق         |
| 453    | 29   | سورة المزمل         | 410   | 26   | سورة الذريت    |
| 454    | 29   | سورة المدثر         | 412   | 27   | سورة الطور     |
| 455    | 29   | سورة القِيْمة       | 414   | 27   | سورة النجم     |

| ت       | فير  | Committee of the commit | 5       |      | قرآنی تعلیمات |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|
| صفحتمبر | ياره | 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفحتمير | پاره | 8,95          |
| 483     | 30   | سورة العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457     | 29   | سورة الانسان  |
| 484     | 30   | سورة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 458     | 29   | سورة المزسلت  |
| 485     | 30   | سورة البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460     | 30   | سورة النباء   |
| 486     | 30   | سورة الزلزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 461     | 30   | سورة النازغت  |
| 487     | 30   | سورة الغديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462     | 30   | سورة عبس      |
| 488     | 30   | سورة القارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463     | 30   | سورة التكوير  |
| 489     | 30   | سورة التكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 464     | 30   | سورة الانفطار |
| 490     | 30   | سورة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 465     | 30   | سورة التطفيف  |
| 491     | 30   | سورة الهمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 467     | 30   | سورة الانشقاق |
| 492     | 30   | سورة الفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468     | 30   | سورة البروج   |
| 493     | 30   | سورة قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469     | 30   | سورة الطارق   |
| 494     | 30   | سورة الماعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 471     | 30   | سورة الاعلى   |
| 495     | 30   | سورة الكوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472     | 30   | سورة الغاشية  |
| 496     | 30   | سورة الكفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473     | 30   | سورة الفجر    |
| 497     | 30   | سورة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475     | 30   | سورة البلد    |
| 498     | 30   | سورة اللهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476     | 30   | سورة الشمس    |
| 499     | 30   | سورة الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477     | 30   | سورة الليل    |
| 501     | 30   | سورة الفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 478     | 30   | سورة الضحي    |
| 503     | 30   | سورة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 480     | 30   | سورة الانشراح |
|         |      | <b>**</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 482     | 30   | سورة التين    |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |               |

## مولا ناابوالحسن ندوى

بعدحمه وصلوة:

حضرت مولا ناعبدالرحمن بن احمد شریف صاحب حیدر آبادی سے میں بخوبی واقف ہوں،مولا ناعلوم دینی و

اسلامی کے فاصل ہیں،جنو بی ہند کے دینی علمی حلقوں میں آپ کی ہیش بہا خدمات رہی ہیں۔مولا نانے ہندوستان

کے مختلف اداروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخر میں مدرسہ مظاہرالعلوم ضلع سہارن پور (یو پی ) سےعلوم دینیہ کی پھیل کے محتلف اداروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخر میں مدرسہ مظاہرالعلوم ضلع سہارن پور (یو پی ) سےعلوم دینیہ کی پھیل

کی اور اصول دین علم وشریعت میں اعلیٰ سندیں حاصل کیں تحصیل علم کے بعد جامعہ نظامیہ حیدر آباد میں تقریباً پندرہ سال درس و تدریس کی خدمات انجام دی ہیں۔اس کے علاوہ مولانا موصوف نے عامتہ المسلمین کی تعلیم و

پیدرہ ساں ورن وندرین کی خدمات ابنا میں ایل علم حضرات کے لیے <sup>دمجلس علمی</sup> کی تاسیس رکھی جس کا تربیت کی جانب بھی خصوصی تو جددی۔اس سلسلے میں اہل علم حضرات کے لیے <sup>دمجلس علمی</sup> کی تاسیس رکھی جس کا دینی علمی حلقوں میں اثر رہاہے۔

چونکہ مولا نا تو حیدوسنت کے داعی وعلم بر دار تھے اپنے شہر میں اہل بدعت کی مخالفتوں سے دو چار ہو گئے۔ای سال موصوف نے فریصنہ کج ادا کیا اور ان کی خواہش ہے کہ پچھ عرصدا نہی مقامات مقدسہ میں رہ کرعلمی و دینی

خدمت انجام دیں، چنانچ انہیں اس مقصد کے حصول کے لئے تعاون کی ضرورت ہے۔

مجھےاس بات بی خوثی ہوگی کہ مولا نا کے مقصد کی تکمیل ہو۔اس بارے میں جوبھی ان کے ساتھ معاونت کریں میں اُن کاشکر گذار ہوں گا۔

والسلام كتبهٔالفقير الىالله الولحن على الحسني الندوي

مكةالمكرمه

سرصفر ۱۳۹۸ عاص

عرضِ ناشر

قرآن مجید میں دیں ودنیائی تمام بھلائیاں جمع ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے ہے متعلق تعلیمات اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہیں۔ قرآنی علوم پر بے شار کتابیں

کھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گئے ، اس کے باوجود کتاب اللہ کے کامل علوم کا احاطہ کرنے کا کوئی انسان و عوی نہیں کر سکتا۔ علمائے اسلام میں سے اسام طبری، اسام قرطبتی، اسام

رازی، ابوحیان اندلی، حافظ این کثیر، علامه این قیم اورعلامه محمو دآکوی 🦀 جیسی سینکڑوں ہستیوں نے قرآن مجید کی جو تفاسیر لکھی ہیں وہ اسلامی کتب خانے کا ایک بہت

بڑااور بیش بہا حصہ ہیں۔اس کے علاوہ قرآن مجید سے مستنبط احکام پر امام ابو بکر جصاص، رازی،امام این العربی اور دیگر علاء 🚕 نے بھی گراں قدر کام کیا ہے۔

گزشتہ صدی میں حکیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی تھانوی ﷺ نے اپنی تگرانی

ميں ''احکام القرآن'' پر تحقیق کام کاایک سلسله شروع کرایا جس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی 🚜 اور حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی 🙈 جیسے بزر گوں نے عظیم

الثال خدمات انجام دیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی 🙈 کی تفسیر بیاں القرآن کے

عربی حواثی میں مندرج ''مسائل السلوک'' اور حضر ت کے مواعظ ااور کئی دیگر تصانیف میں قرآن مجید کے معارف پر ایسے وقیع نکات اور اسرار وغوامض ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں

یائے جاتے۔ مولاناعبدالرحمٰ حیدرآبادی (حالی مقیم جده) نے حضرت تھانوی ﷺ کے "مساکل

السلوك" كى روشنى مىيں "قرآنى تعليمات" كے نام سے تنز كيه وسلوك سے متعلق قرآك

مجید کے معارف وو قائق کوبڑی نفاست اور سلیقے کے ساتھ عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس عظیم الثال و نی خدمت کو پاکتال میں بہتریں انداز

ے شایع کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ اسے امنتِ مسلمہ کے لیے نافع اور مصنف کے لیے صدقہ

جاریہ بنائے۔آمین

المنهل پبلشرز

## حاصل تصوف

وہ ذراسی بات جوحاصل ہےتصوف کا، یہ ہے کہ جس طاعت میں سنسستی محسوس ہو، سستی کامقابلہ کرکے طاعت کوادا کرے۔

اورجس گناہ کا تقاضہ ہو، تقاضے کامقابلہ کر کے اُس گناہ سے بچے۔

اورجس کو بید بات حاصل ہوگئی اُس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہسیں، کیونکہ بھی بات تعلق معالله پیدا کرنے والی ہے اور یہی اُس کی محسا فظ ہے اور یہی اُسس کو

بڑھانےوالی ہے۔

حكيم الامت بينية

(وعظالَّقويٰ)

قرآني تغليمات

الهتوفى سيسسلاه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## تقذيم

کی واعظ سے خواہش کی گئی کہ میں سیّد نا یوسُف ﷺ کا قصد سنا یا جائے۔ فرمایا: پدرے بُود، پسرے داشت، کم کردوبازیافت۔

ایک باپ تھے، اُن کا چہتا بیٹا تھا، وہ کم ہو گیا پھرل گیا۔

باقى تفصيل قرآن حكيم كى سورة يوسُف ياره ١٢ ميس د مكيه لى جائے۔

تصوّف کا معاملہ بھی کچھا ہے ہی ہے۔ایک قرآن (ہزار سال گزر گئے)اختلاف کوختم نہ ہونا تھا،ختم نہ ہوا،

جواب الجواب بحرجواب الجواب كاسلسله آج تك قائم إورشايد .....قائم رب

تفصیل کے لئے ہر دو جانب رسائل ہی نہیں ضخیم کتابیں بھی موجود ہیں، جوئندہ یابندہ، ڈھوندنے والوں کو

حقیقت ال ہی جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کتناہے۔

چونکدزیرمطالعد کتاب کایدموضوع نہیں ہے لہذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی اس کتاب "قر آنی تعلیمات" کا تعارف کروانا چاہتے ہیں زہے قسمت قبول اُفتد۔

مذکورہ کتاب کا موضوع تصوّف، بیعت وارشاد وسُلوک مے متعلق ہے۔

علم تصوّف ديگرعلوم اسلاميدي طرح ايك مستقل علم ہے جيسا كه الم تفسير ،علم حدّيث ،علم نقه ،علم كلام ،علم تاريخ ،

علم سرت وغیره علوم اسلامیه بیں - تا ہم بیعلوم عہد نبوت میں ان نامول ہے معروف نہ تھے۔

علم تصوّف کا ترجمہ ''علم اخلاق'' کیا جاتا ہے جو مذکورہ بالاعلوم میں ایک منتقل علم کی حیثیت سے ظاہر ہوااور علوم اسلامیہ میں شامل ہوگیا اور بیروا قعہ ہے کہ اِن تمام علوم کی روح عہد نبوت، عہد صحابہ اور تابعین کرام کے دور میں موجود تھی اور آج بھی ہے۔

حقیقت یمی ہے کہ قر آن وحدیث میں علم تصوّف کے اصول صراحتاً و کنایۃ موجود ہیں اور جولوگ یہ خیال رتے ہیں کہ علم تصوّف قر آن وحدیث میں نہیں وہ یا تو بے علم ہیں یا کم علم ہیں۔

ے ہیں کہ محصوف مران وحدیث یں بیں وہ یا بوج م ہی گرنہ بیند بروزشیّر ہ<sup>چی</sup>م ، چشم آفتاب راجید گناہ۔

اندهی چگادڑا گردن کی روشنی میں آفتاب کود کھے نہ پائے تواس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟

حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی ﷺ ہندوستان میں وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے علم تصوّف پر ستقل تو جَدِفر مائی اور تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ ال سلسلے میں دواہم کتابیں تالیف فرمائیں۔'' 🕕 حقیقت الطریقت، 🙋 مسائل السلوک۔''

ہیں کا بیاں کتاب میں تصوف کے مسائل کو احادیث نبویہ سے ثابت کیا ہے اور دوسری کتاب میں انہی مسائل کو قرآن کیم کی آیات سے متنظ کیا ہے۔

ان دونوں کتابوں کےمطالعہ کے بعدا یک حق طلب وحق پیند عالم کو پورااطمینان ہوجا تا ہے کے علم تصوّف

قر آن وحدیث ہی کی تعلیمات کا نام ہے اور وہ تصوّف ہی نہیں جوقر آن وحدیث میں نہ ہو۔

حکیم الامت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے توقر آن وحدیث سے تصوّف کے تقریباً 🕥 دو ہزار مسکلے صاف دلالت سے ثابت کردیے ہیں۔اگر مزید خور کرتا توات نے ہی اور ثابت ہوتے۔

ان مسائل میں اکثر تومنصوص میں اور دوسر ہے بعض اعتبار أو تایلاً میں۔

ا پنی ایک خاتگی مجلس منعقده ۲۳ جمادی الاولی ا ۱<u>۳ سامی</u>، علماء وصالحین کی موجودگی میں بطورتحدیث بالنعمة با:

'' ینلم دنیا ہے بالکل ہی مفقو د ہو چکا تھا،اللّٰہ کاشکر ہے کہ اب مدّتوں بعد زندہ ہو گیا۔' (انثرف السوائح)

کون نہیں جانتا کہ قر آن وحدیث میں زہد، قناعت،خشوع وخصوع،تواضع ،اخلاص،صبر وشکر ،محبت وخشیت الٰہی ،رضا بالقصا، توکل وتسلیم وغیر ہ کی فضیلت اوراس کی تحصیل کا تھم موجود ہے۔

ا ی طرح ان خلاق کریمہ کے اضداد ځټ د نیا،ځټ جاه و مال ،حرص و ہوں ، ریا و تکبر ، وغیرہ ۔

شہوت،غضب، نجب، حسد، بُعض وعناد وغیرہ کی ہذمت ہے اوراُن پر وعید وَنکیر آئی ہے اوران بُرے اخلاق ہے دُ ورر نے کی تا کیدموجود ہے۔

علم تصوّف میں انہی انٹمال کی اصلاح اور نیک اخلاق کی تعلیمات ہیں تو پھراس علم کوقر آن وحدیث کے خلاف جھناامانت ودیانت کےخلاف نہیں تواور کیا ہے؟

تصوّف کی ان تعلیمات کو بیعت وارشاد اور شلوک کا نام دیا گیا ہے۔ ان تعبیرات پریہاعتراض کیا جائے کہ پیعنوانات عہد نوّت میں نہیں ملتے لہٰذا ہدعت ہیں تو یہ نہایت سطح قشم کااعتراض ہوگا۔

اُو پرلکھا جا چکا ہے کہ علم تفسیر ،علم حدیث ،علم فقہ ،علم کلام وغیرہ کا ذکر بھی اُس عبد مبارک میں نہیں تھا ،اس کے باوجود اِن علوم کو کسی بھی عالم نے بدعت نہیں کہا تو پھر علم تصوّف کو بدعت کس لئے کہا جائے گا؟ جب کہاس کی حقیقت قرآن وحدیث میں موجود ہے تا ہم بیعت وارشاد کی اسلامیت کو ہم یہاں ② دو محکم اسلامی ما خذ نے قل

کررہے ہیں جس کے جاننے کے بعد معلوم ہوگا کہ علم تصوّف قر آن وحدیث ہی کی تعلیمات کا نام ہے۔

قرآن: سورة الممتحنة پاره ٢٨ آيت ١٢ مين بيعت على الاعمال كى صراحت اس طرح آئى ب:

﴿ يَايَّهُا النَّبِيُّ لِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلا يَسْرِقْنَ وَلَا يَوْنِيْنَ وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَكْنَ اللّٰهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ أَوْلاَدُهُنَّ وَلا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانِ يَغْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلا يَغْتَرِنْنِكُ لِبُهُمَّالِ يَغْتَرِيْنِكُ لِبُكُ اللّٰهُ عَفْوْرٌ لَرَحِيْمٌ ﴾ يَعْنَ اللّٰهُ عَفْوْرٌ لَرْحِيْمٌ ﴾

ترجمہ: اے نی!جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کی کوشر یک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچول کوئل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولا و لائیں گی جے اپنے آپ گڑھ لیا ہواور نہ نیک باتوں میں آپ کی نافر مانی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں ۔ ب شک اللہ غفور رحیم ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں سے بیعت لیتے وقت اپناہا تھا اُن کے ہاتھوں میں رکھانہیں کرتے تھے (بلکہ زبانی بیعت لیا کرتے)۔ (بخاری) تفصیل معارف القرآن: ۱۹۸۸م۔ حدیث: حدیث بحدیث میں مردوں سے بیعت کی تصریح اس طرح نہ کورہے:

حضرت عوف بن ما لک الانتجعی والی کہتے ہیں کہ ہم سات آٹھ نوافرا درسول اللہ واللہ کا کھا کہ خدمت میں موجود تھے۔ آپ واللے نے ارشاد فر ما یا کہ کیاتم رسول اللہ سے بیعت نہ کرو گے؟

جم نے اپنے ہاتھ کھیلا دیے اورعض کیا: یارسول اللہ! کس بات پرآپ سے بیعت کریں؟

ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں ،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں ، پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور دین کی باتیں سُنیں اوراُن کو قبول کریں۔ (مسلم ،ابوداؤ د، نسائی )

عورتوں اور مردوں کی سے بیعت نہ بیعت علی الجہاد ہے، نہ بیعت علی الاسلام بلکہ خالص بیعت علی الاعمال سے متعلق ہے و متعلق ہے تو چربیعت وارشاد کو بدعت یا غیر ضروری سمجھنا کس قدر بے ملمی کی بات ہوگا۔ ﴿ اَعُوْدُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجُهالُونَ ﴾

حضرت علیم الامت بیستان الملوك نام سائل القرآن "كے حاشیه پرعربی زبان میں مسائل السلوك مِنْ كلام مَلِك الملوك نام سائل تصوّف كى نشاندى كى ہے جوآیات قرآنى سائل السلوك مِنْ كلام مَلِك الملوك نام سائل سائل تصوّف كى نشاندى كى ہے جوآیات قرآنى تعلیمات "مرتب كى السلوك مِن پھران مسائل كاردور جمه بھى كيا ہے ، انہى مسائل سے زیرمطالعہ كتاب "قرآن تعلیمات" مرتب كى الله الله كتاب "قرآن تعلیمات "مرتب كى الله الله كتاب توقیقت بھى جاننا ضرورى ہے كرقرآن تكیم كے منشاومرادكو "تفسیر قرآن" كہاجا تا ہے اور يہى قرآن كا حقیقى مفہوم ہواكرتا ہے۔

البته آیت کے منشاومراد سے ہٹ کراس آیت سے کوئی ایسی بات اخذ کی جائے جواس آیت کے منشاو مراد

يبال به بات قابل ذكر ب كه حكيم الامت الله كى كتاب "مسائل السلوك" كة تمام مسائل كوزير مطالعه کتاب'' قرآنی تعلیمات'' میں جمع نہیں کیا گیا بلکہ کتاب مذکور ہےصرف وہی مسائل لئے گئے ہیں جوسالک کی

کتاب'' مسائل السلوک'' کے علاوہ دیگرتفسیری کتابیں مثلاً تفسیر روح المعانی تفسیر کبیر امام رازی ہیسے تفسیر ا بن کثیر ،تفسیر معالم التزیل ،تفسیر قرطبی ،موضح القرآن ،تفسیر معارفُ القرآن ،تفسیر ماجدی ہے بھی بعض مسأئل

سلوک نقل کئے گئے ہیں اور وہاں ان کا حوالہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔

زیرمطالعه کتاب'' قرآنی تعلیمات'' میں آٹھ سوے زائد قرآنی آیات کا ترجمہ، تفییر اوران ہے اخذ کردہ مسائل جمع کئے گئے ہیں۔ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جوشریعت کے منشاو مراد سے فکرا تا ہواور ہم نے اسے قل کر دیا ہو۔اس سلسلے میں جابحاان مسائل کی تر دید بھی ملے گی جوقر آن وحدیث کے منشاومراد ہے نکراتے ہوں۔ ا بوعبدالله الحميدي (المتوفي ٨٨٨ ه. ) مشاہير محدثين ميں شامل ہيں ان كاپيشعار رہاہے جوا پيے مواقع پرسنا يا گيا۔

> كِتَابُ اللهِ عَزَّوجَلَ قَولَىٰ وَمَا صَحَّتَ بِهِ الْأَثَارُ دِيْنِيْ

قرآن عليم ميراقول إوراحاديث نويدميرامل إ-

امام ابوعبدالله الحميدي ﷺ (ولادت ٢٠٣٠ هوفات ٨٨ ٢٠ هـ ) كوشيخ ابواتحق اسفرا كيني ﷺ كي قبر كے قريب

وفن کیا گیا تھا پھرکسی ہنگا می ضرورت کے تحت او م چیل ان کی لاش کو نکال کر حضرت بشرحا فی ﷺ کے قریب وفن كبيا كبيااس عرصه ميس ان كاكفن اورجسم سيحح وسالم اورمعطرتها \_

ہمارا بھی یہی شعار ہے اور قار ئین حضرات ہے بھی یہی خواہش کی جاتی ہے۔ آخر میں شیخ سعدی میسینے کے

ابدی پیغام پراپناپیش لفظختم کیاجا تاہے۔

که ہر گز لفظ بہ منزل نخواہد رسید

توال رفت جزبر پیئے مصطفیٰ

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِينَةُ الْعَلِيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا ۚ عِلَيْنَا ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

خادمُ الكتاب والسّننة محمد عبدالرحمن

استاذ حديث وتفسير

حال مقیم جدّه (سعودی عرب)

فون نمبر:6896059

كم رجب كاسماره

الويةُ الفاغةُ لا قرآنُ تعليمات

بسم الله الرحمن الرحيم

# قرآنى تعليمات مسائل السلوك

٤

1 ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُكُ وَ إِيَّاكَ نَسُتَعِينٌ ﴾ [سورة الفاتحة: 4]

ترجمة: ممآپ بى كى عبادت كرتے بين اورآپ بى سے مدد چاہتے بين -

۔ قَفْسِیرِ : سورۂ فاتحہ کی اس آیت میںعبادت اوراستعانت ( مددطلی ) کاحق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ۔ یہ برطر ہے کہ میں میں کسی غربی نے گئے اکثر انڈیں تی ہے۔

ہےا یسے طور پر کہاس میں کسی غیر کی ذرائجھی گنجائش باقی نہ رہی۔

سُلوك: حَيْم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ بندگی کی نسبت سالک کے مقام کامنتی ہوا کرتی ہے اور کوئی مقام ( درجہ )اس سے بکندر نہیں ہے۔

مطلب بیرکہ کامل بندہ ہوجاناانسانیت کی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہتمام انبیاء کرام ﷺ کوعباداللہ (اللہ کے

بندے) کہا گیا ہے اورخود کلمۂ شہادت میں رسول ﷺ کو''عبداللہ ورسولہ'' کے لقب سے مشرف کیا گیا جواللہ

تعالیٰ کے کامل ترین بلکہ انمل ترین بندےاوررسول ہیں۔ آیت کا دوسرا جز ﴿ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیٰنُ ﴾ ہے۔اقرارعبادت کے بعداللہ سے مدد طلی کی درخواست کرناسا لک کا

ہ ہیں مادو سرا ہر طوعوی مستویں ہے۔ ہرا دیا جو بھائی کی درخواست کرنااوراس کا خواہش مند ہوناانسان مقام تمکین ہے۔ یعنی اظہارِ بندگی کے بعداس میں رئوخ و پختگی کی درخواست کرنااوراس کا خواہش مند ہوناانسان

کودرجہ جمکین میں داخل کردیتاہے۔

اور (غَيْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيْنَ) ہے( كه مُراه اور بے دین لوگوں ہے محفوظ رہے) مقام ِتلوین

ہے مؤمن پناہ چاہتا ہے۔ علم تصوّف کی میہ چاراصطلاحات: مرسم میں میں میں است

مقام، سالک جمکین ، تلوین کی علم تصوّف میں بیوضاحت کی جاتی ہے:

مقام: درج اورژ ہے کو کہاجا تاہے جوایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔

سالك: الشخف كو كهتيم بين جوصراط متنقيم اختيار كرچكا مواوراً س يرگامزن بهي مو-

## ٤

#### يارة: 1

1 (الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِينُونَ الصَّاوَةَ ) [سورة البقرة: 3]

قرجمة: جولوك غيب پرايمان ركھتے ہيں اور نماز كى پابندى كرتے ہيں۔

تَفسِير: آيت مين متقين كي پهلي اور دوسري صفت بيان كي گئ ہے۔

صلو ۃ کے لفظی معنی دعا ہیں۔ (راغب) کیکن شریعت کی زبان میں ایک مخصوص طریقے کی عبادت کا نام صلو ۃ ہے۔ اہل شخقیق علماء نے کہا ہے کہ نماز توسرا پادعا ہے، دعازبان سے بھی دل سے بھی اور اعضاء ظاہر کی سے بھی لیعنی

دعا قولی، دعاقلبی، دعافعلی، تینوں کے مجموعے کا نام صلوۃ ہے۔ ۔ ۔ ۔ اور دورہ آیت میں اقامت صلوۃ کا ذکر ہے، ادائے صلوۃ کا نہیں۔ اقامت صلوۃ اور ادائے صلوۃ میں

. مدوره ایت ین ۱۷ کا سف سوه ۱۶ و ترج ۱۶۱۰ سو ۱۵ کا بین ۱۹ می شن سوه اور اوات سوه مین فرق بیه ہے که چند ظاہری اشکال کا نام توصلو ة ہے اورا قامت صلو ة کے معنی نماز کو کامل مکمل طور پر ظاہری و باطنی کیفیت سے اداکر نا۔

(عربى لغت كامام راغب ميك فا قامت كي يم معنى لكه بير)

'' إِقَامَةُ الشَّي تَوْفِيَةُ حَقَّه'' (راغب) إقامت ثنَى كَمعنى اس كَحق كو پوراادا كرنا- جس كا خلاصه به كه نماز مداومت كے ساتھ، تعديل اركان اورخشوع وخضوع سے اللہ كے سامنے جھك جانا، سرعبوديت خم كردينا وراللہ كا گهرار يط تعلق قائم كرلينا۔ (ابن جمرير تفسير كبير)

''یَاتُوْنَ بِهَا بِحُفُوْقِهَا'' (جلالین) نماز کواس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ایک عام سالک تو ادا کے صلوۃ کافریضہ انجام دیتا ہے کیکن اہل تمکین (جس کی تعریف کھی جا چکی ہے) اقامت صلوۃ کافریضہ انجام دیا کرتے ہیں۔ دیا کرتے ہیں۔

(وَمِمْنَارُزُقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ) اسورة البقرة: 3 ]

ترجمة: اورجو يكيم ف ان كوديا باس ميس فرج كرت رب إلى -

تَفسِير: متقين كى يتيرى صفت بيان كى كئ ب-

لفظ رزق قر آن کریم کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے معنی میں وسعت اور تنوع پایا جاتا ہے۔ ہرفتهم کی نعت خواہ وہ ظاہری و مادی ہوجیسے مال ودولت ،اولا دوتخت ،تاج وغیرہ۔(راغب)

يامعنوي وروحاني بهوجيسي علم وحكمت بثبم وفراست بمحبت وخشيت ،تقو كل وطهبارت وغيره -

تفسیر: متقین کی یہ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ نہ صرف رسول اللہ سی کے لائے ہوئے پیغام کو دل سے قبول کرتے ہیں بلکہ گزشتہ سارے انبیاء ورسل کی ذوات اور ان کے پیغامات کی بھی تصدیق کرتے ہیں ویا مومن متقی کے لئے صرف خاتم النبین سی کی تصدیق کافی نہیں بلکہ سارے انبیاء ورسل کی تصدیق کرنی ضروری ہے۔خواہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔البتہ اطاعت و پیروی صرف خاتم النبین سی کی کی جائے گی۔

سُلوك: حكيم الامت المُسَدِّة آيت سے بياستباط كيا ہے كداعتقادتو تمام اہل حق مشائ سے ايے ہى ركھنا چاہيے جيسا اپنے شيخ ومرشد سے ركھا جاتا ہے، البتہ اتباع و بيروى اپنے شيخ كى كرنى چاہيے۔ جيسا كه بعيند يہى حكم انبياء كرام مليك كے بارے ميں آيا ہے۔ تصدیق وتعظیم تو تمام انبياء كرام كى يكسال ركھنى چاہيے البتہ اطاعت و بيروى صرف خاتم النبيين سُليك كى ہوگى۔

﴿ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ [سورة البقرة: 3]

قرجمة: چالبازی کرتے ہیں اللہ ہے اور ان لوگوں ہے جوابمان لا چکے ہیں۔ تَفسِير: يہاں منافقوں کی ايک بدخصلت کا ذکر کيا گيا ہے کہ وہ اپنے زعم ميں ايمان واسلام کا اقر ارکر کے اللہ

تعالی اور ایمان والوں کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں جیسے مؤمن ہیں۔اس طرح اس

چالبازی سے اسلام کے منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اللہ کودھو کہ دینے سے مرا درسول اللہ سائیلہ کودھو کہ دینامرادلیا ہے۔ (مدارک)

مقصودیہ ہے کہ یہ برخصلت لوگ اللہ ورسول کوتو کیا دھو کہ دیتے خودا پنے آپ کو دھو کہ دے رہے ہیں جس کا

عنقریب وہ مزہ چکھیں گے۔

مقریب وہ مزہ چھیں ہے۔ سُلوك: حکیم الامت بہتے نے اس مضمون سے بیا خذ كيا ہے كہ ابل اللہ سے ایسا كوئى معاملہ كرنا جوفریب یا

عداوت کی شکل کا ہوا ہے ہی ہے جیسااللہ اور رسول نے فریب کرنا۔

(ایک حدیث قدی ہے بھی اس کی تائید لتی ہے)

رمَنْ عَادٰي لِيْ وَلِيَاْ فَقَدْ الذِّنْتُه لِلْحَربِ. ، (حديث)

ترجمة: الله تعالى فرمات بين جوكوئى مير عولى (دوست) عداوت ركھى كا،أس مير ااعلان جنگ بـ - (فِي قُلُوْيِهِمْ مَرَضٌ وَفَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ اسورة البقرة: 10]

ترجمة: ان كے دلول ميں برامرض بيسوالله نے ان كى بيارى اور بر هادى۔

قر جمیة: ان کے دلول میں بڑا مرض ہے سواللہ نے ان کی بیار کی اور بڑھادی۔ \*\* مصلتہ منات مطافہ مرین کا میں میں مصلتہ مناتہ میں ا

تَفسِیر: منافقوں کی بد باطنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی بیہ برخصاتیں درحقیقت ان کے دل کی بیاری کا سبب ہے، دل میں کھوٹ ومرض ( کفروشرک ، بغض وعناد ) بھرا ہوا ہے۔

سُلوك: حَكِيمِ الامت مُبِينَةِ نے بیتنبیفر مائی کہ جیسے جسم کی بیاریاں ہیں، دل کے بھی امراض ہیں۔ تصوّف میں

دل کی بیار یوں کا علاج کیا جاتا ہے۔حسد، کینہ، بغض وعداوت، غضب وشہوت، کبر وغجب، ریا وتفاخر وغیرہ ریرسب قلبی امراض ہیں جن کوعلم تضوّف میں امراض قلب کہا جاتا ہے۔

وغيره بيسب بلى امراص بين جن كوللم تصوف مين امراض فلب كهاجا تا ب-﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغْنِي آنُ يَضْرِبَ مَثَلًا مِّمَا بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا ﴾ [سورة البقرة: 26]

قر جمة: یقینااللہ تعالیٰ تونہیں شرماتے اس بات ہے کہ بیان کردیں کوئی مثال بھی خواہ مجھر کی ہوخواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔

تَفْسِیرِ: شرک وکفر کی مذمّت کے سلسلے میں قر آن عکیم نے بُوں کی بے بی و بے کسی کا ذکر کیا ہے کہ بیاوگ جن جن بتوں کی پوجا کررہے ہیں وہ توکھی مچھر تک بھی پیدانہیں کر سکتے ، چہ جائیکیےانسان وز مین وآ سان

پیدا کرسکیں۔اس مثال پرمنافقول نے مذاق اڑا یا کہ اللّٰہ کا کلام اور پھراس میں کھی مچھر حقیر جانوروں کا بیان؟ یبھی کوئی خدائی کلام ہوسکتا ہے؟اس پرآیت مذکورہ میں جواب دیا گیا۔

سُلوك: حکیم الامت ﷺ نے مذکورہ آیت ہے بیآ گا بی دی کہ حضرات صوفیاء کرام بھی عوام کی تفہیم و تذکیر کے لیے کوئی بھی مثال بیان کرنے میں عرفی شرم وعار کی پروانہیں کرتے۔ ناجائز کام ہے بھی روک دیتے ہیں تا کہ وہ عمل غیر مباح و ناجائز عمل کا ذریعہ نہ بنے۔ جیسا کہ درخت کے قریب سے نافی نفسہ منع نہ تھا۔ صرف پھل کھاناممنوع تھا۔ تاہم سیدنا آ دم اللہ کو درخت کے قریب ہونے نے منع فرمادیا گیا۔

( فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِتَّا كَانَا فِينِهِ ) احورة البقرة: 36 |

قر جمة: لپن لغزش دے دی شیطان نے آ دم ﷺ اور حوّا کو اس درخت کی وجہ سے سوبر طرف کر کے رہاان دونوں کواس عیش ہے جس میں وہ دونوں تھے۔

تَفسير: سيّدنا آدم ﷺ يقينااشرف المخلوقات تھے اور ابليس لعين مردود وملعون قسم كا تھا۔اس كے باوجود ناقص نے كامل واعلى رہے والى مخلوق كودھوكد ہے يا۔سيّدنا آدم ﷺ اس سے متاثر ہو گئے۔

سُلوك: حكيم الامّت ﷺ في اس حادث سے بيا خذكيا كه امّت كے كاملين بھى شيطانی مكر وفريب سے محفوظ نہيں ہوتے ، انہيں ہرونت نفس وشيطان كا خطر ہ لاحق رہتا ہے۔

🕕 ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوقِ ﴾ [سورة البقرة: 45]

توجمة: اورمد دحاصل كروصبرا ورنمازے۔

تَفَسِیرِ: ایمان واخلاص کی زندگی بسر کرنے کے لیے صبر اور نماز کا سہارا لیا جانا آیت مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے۔اس لیے کہ اسلامی زندگی بسر کرنے میں خواہشات نفسانی اور نقاضائے کبرونخوت حاکل ہوتے ہیں۔اس لیے ایمان والوں کوصبر (روزہ) اور نماز کا حکم دیا گیا۔

روزہ شہوت کوتوڑ تا ہے اور نماز تواضع پیدا کرتی ہے اور کبر ونخوت کودورکرتی ہے۔ (جلالین )

سُلوك: حكيم الامّت ﷺ في آيت سے بيا خذ كيا كه جن لوگوں ميں شہوت وغرور و كبر كاغلبہ ہوانہيں كثرت سے روز سے اور نماز وں كا اہتمام كرنا جاہيے۔

حضرات مشائخ ایسے لوگوں کوانہی امور کی تلقین کیا کرتے ہیں۔

﴿ وَ إِنَّهَا لَكُمِيْرِةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ﴾ [-ورة البقرة: 45]

قر جمة: اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہوان پر کیچھ بھی بھاری نہیں۔

تَفْسِيرِ: آیت میں پیدھیقت بیان کی گئی ہے کہ نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں جنہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد

الله تعالی کے حضور پہنچنا ہے اور آخرت ہماری آخری و دائمی منزل ہے۔

سُلوك: حَكِيم الامّت ﷺ آيت ہے بياستنباط کيا ہے کہ مراقبہ ُ موت نماز کوآسان اورمحبوب بنادیتا ہے۔ ر

( یعنی موت کا اور مابعدالموت کا استحضار اور اس کا دائمی خیال انسان میں فکر آخرت پیدا کرتا ہے۔اور فکر

آخرت ہے نماز آسان ہوجاتی ہے۔)

#### (وَ إِذْ وَعَدُنَا مُؤلِّنِي ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ﴾ اسورة البفرة: 15 إ

قرجمة: اوروه وقت یا دکرو جب ہم نے مولیٰ ایک سے چالیس 🐠 راتوں کا وعدہ کرلیا تھا۔ پھرتم نے ان کے چیچے گوسالہ کواختیار کرلیااورتم شخت ظالم تھے۔

تَفْسِيرِ: اللَّه تعالَىٰ نے سیّدنا مولیٰ 🛂 کواپنی کتاب تورات دینے سے پہلے چالیس دن کا اعتکاف اور روزہ

ر کھنے کا حکم دیا تھا۔ سیّد نامویٰ ﷺ نے ان ایّا م کی تحمیل کی اور کو وطور سے کتاب الٰہی لے آئے۔

(اگرچہ قصّہ سیّدنامویٰ 🔑 ہے متعلق ہے لیکن جب اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نقل فر ما یا اور کو ئی نکیرنہیں فر مائی تو ہمارے لیے ممانعت کی کوئی وجہنہیں ،علاوہ ازیں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے۔ )

نگیر بیس فرمان بوہمارے لیے ممانعت بی لوئی وجہ بیس،علاوہ ازیں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے۔ ) حضرت ابن عبّاس 🍀 فرماتے ہیں که رسول اللہ 🧱 نے فرمایا: جو شخص چالیس 🐠 دن اللہ کے لیے

ا خلاص (کے ساتھ عبادت)ا ختیار کرلے ،اس کے قلب سے علم وحکمت کے چشمے ( اُبل کر )اس کی زبان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ (رزین ) شریعت وطریقت ص ۴۲۷

#### (قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا) اسورة البفرة: 38 ا

ترجمة: ہم نے حکم دیا: نیچ اتر جاؤاس جنّت ہے۔ ہب کے سب پھراگر تمہارے پاس میری جانب ہے کی قسم کی ہدایت آئے تو جو ہدایت آئے تو جو خص میری ہدایت کی پیروی کرے گاتوان پر نہ پچھاندیشہ ہوگا اور نہ وہ مگلین ہوں گے۔ تفسیر: ورخت کا پھل کھانے کے بعد سیّد نا آ دم ایکا کواغواء شیطانی کا احساس ہوا، فوری تو بہ کی ۔ اللہ تعالیٰ جو نیتوں کا جانے والا ہے۔ سیّد نا آ دم ایکا کو معاف کر دیا تا ہم ان کواوران کی بیوی کوز بین پراتر جانے کا منتقل مطور سزایا عمّاب نہتھا کیونکہ خطاتو معاف ہو چکی تھی ، البتہ یہ خطا و

لغزش کے طبعی انژات تھے جوشجر ہُ ممنوعہ کے کھل کھانے سے پیدا ہور ہے تھے۔اس لحاظ سے اب جنّت میں قیام کی گنجائش نتھی ،علاوہ ازیں خلافت ارضی بھی جاری کرنی تھی۔

سُلوك: عارفین كہتے ہیں كة وبدواستغفار بروح كرداغ دھتے تو دُهل جاتے ہیں لیكن جم ومادّه پرخطاونسیان كنقوش بهرحال باتى رہتے ہیں مثلاً كوئی شخص خودکشی كاراد بے بين ركھالے پھرمعاً اسا پئى خطاو نسیان پر تمنيہ مواوروہ اللہ كی جناب میں روئے گر گرائے ، دل ہے و بدكر ہے واس عمل سے گناہ تو بجب نہیں معاف موجائے لیكن زہر کے طبعی اثرات جونظام جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ بہر حال ہوكر رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہاللہ تعالیٰ نے گوسیّد نا آ دم ﷺ کی توبہ قبول فر مالی کیکن دنیا میں رہنے کا جوحکم تھاوہی برقر ارر ہا۔

محققین اہلِ طریقت نے بیا خذ کیا کہ گناہوں کے طبعی انژات بھی ظاہری جسم پر بھی مرتسم ہوجاتے ہیں، گناہ گار کے چبرے مبرے سے ایسی کیفیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

(وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) [سورة البقرة: 48]

ترجمة: اورڈ رواس دن ہے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہواس کی طرف ہے۔خارش اور

نەلىياجائے گااس كى طرف ہے كوئى بدلدا در نەدە مدد كئے جائيں گے۔

تَفْسِييرِ: بني اسرائيل جوسيّد نامويٰ مليهُ كي قوم كا نام ہے نہيں به زعم پيدا ہو گيا تھا كہ بمنبيوں كي اولا دہيں ان كا

سہارا کافی ہے آخرت میں ہمیں کسی بات کا اندیشنہیں،اللہ تعالیٰ نے اس زعم کو باطل قرار دیا ہے۔ سُلوك: حَكِيم الامت بُينَةٍ لَكِيتِة بين كهاس مين بيصراحت بِ كَمُحْضَ خاصانِ خدا بِ تَعلق ہوجانا بغيرا يمان و

عمل صالح کےمفدنہیں۔

(وَ ظُلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوي ﴾ [سورة البقرة: 57]

ترجمة: اورسابيكيا بم نےتم پر بادل كا اورا تاراتم پرمن وسلوىٰ \_ كھاؤيا كيزہ چيزيں جوہم نےتم كودي ہيں \_ انہوں نے ہمارا کچھ فقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کررہے تھے۔

تَفْسِيرِ: بيصحراء سيناميں وادی بيُه كا وا قعہ ہے جب سيّد نامویٰ مليُّھُ اپنی قوم كو لے كراس وادی ميں مقيم تھے الله تعالیٰ نے اس لق و دق وادی میں قوم کوطرح طرح کی تعتیں مہنا فرمادی تھیں کیکن یہ قوم بغاوے و

نافر مانی پراس نعت کے ماحول میں بھی قائم رہی۔

سُلوك: ﷺ کیم الامت ﷺ ککھتے ہیں کہاس واقعہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی کثر ت کے باوجوداللہ تعالیٰ کارزق بندنہیں ہوتا کمیکن اس حالت کواشدراج کہا جا تا ہے جواللہ تعالیٰ کےغضب و ناراضگی کی خطرناک علامت ہے۔بعض جابل صوفیاء نے کثر تِ مال وجاہ کومقبولیت کی علامت سمجھا ہے۔

(وَ إِذْ قُلْتُهُم لِمُوسى لَنْ نَصْبَر عَلى طَعَامٍ وَاحِيهِ ﴾ [سورة البقرة: 6]

توجمة: اور جب کہاتم نے: اے مویٰ علیہ! ہم ہر گز صبر نہ کریں گے ایک ہی قشم کے کھانے پر موتو دُعا کر ہارے لیےایئے پروردگار سے کہ ذکال دے ہارے لیے جوز مین سےاگتا ہے،تر کاری اور ککڑی اور گیہوں اورمسور ( دال ) اور پیاز ۔موئی ﷺ نے کہا: کیاتم وہ چیز لینا چاہتے ہوجواد نی درجے کی ہے اس کے بدلہ میں جو بہتر ہے؟ لبندا اُتر وتم کسی ( قریب کے )شہر میں تم کو ملے گا جو پچھ طلب کرتے ہو۔ (اس نازیبافر مائش پر )اورڈال دی گئی ان پر ذکت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کاغضب لے کر۔ یہاس لیے

علیمات 23 معیمات ہوا کہ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اللہ کے احکام کواورخون کیا کرتے تھے نبیوں کا ناحق۔ بیاس لیے کہ وہ نافر مان لوگ تھے اور کسی حدیر قائم نہیں رہتے تھے۔ تَفسِيير: پيوا قعيرُ وادي بنيه كا ہے جہال قوم پرآسان سے تازہ تازہ رزق من وسلويٰ كي شكل ميں نازل ہوا كرتا تھا۔ نہ زراعت وکھیتی کی ضرورت تھی، نہ رپانے و تیار کرنے کی ۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے آ سانی نعمت کی بےقدری کرنے لگے اور دال ،تر کاری کی فرمائش کی کہ ہم خودز راعت کریں گے اورسبزی وتر کاریاں کھائیں گے۔ سُلوك: حَكِيم الامت بَيَهِمَةٍ نَے اس واقعہ سے بیدرس دیا كه عارف كوان لوگوں سے عبرت حاصل كرنى چاہيے جو لوگ قضائے الٰہی پرراضی نہ ہوئے اور نعمت پرشکر اور بلاؤں پرصبر نہ کیا۔ ا پیےلوگ ذکت اورمشقت کے علاوہ غضبِ الٰہی میں بھی مبتلا ہو گئے۔ نیزییجی معلوم ہوا کہاللہ تعالیٰ کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے اس کو بدلنااورا پنی تجویز پراصرار کرنا، مثلاً متوكّل آ دمی كا تلاشِ معاش میں پڑ جانا ،اس طرح صاحب كسب ومحنت كا بلاضرورت ترك كسب كرنا ،اللّد تعالىٰ کی ناخوثی کا سبب بن جا تا ہے۔ حبیبا کہ قوم بنی اسرائیل کو بلامحنت ومشقت رزق ملتا تھا مگرانہوں نے اسباب کو طلب کیااور پھر ذلیل وخوار ہو گئے۔ ( ذٰلِكَ بِمَا عَصُواوٌ كَانُوا يَعْتَكُونَ ﴾ [سورة البقرة: 61] ترجمة: يەسب (يعنقتل انبياءاورا حكام البي كاانكار )اس ليے ہوا كه وه نافر مانی كرتے تھےاور حدود سے تجاوز كرجاتے تھے۔ تَفسِير: قوم بني اسرائيل كي سركشي اور بغاوت كا آيت مين تجزيد كيا گيا ہے كہ يہ بڑے بڑے جرائم نبيول كوناحق فمَلَ كرنا، آیاتِ اللِّي كا انكار كرناوغيره اطاعت گريزي اور گنامول پر جمار ہنے كى وجہ سے تھا۔ سُلوك: حكيم الامت مُنِينَةٍ نے بيآيت سے استنباط کيا ہے کہ سی بھی گناہ کو خفيف ( ہلکا) سمجھنانہ چاہیے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے یہاں تک کہ گفرتک لے آتا ہے۔ جبیہا کہ مذکورہ آیت میں بنی اسرائیل کا عصیان اور تجاوز عن الحدود ان کو *کفر*اور قبل انبیاء تک لے آیا۔ مفسر بیضاوی مینیکیا نے لکھا ہے کہ جیسے چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا سبب ہوجاتی ہےایسے ہی چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک پہنچ جا تا ہے۔ یبال فقبهاء کرام نے بید حقیقت اخذ کی ہے کہ صغائر (حجیوٹے گناہ) پر اصرار کرنا (یعنی دائی کرتے رہنا) کبیره گناه بن جا تا ہے۔

ہوجاؤ بندر ذلیل وخوار ، پھر کیا ہم نے اس وا قعہ کوعبرت ان لوگوں کے لئے جو پیچھیے آنے والے تھے

(وا قعہ کی تفصیل ہماری کتاب''ہدایت کے چراغ'' جلد (۲) دوئم ص ۸۹ پرمطالعہ بیجئے جواس وا قعہ کی

خلاصہ یہ کہ قوم بنی اسرائیل کو ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ اس دن مجھلی کا شکار

نہ کریں۔اس قوم کا گذربسرمچھلی کے شکار پرتھالیکن ان لوگوں نے حیلہ و چالبازی سے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع

کرد پا۔اس مکروفریب کی یاداش میں اللہ تعالیٰ نے یوری قوم کو بندر کی شکل میں مسنح کردیا۔ بیاس حالت میں ایک

دوسرے کود کیھتے اور روتے تھے مگر بات نہیں کر پاتے تھے، تین دن اسی حالت میں رہے پھر انہیں فٹا کر دیا گیا۔

سُلوك: تفسير روح الماني كے مفتر علامه آلوی ﷺ نے اہلِ عرفان کے لیے بیؤکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تا كەعبادتوں سے طبعی ظلمت وقساوت دور ہوں للہذا جوشخص ان خاص ہئیتوں كی رعایت نہیں كرتا اس كا نور

لهٰذاانسان کوعبادات کی مقررہ صورتیں اورشکلیں اور اوقات کا پاس ولحاظ رکھ کراپٹی انسانیت کو باقی رکھنے کی

چنانچے بعض اہلِ کشف ایسے بھی پائے گئے ہیں جنہوں نے انسان کواسی حیوانی شکل میں دیکھاہے جواُس پر

غالب تقی مثلاً جس شخص میں ظلم وشقاوت غالب ہوتی ہےا ہے آتا دیکھ کر پکارا تھے: بھیٹریا آرہاہے یاجس پرحرام

ای طرح بعض صالحین کوآتاد کیچر کہنے گئے: مرؤ مال می آیند، مرّ ؤ مال می آیند (انسان آرہے ہیں )

ایمان ضائع ہوجا تا ہےاور وہ اصحاب السّبت کی طرح معنوی مسنح کر دیا جا تا ہے یعنی جس جانور کے اوصاف اس

عبادات کومخصوص صورت اور شکلوں میں خاص خاص اوقات میں متعین کیا ہے۔

[سورة البقرة: 65]

(ارواحِ ثلاثه)

قرآنی تعلیمات

عَوَالْنِيَّةِ 24 قَرَآنِ (وَ لَقَنْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَكَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خْسِمِيْنَ ﴾

قَفْسِير: آيت ميں زمانۂ قديم كے اس رسوا كن واقعه كا تذكرہ ہے جس كو''اصحاب السبت'' كہا جاتا ہے۔

(مستقبل کے انسانوں کے لیے )اورنقیحت ڈرنے والوں کے لیے۔

مکمل تفصیل ہے۔)

بيوا قعهسيّدناداؤد ﷺ كعهد كاتھاالمتوفى ١٠٢٠ إقبل ميج\_

میں رائخ ہوں انہی کی طبیعت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔

خوری کی گندگی غالب ہوتی ہےاس کود کیھ کریوں بول پڑے: سور آرہاہے۔

کوشش میں رہنا جاہیے۔( رُوح المعانی )

ترجمة: اورتم خوب جان چکے ہوجنہوں نےتم میں سے ہفتہ والے دن میں زیاد تی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا:

### (قَالُوْ آَ اَتَتَخِنُ نَا هُزُواً \* قَالَ آعُودُ بِاللهِ أَنْ آكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴾ [سورة البقرة: 67]

ترجمة: وه بولے: (اےمویٰ!) کیا آپ ہم سے مذاق کررہے ہو؟ مویٰ الله الله مجھے اس سے پناہ میں رکھے کہ میں جاہلوں میں ہوجاؤں۔

تَفْسِيرِ: قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نامی مارا گیا تھا۔اس کے قاتل کا پیۃ نہیں چل رہا تھا۔سیّد نامویٰ کیا نے بطور مجزہ میہ فیصلہ دیا کہ ایک گائے ذرج کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا جائے تو وہ مُر دہ زندہ ہوکر خود اپنے قاتل کا نام بتادے گا (چنانچہ ایسا ہی ہوا) لیکن اس تجویز پر قوم نے کہا: مید کیا خداق کی باتیں ہیں؟ سیّدنا مویٰ کیا نے فرمایا: شخصا، خداق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور وہ بھی احکام شرعیہ میں پیغیم سے ہرگر ممکن نہیں۔

سُلوك: فقهاءمفسرين نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ دین اوراحکام دین کا مذاق اڑا نا جہل اور گناؤظیم ہے۔ البقہ مزاح وخوش طبعی کو تسخر اوراستہزائے تعلق نہیں ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، خوش طبعی تورسول اللہ منتاج نے بھی فرمائی ہے۔ (روح المعانی)

### ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللَّهَارُ اللَّخِرَةُ عِنْدَا اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ

إِنْ كُنْتُمُ صِيقِيْنَ ﴾ [سورة البقرة: 94]

ترجمة: (اے نی ﷺ!) آپ کہدد بیجئے کہا گرعالم آخرت (جنت) صرف تمہارے لیے خاص ہے دوسرول کوچھوڑ کرتو پھرموت کی آرز وکر کے دیکھوا گرتم سیجے ہو۔

تَفسِيرِ: يهوديول كابيزعم تھا كەعالم آخرت كى نعتيں صرف ہمارے ليے ہیں كيول كه ہم نبيول كى اولا دہیں اور ان كے دارث بھى اور عالم آخرت تونييوں كا گھر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس خام خیالی کواس طرح باطل قرار دیا کہ اگر ایسا ہی ہےتو پھر جلد موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بغیر آخرت میں داخلہ ممکن نہیں۔اور یہود یول سے میتمنا نمکن ہی نہتھی۔

قرآن علیم نے بیصراحت کی ہے کہ لوگ ﴿ اَحْرَصَ النّائِسِ عَلیْ حَیْوۃٍ ﴾ (دنیاوی زندگی پرسب سے زیادہ حریص وطهّاع ہیں) دنیاسازی اور دنیا پرسی ان کامجوب مشغلہ ہے پھر میمرنے کی تمنا کیوکر کرسکیں گے؟ توخود بخو د ان کا دعویٰ خام خیالی ثابت ہوجا تاہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے بيا ستنباط كيا ہے كہ موت كى محبت خواہ طبعى مو ياعقلى، ولايت (اہل اللہ) كى علامتوں ميں سے ہے۔

(قرآن عَيم نيك بندول كى علامتول من لِقاءِ ربِّ كوبھى شاركيا ہے)

سِیر: یہودی کہا کرتے تھے کہ جبریل فرشتہ حمد سی تھا کے پاس دی لایا کرتا ہے۔وہ کو ہماراد من ہے، ہمارے آباؤا جداد کواس ہے بہت تکلیفیں پینچی ہیں،اگر جبر ئیل کے بجائے اور کوئی فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد سی تھیا

پرایمان لائمیں گے۔

اس خام خیالی پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

مُسلوك: تحكيم الامت بَيَشِيدٍ نے آیت ہے بیاستنباط کیا کہ اہل اللہ (اللہ والوں ) سے عداوت رکھنا خو داللہ تعالیٰ

سے عداوت کا سبب بن جا تا ہے۔

( فرشتے ، جبرئیل ، میکائیل اور انبیاء ورسل خاصان خدا ہیں ، ان سے عداوت رکھنا اللہ سے عدوات کا سبب

بن کیا۔)

**@** (يَاكَتُهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ الاَ تَقُوْلُواْ رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [سورة البقرة: 104]

ترجمة: اےایمان والواتم (نی ہے خطاب میں) رّاعینا نہ کہو(بلکہ)اُنْظُوْنا کہد یا کرواور سنتے رہو۔ تَّفسِیمِ: لِعض دفعہ یہودی آپ سُنْٹِمُ کی مجلسِ مبارکہ میں آ میٹھتے اور آپ کی باتیں سنا کرتے تھے۔کبھی کوئی

بات اجھی طرح ٹن نہ پاتے تواس کو مُگرد سناچاہتے تو کہا کرتے: رَاعِناً (یعنی ہماری جانب

تو بخفر مائے )اور ہماری ریاعت بیجئے ۔ بیکلمہ ین کربھی صحابہ بھی ایسا ہی کلمہ کہدویا کرتے۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسے کلمہ کے کہنے ہے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا: اگر ایسا کلمہ کہنے کی ضرورت ہوتو اُنْظُوْناَ کہد یا کرواس لفظ کے بھی وہی معنی ہیں جو رَاعِنا کے ہیں لیکن یہودی لفظ رَاعِنا کو بدنیتی اور فریب سے کچھ زبان دباکر رَاعِیْناً کہتے تھے جس کے معنی (اے ہمارے چرواہے) تو ہین آمیز کلمہ بن جاتا تھا۔

علادہ ازیں یہود یوں کی زبان میں رَاعِنَا کے معنی بیوتوف اور متل کے بھی ہیں۔

اسطرح يدبادباي زعم مين رسول الله الله كاتوبين كرنا چائة تھے۔

سُلوك: فقهاء كرام نے لكھا ہے كہ جن الفاظ سے (غير شرعی طور پر) اہانت يا باد بى كا پہلونكا تا ہوا يسے الفاظ كات ما سنعال سے پر ہيز كرنا ضرورى ہے۔ (ابن العربی)

بلکہ امام مالک بیت ہے قول کے مطابق ایسے کلمات استعال کرنے والے پر حد (شرعی سزا) جاری کی جائے گی۔ حکیم الامت بیت نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ اگر کسی معاملہ سے اپنے شیخ کے ادب واحترام میں خلل پڑنے کا امکان ہوتو ایسے معاملہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔

(مَا نَنْسَخُ مِن اليَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آوُ مِثْلِهَا ﴾ [سورة البقرة: 106]

ترجمة: بهم جس آیت کومنسوخ کردیت بین یا بھلادیت بین تو ( کوئی )اس سے بہتر بی یا اس کے مثل لے آتے بین ۔ بین ۔

تَفسِير: قرآن عَيم مِيں آخ کے معنی کی بات کودل ودماغ ہے جھلادینا ہے۔ (راغب) اور ایسالنخ قرآن عَیم کی محتوی کے صفحہ کی بات کودل ودماغ ہے جھلادینا ہے۔ مثلاً کوئی وقتی تھم تھا وہ اٹھالیا گیا پھر دوسرا تھم نازل کیا گیایا کوئی خاص تھم تھا اس کو عام کردیا گیایا کوئی مطلق تھم تھا، اس کومقید کردیا گیاوغیرہ۔ بہر حال مذکورہ آیت میں اس بات کا اظہار کیا جارہا ہے کہ جو تھم بھی اٹھالیا جا تا ہے سات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو تھم بھی اٹھالیا جا تا ہے اس

سُلوك: حكيم الأمت ﷺ نفر ما يا: آيت سے بياشارہ سمجھاجا تا ہے كرسا لك كاكوئى نيك حال ياروحانی وارد بلااختيار زائل ہوجائے يامغلوب ہوجائے الله تعالیٰ اس سے بہتر يااس کے شل دوسرا حال عطا كرديتے بين البذا بندے كو جاہے كہ ذائل شدہ حال يرحسرت ياافسوس نہ كرنا چاہيے۔

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَكَى ﴿ وَ قَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَكَ ﴾

[سورة البقرة: 113]

ترجمة: اور يبودى كهتے بيں كەنصارى (قوم عيلى الله على كسى بنياد پرنبيس بيں اورنصارى كهتے بيں كه يبودى (قوم موئى مليه )كسى بنياد پرنبيس بيں - حالانكه وہ سب ايك بى كتاب پڑھتے بيں - (يعنى الله كى

كتاب)اي طرح وه لوگ بھي ايسا كہنے لگے جو پچھ بھي علمنہيں ركھتے (يعني مشركين عرب) سُواللّٰدان

کے درمیان قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔

: پیچھگڑاتو قدیم جابلی مذاہب کا تھا جوآج بھی ان قوموں میں باقی ہےلیکن معلومنہیں کس زمانے میں یہ بلامسلمانوں میں بھی کھیل گئی ہے۔ ہر جماعت اپنے آپ کوحق پرست،صراط متعقیم پر دائم وقائم کہنے گئی

ے اور دوس ہے کو ناحق ، ماطل و گمراہ۔

سُلوك: صحيم الامت مُسِيد فرماتے ہيں كہ ہمارے زمانہ ميں چشتہ نقشبند به كی تنقیص کرتے ہیں اورنقشبند پہ چشتیہ کی۔ای طرح قادر رہ سم وردیہ کی اور سم وردیہ قادریہ کی ،حالانکہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔

#### ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا لِلَّهِ لِجِعُونَ ﴾

﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُو مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُواالْخَيْراتِ ﴾ إسورة البقرة: 148 ]

ترجمة: اور ہرایک کے لیے کوئی ایک رُخ ہوتا ہے جدھروہ متوجہ رہتا ہے سوتم نیکیوں کی طرف بڑھو۔

تَفْسِیرِ: کینی ہرقوم اور ہرامت نماز وعبادت کے لیے ایک مرکزی رُخ مقرر کرتی ہےلہذا امت اسلامیہ کے لیے بھی ایک متعین قبلہ ضروری ہے۔

امام ما لک سیسے فرماتے ہیں کہ سجدالحرام (بیت اللّٰہ شریف) ساری دنیا کا قبلہ ہے اور خانہ کعبہ اس مسجد کا قبلہ ہے۔ نماز میں جواستقبال قبلہ فرض ہے وہ نمازیڑ ھنے والے کےصدر ( سینے ) کا ہے، چیرے کااستقبال سنت ہے۔

مصلی نماز ہےاس وقت خارج سمجھا جائے گا جب قبلہ ہے سینہ پھر جائے ،منچہ پھرنے ہے نہیں۔

سُلوك: صحيم الامت ﷺ نے آیت ہے بیاخذ کیا ہے کہ بعض عارفین نے مذکورہ آیت کوحدیث نبوی ﷺ (کُلُّ مُیسَّمٌ لَمَا خُلقَ لَهِ.) ''برایک کے لیے وہیعمل آسان ہےجس کے لیے وہ پیدا کیا گیا

ے۔'' ہے مؤیّد کر کے اس کی شرح میں کہا ہے کہ تکو بنی وتشریعی ( دنیاوی واخروی ) دونو ں صیثیتوں ہے

اللہ تعالٰی نے انسانوں کے حالات مختلف رکھے ہیں اور متعدد طبقے ان میں پیدا کرد یح ہیں۔کوئی

کا شتکاری میں لگا ہوا ہے،کوئی تحارت میں، کوئی صنعت وحرفت میں،ای طرح تشریعی حیثیت ہے بھی

کوئی احادیث نبوی میں مشغول ہے، کوئی حفظ قر آن کررہاہے، کوئی مسائل فقہ کا استنباط کررہاہے، کوئی قر آن کی تفسیر وزجهانی میں لگا ہوا ہے۔ بیسب اللہ کی طرف مختلف طریقے اور راستے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان

طریقوں کو اپنے بندوں کے ذریعہ آباد رکھنا جاہتا ہے۔لہذا جو مخص جس طریقے پر بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے چلے گااللہ اس کے لیے قبول اور وصول آسان کردے گا ( اسے صوفیاء کرام اپنی

اصطلاح میں ''واصل پاللہ'' کہا کرتے ہیں )

#### (وَ لِإُتِّرَةَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلُّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴾ [سورة البقرة: 150]

ترجمة: اورتاكه مين اپناانعامتم پر پورا كرون اورتاكتم راه پرقائم رموب

تَفسِیر: نماز میں استقبالِ قبلہ کی بیغرض وغایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ اپنی نعتیں پوری کرتے ہیں اور ہدایت نصیبی باقی رہتی ہے۔

نماز میں استقبال قبلہ بہر حال ضروری ہے خواہ سفر ہو یا حضر، دُور ہو یا نز دیک، مکاں ہو یا صحرا، قبلہ کی سیہ مرکزیت ہروقت دائم وقائم رہے گی۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْضِغرماتے ہیں كہ جولوگ (صحابة كرام شكائ) پہلے ہى كى مى ہدایت پر قائم ہیں ان كوہدایت نصیبی سے سرفراز كرنااس بات كى علامت ہے كہ مدارج قرار بس میں ترقی كى كوئى متعین صدنہیں ہے۔

(فَاذْكُونُونِيْ آذْكُرْكُمْ) [سورة البقرة: 152]

ترجمة: سوتم مجهوكو يادكرت ربو، مين بهي تم كويادكرتار بول كا-

تَّفَسِيرِ: ذکراللّٰد کامفہوم نہایت وسیع ہے۔اس میں ذکرِ لسانی ، ذکرِ قلبی بھی شامل ہیں یعنی زبان وقلب ہے ذکر کرنا بھی ذکراللّٰہ میں شامل ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہیں كہ بندے كے ذكر اللهى كا يبى ثمرہ اور انعام بے كہ ابھى اس نے اللہ كانام ليا ادھرے سرفر ازى شروع ہوگئى۔

(اس کیے صوفیاء کرام کے ہاں ذکر اللہ کی کثرت سے تلقین کی جاتی ہے۔)

﴿ وَلَنَهْ لُوَنَكُمْدُ بِشَيْءٍ قِينَ الْخُوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ قِينَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّهَرُتِ ﴾

[سورة البقرة: 155]

ترجمة: اورہم تمہاری آ زمائش کر کے رہیں گے پچھ خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کے پچھ نقصان سے اور آپ خوشنجری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔

فسیر: صبر کے بیم عنی نہیں کہ بندہ بالکل ہے حس ہوجائے اورغم کومحسوں نہ کرے،اس کا نام صبر نہیں بلکہ اس کو کو مسیر ہے حسی کہا جاتا ہے۔صبر کے معنی سے ہیں کہ انتہائی غم ناک اور در دانگیز واقعات پر بھی عقل کونفس پر غالب ر کھے اور دل وزبان کوشکوہ وناشکری ہے آلودہ نہ کرے،نظر مسبب الاسباب پر ہو۔

اكبراله آبادي كهتے بين:

عم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدخن نہیں یہ سجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں سُلوك: حكيم الامت ﷺ آيت سے بيا خذكرتے ہيں كه بندے كو بھى اضطرارى مجاہدہ پيش آسكتا ہے جس ميں اس کے ممل وئیت کو خل نہیں ہوتا ،کین ایسے مجاہد ہُ اضطرار یہ ہے بھی اس کو نفع ہوا کرتا ہے۔

(لبذاسالككواييه موقع پرصرواستقامت كامظاهره كرناچاہي)

**②** ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا آصًا بَتُهُمْ مُّصِينِيَّةٌ \* قَالُوْا إِنَّا لِيهُ وَ إِنَّا ٓ النَّهِ رَجِعُونَ ﴾ [سورة البقرة: 156 ] 

سب الله بي ك بال جانے والے بيں۔

تَفْسِيرِ: اس كلم كوكلمة اسرّ جاع كهاجاتا ب(رجوع الى الله ككلمات)

آیت میں نیک بندوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہرآ فت ومصیبت میں یہی کلمہ دہرایا کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت ميسيفرمات بين كه كلمهُ استرجاع تمام مصيبتون كاعلاج باورانجي مصيبتون مين حالتِ

قبض بھی داخل ہے جوسالکوں کواکٹر پیش آیا کرتی ہے۔ ( قبض دراصل قلب کی اس مصمحل حالت کا نام ہے جس میں بندے کو خشکی، پستگی اور بے لطفی کی کیفیات

محسوس ہوتی ہیں،عبادتی ذوق وشوق،اطف ومتر ت مغلوب ہوجاتے ہیں، سالک کواپنی زندگی'' بے بندگی''

محسوس ہونے لکتی ہے کیکن ریکیفیت عارضی ہوا کرتی ہے پھر سابقہ کیفیت لوٹ آ جاتی ہے۔)

🚯 ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلَايِ ﴾ اسورة البقرة: 159 ] قر جمة: بے شک جولوگ چھیاتے ہیں اس چیز کوجوہم کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل کر چکے ہیں بعد اس

کے کہ ہم اے لوگوں کے لیے کتاب کہی میں کھول چکے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اوران پرلعنت کرنے والےلعنت کرتے ہیں۔

تَفْسِير: علم اوراحکام کو چھپانے والے یہودی ہیں جو کتاب تورات میں رسول ﷺ کی تصدیق اور آپ کی اور آپ کے اصحاب کی علامات وغیرہ درج تھیں۔

لعنت کےمعنی اللہ کی رحمت ہے دوری کے ہیں اور بیلعنت کرنے والے انسان وجنّات اور فرشتے حتیٰ کیسب

حیوانات ہیں کیونکہ حق پوشی اورحق کشی کی وجہ ہے دنیا میں قحط و و ہااور طرح طرح کی بلائیں زمین پر پھیلتی ہیں تواس

ے کل مخلوقات کو تکلیف پہنچتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ ذكوره آيت بي ثابت كرتے ہيں كه آيت ميں ايش فحض كى مذمت ہے جوايے

مریدول کے سواد وسرول سے علوم شریعت کو چھپا تاہے۔

البته علوم م کاشفه کا دوسراحکم ہے۔ (اس کے لیے اہلیت شرط ہے)

#### (لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [سورة البقرة: 164]

ترجمة: (انسب اموريس) ان لوگول كے ليے نشانياں ہيں جوعقل ركھتے ہيں۔

تَفسِيير: لیعنی رات دن کا آنا جانا،سمندرول میں کشتیوں اور جہازوں کا جلنا کھرنا، بادلوں سے یائی برسنا، زمین پر حیوانات کامنتشر رہنا، ہواؤں اور بادلوں کا ججوم کرنا، نظام فلکی کے بےشار اجزا وعناصر کی باہمی

تر کیب وترتیب وغیرہ بیسب اللہ عظیم وقدیر کےعلاوہ اور کس کی مشیّت اور قدرت کے ماتحت ہیں؟

اس قتىم كے پيئنڑوں ہزاروں سوالات پرانسان جس قدر بھی غور وفکر کرے گا، توحیداورتوحیدی حکمتوں کانقش

ول يراورزياده ہوتا جائے گا۔

سُلوك: حكيم الامت المينية في مراقبه كي اصل اس آيت سے ثابت كى ہے۔

(الله تعالیٰ کی ذات وصفات کا تصوراس غرض ہے کرنا کہ اس کا دائمی استحضار ہوجائے ،اصطلاح صوفیاء میں

اس کومرا قبہ کہا جاتا ہے،مرا قبہ کاتعلق قلب کے ممل سے وابستہ ہے،صوفیاء کرام میں ٹیمل بکٹرت رائج ہے۔ )

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾

[سورة البقرة: 165]

ترجمة: اور پچھلوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے سواد وسرول کو بھی شریک بنائے ہوئے ہیں ،ان سے الی ہی محبت ر کھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔

تَفسِير: آيت كامصداق يهوداورنصاري اورمشركين عرب ہيں۔ چنانچيآج بھي عيسائيوں كومحبت وتعلق خاطر اللہ ہے کہیں زیادہ سیّدناعیسیٰ ﷺ اورروح القدس اورمقدس کنواری مریم (ﷺ) سے یائی جاتی ہے اور

یہود یوں کوسیّدنا عُزیر ﷺ سے اور ہندوستان کے ہندوؤں کواپنے ایشورو پر ماتماہے کہیں زیادہ محبت و تعلق درگا مائی آتشمی مائی، آئنی دیوتا، رشیوں ،منیوں ،سادھوؤں سے ہےاوراییا ہی کچھ معاملہ مسلمانوں

کے جاہل سلسلوں میں بھی چل پڑا ہے۔

سُلوك: امام فخرالدین رازی مُیَاللہ نے لکھاہے کہ صوفیاء عارفین کے ہاں اللہ کے سوانسی بھی شے کی محبت جوقلب کومشغول کردے،شرک کی تعریف میں آ جاتی ہے۔(تفسیر کبیر)

﴿ يَائِيُهَا اتَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزْقْنَكُمْ وَ اشْكُرُوا بِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْمُدُونَ ﴾ [سورة البقرة: 172]

ترجمة: اے ایمان والو! یاک چیزول میں جوہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ پیواور الله کا شکرادا کرتے رہوا گرتم

خاص اس کی بندگی کرنے والے ہو۔

تَفْسِيرِ: آيت ميں پاک اور حلال غذاؤں کے کھانے کا حکم دیا جارہا ہے۔حرام اور ناپاک چيزوں سے پر ہيز

کرنے کی تا کیدمفہوم ہوتی ہے۔ (ترجمان القرآن ) سیّد نا ابن عبّاس کھے روایت ہے کہ: سیّد نا

سعد بن ابی وقاص چھٹنے رسول اللہ سی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سی آ پ دعافر مادیں کہ اللہ میں مہتر استان عرب در شخصے حسر کے سائع قرار قرب کر ہا

مجھ کومتجاب الدعوات (ایسا تخف جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں ) بنادے۔ معتقد میں مناز میں التر میں التر میں کی مناز میں تاریخ

آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: لقمۂ حلال کا اہتمام رکھو،خود بخو دمستجاب الدّعوات ہوجاؤ گے۔

سُلوك: حَكِيم الامت ﷺ نِهَ آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ پاکیزہ لذائذ کا تناول کرنا نہ تقویٰ کے خلاف ہے نہ زُہدو قناعت کے بلکہ بیمل بھی اللہ تعالٰی کی محبت وشکر گزاری تک پہنچادیتا ہے۔

(وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّالُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ احورة البقرة: 179]

ترجمة: اورتبہارے لئے ( قانون ) قصاص میں زندگی ہے تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔

تَفسير: قل كي بد ل كوقصاص كباجاتا ب (يعنى قاتل كومقول كيد ليم من قل كردياجاتا ب)

یہ بدلہ قاتل کے علاوہ اورلوگوں کے لیے بھی حیات کا سبب بن جاتا ہے اس طرح عام زندگی محفوظ ہوجاتی

ہے۔ قصاص کا منظر قاتلوں خاص طور پر مجرموں کوعبرت اورغور وفکر کا سامان فراہم کرتا ہے۔ جن مما لک میں (خاص طور پر سعودی عرب میں ) قصاص اور تعزیرات کا جوسلسلہ قائم ہے بورے ملک میں جرائم خال خال ہی

لي ئے جاتے ہیں۔

. سُلوك: حكيم الامت ﷺ ن آيت سي ' فنا وبقا' كا جوصوفياء كى معروف اصطلاح ب، اثبات كيا ب كه فنا

میں بقاہے۔

( فنا کی حقیقت بیرے کیفس کی صفات ذمیمه اور خصائص رذیله مغلوب ہوجا نمیں ایسے طور پر کداراد ہ گناہ نہ

ہوں اور قلب غیراللّٰہ کی محبت سے خالی ہوجائے۔اور بقا کی حقیقت اس کے برعکس ہے کہفٹس میں اخلاقِ حمیدہ، پر

صبر ،شکر ، زہد وقناعت ،خشوع وخصنوع ، رضا وتسلیم ،توکل ،تقو کی وطہارت ،خشیت وانابت ،محبت وشوق الٰہی پیدا ہو جائیں ۔فناوبقا کا بیمطلب نکلا کہ انسان اپنے اخلاق رذیلہ ہے پاک ہوکراخلاق حسنہ سے آ راستہ ہوجائے )

ای کوشنج عبدالقدوس گنگوہی سینفرماتے ہیں:

گفت قدوی فقیری در فنا و در بقا

﴿ يَسْتُنُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ - قُلْ هِي مَواقِينتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [سورة البقرة: 189]

ترجمة: (اے نبی ﷺ!) آپ ہے لوگ چاند کی (مخلف کیفیات) کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہدد بچئے کہ چاندلوگوں کے لیے اور قج کے لیے شاخت اوقات کا آلہ ہے۔

### (وَ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ \* قُلِ الْعَفْوَ ) [سورة البقرة: 219]

ترجمة: اورلوگ آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں؟ آپ کہدد بیجئے کہ جتنا آسان ہو۔

تَفْسِيرِ: حَلَيْم الامت بَيِنَةِ لَكِيمَة بِينَ كَهُ عَنُو ہے مُرادا تَناخر جَ جُوخُود پر بارنہ ہو۔ (بیان القرآن)

شاه رفیع الدین صاحب محدث میسید لکھتے ہیں کہ''جوحاجت سے زیادہ ہو۔''

شیخ الہندمولا نامحمودالحسن صاحب بہتے لکھتے ہیں:'' جو بچے اپنے خرچ ہے۔''

امام جلال الدين سيوطي بيسية لكهة بين: «أَلْفَاضِلُ عَنِ الْحَاجَةِ» حاجت ضروري سے زياده۔

(جلالين)

حضرت سيّدناا بن عباس على عباس على عبار وى ب: «مَا فَضُلَ مِنَ الْقُوْتِ وَاكْلِ الْعَيال.» "جوا پني اور بين ور

بہرحال صحابہ کے سوال پر کہ کتنا خرچ کریں؟ قرآن حکیم نے مقدار عَفُواس کا جواب دیا ہے۔

عفو ہے مرادخواہ آسان خرج یا حاجت ہے زیادہ خرج یا جو بھی مراد لی جائے وہ آیت کا منشاءومراد ہوگی۔

صحابہ کرام میں چند حضرات ایسے بھی گز رہے ہیں جنہوں نے کل کا خرچ آج رکھنا یا شام کا اندو ختہ صبح کورکھنا

. سُلوك: تحکیم الامت بہتے نے آیت سے بی ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں اصل ہے زخیرہ ندر کھنے کی حبیبا کہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے۔

ن ( اَلطَّلَاقُ مَوَّتٰنِ ﴾ اسورة البقرة: 229 إ

ترجمة: طلاق تودو (2 بى بارى ہے۔

نور بھی۔ طلاق و دورائے ہی باری ہے۔ تازیب کر میں دورائے

تَّفْسِیر: میاں بیوی میں موافقت ندہونے کی وجہ ہے اگر طلاق دین ضروی ہوجائے تو شوہر کو چاہیے کہ صرف ایک ① یا دو ② طلاق دے کر قصّہ ختم کردے۔ تین طلاق سے پر ہیز کرنی چاہیے کیوں کہ اس کے

بعد طلاق کوواپس لینے کا ختیار ختم ہوجا تا ہے۔ (تفصیل کتب فقہ میں دیکھ لی جائے)

سُلوك: حكيم الامت بُيِيَّة آيت ہے بيا خذ كرتے ہيں كەكى بھى معاملہ ميں فورى ترك تعلقات كرنامصلحت كےخلاف ہے۔

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَإِلَّا تَعْضُلُوْ هُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ ﴾

[سورة البقرة: 232]

ترجمة: اورجبتم عورتوں کوطلاق دے چکواوروہ اپنی عدّت گزرنے پر پہنچ جائیں توتم انہیں اس بات سے نہ

روکو کہ وہ اپنے (پہلے) شوہروں سے پھر نکاح کرلیں۔

تَفسيير: عورتوں کوطلاق مل جانے کے بعدعورت کے ولی الا مرکو بیا ختیار نہیں کہ وہ عورت کو اس بات کا پابند

کرے کہ وہ اپنے پہلے شوہرے پھرنکاح نہ کرے۔

عورت کوطلاق کی عدّت گزار نے کے بعد کامل اختیار ہے کہ وہ جا ہے توا پنے سابقہ شو ہر سے پھر نکاح کر لے

یا کی اور مرد سے اپنارشتہ طے کر لے، ہردوصورت عورت کے لیے جائز ہیں۔

الموك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہيں كەمذكورہ ہدايت ميں بيرمئله بھی ثابت ہوتا ہے كدام مباح (جائز كام)

کے منع کرنے میں تشدّ دنہ کرنا چاہیے( حبیبا کہ بعض خشک ومتشد دمفتی صاحبان کیا کرتے ہیں۔)

﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ اسورة البقرة: 245 إ

ت<sub>و جھ</sub>یۃ: اورائند(روزی کے بارے میں ) کی کرتے ہیںاورفراخی کرتے ہیںاورتماسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تَفْسِيرِ: لیخی کسی کی روزی گھٹادیتے ہیں اور کسی کی بڑھادیتے ہیں، رزق کا مسّلہ اپنے وست خاص میں رکھا ہے۔ کسی کی قوت وطاقت ، جدّ وجہداور قابلیت پرموتو نے نہیں ہے۔

سُلوك: صحيم الامت ميهية لكصة بين كه آيت سے بيا شاره بھي نكتا ہے كه قبض و بسط (جو صوفياء كي خاص

اصطلاح ہے) دونوں الند تعالی کاعمل ہے جووصول الی الند کا ذریعہ ہیں۔

( قبض وبسط کی تعریف سلوک 🐧 میں آ چکی ہے )

﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِمَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّا بُؤتُ فِيْدِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ )

[سورة البقرة: 248]

قر جمة: إن سے أن كے نبی نے فرما يا كه (طالوت) كے بادشاہ ہونے كه بيعلامت بے كه (اس كے عبد ميس)

تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گاجس میں تسکین کی چیزیں ہیں تمہارے ربّ کی طرف ہے اور کچھ

ا ثاثہ ہے جس کوموی وہارون (ﷺ) کی اولا دچھوڑ گئے ہیں۔ تَفْسِيرِ: بني اسرائيل كے خاندان ميں زمانهُ قديم ہےايك صندوق چلا آر ہاتھا،اس ميں كچھ بَر كات تھے سيّد نا

موکی وسیّدناہارون میں کے (لباس،عصااورآ سانی کتابتورات کا اصلی نسخه وغیرہ)۔

قوم بني اسرائيل اس صندوق كو جهال بهي ركھتے خير و بركت اور كاميا بي ہوا كرتى تھى حتىٰ كەجنگى موقعوں يرجهي

میصندوق ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔اس کی برکت سے دشمنوں پر کامیا بی حاصل ہوتی تھی۔ موجودہ يبوديوں كے على الى تحقيق كے مطابق اس صندق كى بيائش حسب ذيل تھى۔

طول ۲۱/۲ فٹ،عرض ۲راافٹ، مذت ہوئی اس صندوق ک<sup>ولسطی</sup>نی بنی اسرائیل ہے چھین کر لے گئے متھے،

تَفْسِير: طاغوت كالفظى ترجمه اردومين ممكن نبيل -اس كا قريب ترين لفظ "شيطان" كياجاسكتا ب-عربي زبان میں ہر باطل معبود اور سرکش مخلوق کے لیے استعال کیا جاتا ہے جس میں شیطان اہلیس اور سرکش جن و

انس بھی شامل ہیں۔مطلب بیر کہ ہر باطل سے منھ موڑ کر جواللہ پرایمان لایااس نے مضبوط حلقہ یارتی کو تقام لیا۔عروۃ الوقعٰ کے معنی مضبوط رسی یا حلقہ ہیں جوٹوٹ نہ سکے۔

سُلوك: تحكيم الامت مُسِينًا لكھتے ہيں كہ بعض اہل تحقیق صوفیاء نے عروۃ الوقعٰ ہے''نسبت مع اللہ''مراد لی ہے جو حاصل ہوجانے کے بعدز اکل نہیں ہوتی۔

(نسبت کہتے ہیں دائمی ذکر اللہ اور معصیت ہے کامل پر ہیز کرنے کی پختہ عادت و کیفیت کو) ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرُاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُحْي وَ يُعِينُ ﴾ [سورة البقرة: 258]

ترجمة: جب كمابرا ہيم مليكانے اس (نمرود) سے كہا: ميرار بتووه ہے جوزندگی بخشاہے اورموت ديتا ہے۔ تَفسِير: سيدنا ابراجيم المِينان بادشاه نمرود كودوبدويه جواب ديا تفاجوا پيز آپ كورب كها كرتا تفار سُلوك: حكيم الامت سيكن لكهة بيل كه آيت من ظره، مباحثه كرنا ثابت موتا ب جب كددين ضرورت داعي مو

علاوہ ازیں بیمل تجریُد ( گوشتشین ) کےخلاف بھی نہیں ہے ( حبیبا کہ بعض جاہل صوفیوں نے سمجھا ہے ) وین میں مداہنت کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔( یعنی اظہار حق سے چیٹم ہوشی کر لینا )

لِّيَطْمَعِنَّ قُلْمِي ﴾ [سورة البقرة: 260] ا ترجمة: اوروه وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم ملیا نے عرض کی: اے میرے پروردگار! مجھے دکھا دیجئے کہ

سورة البقرة: 273 ]

ترجمة: (صدقات کا)اصل حق ان حاجت مندول کا ہے جواللہ کی راہ میں مقیّد ہو گئے ہیں، وہ لوگ ملک میں

کہیں چلنے پھرنے کاامکان نہیں رکھتے ناوا قف ان کوتونگر خیال کرتا ہے۔

تَفسِيرِ: لیخیٰ ایسےلوگوں کا دینا دلا نابڑا ثواب کا کام ہے جواللہ کی راہ میں اس کے دین کی نشر واشاعت میں

مشغول ہوکر چلنے پھرنے ، کھانے کمانے سے معذور ہو گئے ہیں، وہ کسی پراپنی ضرورت اوراحتیاج ظا ہرنہیں کرتے ہیں جیسے اصحابُ الصّفة نے اپنا گھر بارچھوڑ کررسول مُلْقِیلًا کی صحبت اختیار کر کی تھی جملم

اور دین حاصل کرنے میں مشغول تھے انہیں اتن فرصت ہی نتھی کہ وہ روزی کمانے کے لیے محنت مز دوری کرلیں۔آیت میں ایسے لوگول پرخرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بيت في آيت سے بيا ستنباط كيا ہے كہ جولوگ ديني خدمات ميں مشغول ہو گئے ہيں انہيں

طلب روز گار کی فرصت نہیں ملتی انہیں اسباب معیشت کا ترک کرنا ہی افضل ہے اگر چیا ختیار کرنے میں

﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغْنِيآ ء مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾ [سورة البقرة: 273]

ترجمة: ناواقف (ان حاجت مندول کو)غنی خیال کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے پر۔ (اے مخاطب!) تو ان کو

ان کے چہرے بشرے ہی ہے پہچان لے گا( کہ بیرحاجت مند ہیں)و ولوگ کسی ہے لگ لیٹ کرنہیں

ما نگتے۔اورتم مال میں ہے جو کچھے خرچ کرتے ہو،اللّٰداس کوخوب جاننے والا ہے۔ تَفسِيير: آيت ميں انغريب نادارصحابه کا تذکرہ ہے جوغيرت وخودداری کی وجہ سے اپنی حاجات کا ذکر کسی ہے

بھی نہیں کرتے اوراینے نقاضوں کود بائے رکھتے ہیں۔ سُلوك: حكيم الامت بُينية ني آيت بياخذكيا كه مالكين كواپني كوئي خاص مبيت نه بناني چاہيے جوعام لوگوں

میںامتیاز پیدا کردے۔

( جبیها که موجوده دورمیں بعض سلسلے والوں نے سیاہ ،سبز ،لال پیلےلباس سے اپناتنخص پیدا کرلیا ہے۔ )

﴿ أَنَٰذِيْنَ يَا كُانُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ

ورة البقرة: 282

ہے جواصولی وغیرنزاعی زندگی کے لیے مفید ہوا کرتا ہے۔فقیہ بن العربی مالکی پھیلیٹنے اس آیت کے ذیل میں باون ﴿ 25 سائل استنباط کیے ہیں اور کھا ہے کہ ریآیت مسائل بچے وشراء میں اہم ترین آیت ہے۔

سُلوك: حَلِيم الامت مُسِيَّة نے مذکورہ آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ معاشرت وحمد ن کی اصلاح کے لیے کام کرنا طریقِ تصوّف کےخلاف نہیں ہے۔( حبیبا کہ بعض غالی تشم کےصوفی اس کو دنیا داری ، دنیا سازی کہہ

🤡 ﴿ وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُّ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ [سورة البقرة: 282] ترجمة: اورالله عدرتر رجو اورالله تهبين (حكمت كي ) باتين سكها تا بـ

میں اس کے لئے بھی تیار ہوں ۔مشرکوں نے اس پیش کش کو قبول کرلیا۔ صہیب والتفامدیند منورہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بیا بھی معجد نبوی سالی شریف میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ آپ شاپھ نے صحابہ کو بشارت دی کہ صہیب بھٹھڑا پنی جان و مال کوراہ خدامیں فروخت کر کے آ رہا ہے،اس نے اپنی تجارت میں خوب نفع پایا،اس نے اپنی تجارت میں خوب لفع يايا- (بيان القرآن) سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة في مذكوره آيت سے ميا خذكيا كرآيت مين فناء نفس يردلالت سے كيونكه اس كا حاصل دواعی نفس کا ترک کرناہے۔ علم تصوّف میں فنا یونفس کی اصطلاح معروف ہےجس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی کا امالہ کردیا عائے ۔ نفس کی خواہشات دوقتم کی ہوا کرتی ہیں: 🕕 حرام وناجا ئزخوا ہشات 🙆 حائزاورحلال خوامشات۔ ناجائز خواہشات کارخ جائز خواہشات کی طرف موڑ دیا جائے ایسے طور پر کہ اب کوئی خواہش حرام وناجائز پیدا ہی نہ ہو ،نفس کی ایسی حالت کوفنا ءِنفس کہا جاتا ہے۔ 

## ٤

## يَارُهُ: 3

﴿ قَالُ كَانَ لَكُمْ اللَّهُ فِي فِعَتَيْنِ الْتَقَتَا لَ فِعَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ الخُول كَافِرَةٌ

يُّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [سورة آل عمران: 13]

ترجمة: ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نموند (2 دونو جول کا جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے کہ لا تی ہے۔ اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کا فروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں بیان کواپنے سے دو چندصر کے آئکھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔

تَفسِير: آيت ميں جنگ بدر كاتذكره ہے جواسلام اور كفر كا پہلاميدانى مقابله تھا۔ اس جنگ ميں مشركين مكته

تقریباایک ہزار تھےجن کے پاس سات سو(۰۰)اونٹ،ایک سو(۱۰۰) گھوڑے تھے۔

دوسری جانب مسلمانوں کی تعداد صرف تین سوتیرہ (۱۳۱۳) تھی جن کے پاس ستر 🔞 اونٹ، دو 😢 گھوڑے، چھ 🐧 زرہ، آٹھ 🚷 تلوارین تھیں۔معرکہ کے ایک موقع پر کافروں کومسلمان اپنے سے دو چند تعداد

نظرآنے لگے جس کا بیاثر پیدا ہوا کہ کفار کے دل مسلّمانوں کی کثرت تعداد سے لرزاں ومرعوب ہونے لگے اور

دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔اس موقع پر مسلمان بھی اپنی اصلی تعداد کو دو چند دکھ کر فنخ ونصرت کی امید میں دلیری اور کامل استقلال قدمی ہے اپنے دلوں میں جرأت وقوت محسوس کر رہے تھے۔ پھراس کا نتیجہ یہ نکلا کہ

مسلمان دشمن پر بے تحاشہ ٹوٹ پڑے ۔ کافروں کی جماعت نے شکست کھائی اور منچ کھیرلیا۔

آیت کی یہ تشریح مفسرین کے اس قول کے مطابق کی گئی جس میں ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ ﴾ کی ضائر کا مصداق محتلف قراردیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت رئيسة في الله واقعد الإنجادة عادت كا اثبات كيا ب-

خارتِ عادت صوفیاء کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کا مطلب میہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی بات یا عمل ایسا سرز د ہوجائے جو عام قانونِ فطرت کے خلاف ہو مثلاً پتھر ، مٹی یا جانور جو کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیا ہی بول پڑیں یا آگ میں جلانے اور فنا کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ بھی گل وگلز ارہوجائے یا پانی حیات کا ذریعہ ہے لیکن پر میں موت کا پیغام ثابت ہوجائے وغیرہ۔

ایسے واقعات کو''خارق عادت'' کہاجا تا ہے جو عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کا فروں کی تعداد کم نظر آنا یا اپنی تعداوزیا وہ نظر آنا یہی''خارق عادت' عمل تھا جو من جانب اللہ ہوا کر تا ہے۔اب اگریہی خارق عادت کسی غیرمسلم یا بے دین واہی تباہی انسان سے سرز دہوتو اس کواشدراج ہے ہمسمریزم،نظر بندی وغیرہ کہا جائے گا۔اس میں اللّٰہ کی تائید یانصرت نہیں ہوتی اس کے اجراء میں پوشیدہ اسباب کا رفر ماہوا کرتے ہیں۔ (تفصیل کے لے' ہدایت کے چراغ جلد ارصفحہ ۱۵۳د کیھئے) ﴿ فَإِنْ حَاجُولَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِى يِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ [سورة آل عمران: 20] ترجمة: كجرا گريدلوگ آپ تانيم ہے ججت كئے جائيں تو آپ تائيل كہدد يجئے كه ين تواپنا رُخ اللّٰه كى طرف کر چکاہوں اور وہ لوگ بھی جومیری پیروی کرتے ہیں (یعنی صحابہ )۔ تَفْسِير: اصل خطاب اس میںشہرنجران کے عیسائیول ہے ہے جب کہ بیہ بحث کرنے مدینہ مؤرہ آئے تھے، رسول الله سُنْقِيمُ نے ان کے سوالات کا جواب دیالیکن بیلوگ بغض وعناد میں واپس چلے گئے۔ سُلوك: صحيم الامت ﷺ نے اس واقعہ سے بير مسئلہ مستنط کيا کہ کئی بھی معاملہ ميں جب حق واضح ہوجائے اور مخاطب اس کوقبول نه کریتواب بحث ومباحثه، فیل وقال ترک کردینا چاہیے۔ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآ وَإِلَىٰ بِيَهِ كَ الْخَيْرُ ﴾ ترجمة: آپ کہیے!اے سارے ملکوں کے مالک! توجے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت

چھین لےاور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذکت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ تَفسِير: شهرنجران (يمن) كےرئيس ابوحارثه بن علقمه اوراس كے ساتھ نبى كريم سُلَقِيمُ سے اسلام كے بارے میں بات چیت کرنے مدینہ منورہ آئے ،ا ثنائے گفتگواس رئیس نے کہا: اگر ہم آپ کی اطاعت قبول

إسورة آل عمران: 26

کرلیں اور ایمان لے آئیں تو روم کا باوشاہ جو ہماری عزّت کرتا ہے اور مالی خدمت بھی، بیسب بند

آیت میں ای کا جواب بطور مناجات دیا جارہاہے کہ کل سلطنوں اورعز توں کا ما لک خداوند قدوس ہے،اس كے قبضة قدرت ميں سب كچھ ہے جس كو چاہے دے اور جس سے چاہے پھين لے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنِيَّ نِي ( بِيمَاكُ الْخَيْرُ ) كَالْمُدے بداخذ كيا ہے كە كائنات ميں وجودا يجاني صرف خرکا ہاس لیےاس کا ذکر کیا گیا ہے۔اس کے مقابل کی چیز شرے جوسلی حقیقت کا نام ہے۔

آیت میں ﴿ بِیکِكَ الْخَيْرُ ﴾ كما گیاجب كه شرجهي الله كدست قدرت ميں ب-عارفين نے اس سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہجس چیز میں بندے کے قصد واختیار کو دخل نہ ہووہ خیر بی خیر ہے، اس کو نا گوار نہ سمجھے اور نہ

قرآني تعليمات ( یعنی اگر کوئی چیز بے قصدوا ختیار آجائے اس کومین الله ای سمجھنا چاہیے، ای میں خیر ہے۔ ) ﴿ لَا يَتَّخِذِا الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ ٱوْلِيّا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران: 28] ترجمة: مومنول كونبيل چاہيے كەمومنول كے ہوتے ہوئے كافرول كواپنا دوست بنائيں اور جوكوئي ايسا كرے گا تووہ اللہ کے ہال کی شار میں نہیں۔ تَفسِير: آيت ميں كافرول سے دوئى ندر كھنے كاتكم ديا جار ہاہے جواللداوراس كے رسول اوراس كے دين كے دشمن ہیں، ایسے لوگوں سے اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی کیونکر تو قع کی جاسکتی ہے۔خواہ مخواہ دشمنانِ دین سے دوتی وتعلق خاطر رکھ کراپنااور دین کا نقصان کیوں کیا جائے؟ ايك ملمان كى سارى اميدين اورخوف صرف اللدربُ العزت سے وابستہ مونا چاہے۔ سورة مائدة میں کا فرون خصوصاً یبودونصاری ہےدوئی رکھنے کی صراحتاً ممانعت موجود ہے۔ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوالا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى ٱوْلِيَاءً ﴾ [سورة المائده: 51] اے ایمان والو! یہوداورنصاریٰ کودوست مت بنانا۔ دوسری آیت میں مشرکین کو بھی مسلمانوں کا شدید دھمن قراد یا ہے۔ [سورۃ المائدہ: 82] سُلوك: تفيرروح المعانى كےمفتر علامه آلوى بغدادى رَين الله ناكھا ہے كه اس آيت كے تحت اہل الله نے ا پنے مریدوں کومنکرین کے ساتھ دوئی رکھنے سے منع کیا ہے کیوں کہا نکار کی ظلمت و تاریکی کفر کی ظلمت وتار کی ہے مشابہت رکھتی ہے اور بعض دفعہ دونوں ظلمتیں ( ظلمت کفراورظلمت ا نکار ) جمع ہو کرمومن کے نورایمان کو کمز در کردیتی ہیں۔البتہ ان لوگوں ہے کچھاندیشہ ہوتو ظاہراً دوتی کرلینا جائز ہے اور پی اجازت بھی صرف ضعیف و کمزورایمان والول کے لیے ہوگی لیکن جولوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں انہیں اس ظاہری دوستی کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ ملحوظه: كافرول كساته حسن سلوك كى تين صورتيل بين: 🕦 موالات ( قلبی تعلق ) 🗨 مواسات ( احسان ونفع رسانی ) 🚯 مدارات ( ظاہری خوش خلقی و خاطر داری ) اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ موالات تو کا فرول ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ( کیونکہ دل کا بیا گہر اتعلق صرف الله اوراس کے رسول اور ایمان والوں ہی سے وابستدرہے گا) دوسری صورت مواسات کی تواہل حرب (برسریریکار کافروں) کے ساتھ جائز نہیں ،غیراہل حرب کے ساتھ تیسری صورت مدارات کی توبیکا فرول کے ساتھ تین صورتوں میں جائز ہے۔

| ٩                    | نعليمات 45                                                                                        | قرآنی    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                      | د فع ضرر کے لیے ان لوگوں سے تعلق رکھنا کہ ان کے نقصان سے حفاظت رہے۔                               | اۆل:     |
|                      | خود کا فروں کی مصلحت دین کے لیے تعلق رکھنا یعنی اسلام لانے کی تو قع پر تعلق رکھنا۔                | دوم:     |
|                      | ا کرام ضیف کے طور پر جب کہ کوئی کا فر ہمارے ہاں مہمان ہو،اس کی بھی خاطر مدارات                    | سوم:     |
|                      | ان صورتوں کےعلاوہ اپنے کسی ذاتی غرض ومنفعت کے لیے کا فروں سے مدارات در                            |          |
|                      | (كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيَّا الْبِحْرَابَ 'وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا) [سورة آل عمر         |          |
|                      | جب بھی زکر یا میں اسلم میم کے حجرے میں آتے توان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے ک                      | ترجمة:   |
| ہے آتی ہیں۔          | بولے:اےمریم! بیرچیزیں کہاں سے مخصل جاتی ہیں؟ وہ بولیں: بیاللّد کی طرف۔                            |          |
| ،اورمر بی تھے جب     | سیّدنا زکر یا ملیٹی سیّدہ مریم کے خالُو ہوتے ہیں۔سیّدہ مریم کے بچپن میں سر پرست                   | تَفسِير: |
|                      | كرسيده مريم بيت المقدس كى خدمت كے ليم تحبد كے جرے ميں مقيم تھيں۔                                  |          |
| ب ہے موسم تازہ تازہ  | نا زکر یا طلیقا جب بھی نگرانی وا نظام کے لیے سیّدہ مریم کے حجرے میں آتے تو وہال                   | سيّد     |
|                      | یوے رکھے ہوئے دیکھتے۔ایک دفعہ پوچھ ہی لیا۔سیّدہ مریم نے مذکورہ جواب دیا۔                          | کچل اورم |
| ''كااثبات كيا ہے۔    | تفسیرروح المعانی کےمفتر علامه آلوی بغدادی میشنے اس واقعہ ہے'' کرامات'                             | سُلوك:   |
| رصد يقة تقيل _غيب    | سیّدہ مریم اپنی ساری عظمت وجلالتِ شان کے باوجود نبی یارسول نتھیں، ولی او                          |          |
|                      | ہے ہرروز تازہ تازہ کھل آ جانا کرامت ہی کہاجائے گا۔                                                |          |
|                      | ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زُكُونًا رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن تَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾     | 6        |
| رة أل عمران: 38 ]    | [سور                                                                                              |          |
| عير برب! مجھ         | بس وہیں (حجرہُ مریم میں) زکریّا نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔عرض کیا: ا                             | ترجمة:   |
|                      | اپنے پاس سے پاکیز داولا دعطا کر۔ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔                                  |          |
| اولادسے ناامیدی سی   | : سیّدنا زکریا ملی <sup>نیه</sup> بالکل بوڑھے ہو چکے تھے۔ بیوی بانجھ تھی، اولا دے گودخالی، بظاہرا | تَفسِير: |
| ہیں،اپنے لیے بھی گود | تھی۔سیّدہ مریم کے جمرے میں کرامت دیکھ کرغیب سے ہرروز تازہ تازہ کھل آجاتے                          |          |
| نے بیخی دیا ہے۔      | کے پھل کی دعا کی ، دعا قبول ہوگئی اور وہیں بشارت بھی ملی کہتم کولڑ کا ہوگا جس کا نام ہم۔          |          |
|                      | حکیم الامت بینیفر ماتے ہیں کہ آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔                                        | مُلوك:   |
| ت کااظہار ہواہے)     | ، بات تویه کهاولا د کی خواہش کرنا تقوی وز ہد کےخلاف نہیں۔ (انبیاء کرام سے ایسی خواہشا             | پېلى     |
| ب الاسباب پررہنی     | ری بات پیرکہ دعا کرنے والے کی نظرعالم اسباب میں اسباب سے کہیں زیادہ مسب                           | روس      |
|                      | سیدناز کر یاطلیقا کے ہاں اسباب ولا دت موجود نہ تھے۔                                               | چاہے۔    |
|                      |                                                                                                   | _        |

تيسرى بات يه كه صرف اولا د كى خوا بش نهيس بلكه اولا دِصالحه (نيك اولا د ) كى خوا بش كرنى چاہيے۔

تكيم الامت ميك في يدايك مئله اورمتنط كيا به دُرّيّة طيّبة قَل قيد بوعا كرناس برولالت كرتا ہے کہ مشاکخ طریقت کواپنا خلیفہ بناتے وقت صلاحیت اور قابلیت کوبھی ملحوظ رکھنا چاہیے نہ کہ محض اولا دہونا یا مریدیا عقیدت مندہونا کافی نہیں۔

﴿ وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِيكَةُ لِمَرْلِيمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْلُ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفْلُ عَلى نِسَآءِ

الْعُلَمِينَ ۞) [سورة آل عمران: 42] ترجمة: اورجب كهافرشتول في: الصريم! به شك الله في تم كو برگزيده كيا به اور پاك كرديا به اورجهال

بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تم برگزیدہ کرلیا ہے۔

تَفسيير: سيّده مريم على سيّدناعيسى عيد كى والده مون والى تحين جوانبياء بنى اسرائيل كے خاتم العبين مون والے تھے۔اللّٰد تعالیٰ نے سیّدہ مریم ﷺ کو کمالات وفضائل سےنوازا تھا،ای کا تذکرہ آیت میں کیا جا

سُلوك: حَكِيم الامت ﷺ نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ فرشتوں کا نبیوں کے علاوہ غیر نبیوں سے کلام کرنا ثابت ہوتا ہے۔البتہ جو کلام فرشتوں کا نبیاء کرام سے ہوا کرتا ہے، وہ پیام برائے بلغ ہوا کرتا ہے۔

سيّده مريم ﷺ يقديناً غير نبي تقيس، ولي اورصد يقد صفت تقيس، ان كے علاوه سيّده امّ موكى الله اسيّده ساره الله ا

سیّدہ ہاجرہ ﷺ وغیر ہاسے فرشتوں کا کلام کرنا ثابت ہے۔ بیسب مقدّی خوا تین تھیں، نبی یارسول نتھیں۔

نوٹ: تفصیل کے لیے''ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۷۵ ۳ دیکھئے۔

(قَالَ مَنْ أَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ \* قَالَ الْحَوَادِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ﴾ [سورة آل عمران: 52] ترجمة: كها: كوئى اليے بھى آ دمى ہيں جوميرے مدد گار ہوجا ئيں اللہ كے واسطے؟ حواريوں نے كہا: ہم ہيں اللہ

تَفسِير: سيّدناعيسيٰ عليائے دين كي دعوت وتبليغ كے ليے عام لوگوں سے تعاون چاہا۔حوار يوں نے كہا: ہم الله كي

مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت رُيَّنَةً لكھتے ہيں كه آيت سے دو 2 مسكلے ثابت ہوتے ہيں۔ پہلامسئلۃتو بید کہ دین کی وعوت وتبلیغ کے لیے مد دطلب کرنا جائز ہے، بیہ بات توکل کےخلاف نہیں۔

دوسرامئله بدكه الل الله كے ساتھ كوئى معامله كرنا ايسا ہے جيسا كداللہ كے ساتھ كرنا ہے۔

كيونكدسيدناعيسى الله كى يكار يركدكونى ميرى مددگاركرے كا؟ حواريول نےكہا: جم الله كے مددگار بيں \_اصل

جواب اس طرح مونا جا جي تفا " نَحْنُ أَنْصَارُكَ إِلَى اللَّهِ" بم الله ك بار عين آپ ك مدد كاربين-معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جبیسا کہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ملحوظہ: حواری کپڑے دھونے والوں کو کہا جاتا ہے۔سیّد ناعیسیٰ ملیّۂ کی دعوت پرسب سے پہلے دو ②حوار پول نے اپنی خدمات پیش کیس تھیں پھر رفتہ رفتہ اور بھی شریک ہو گئے ۔ان سب کا لقب حواری پڑ گیا۔ (وَزَرْتُوْمِنُوْ الِرَّالِمَنْ تَبِعَ دِنْنَكُمْ ) [سور: آل عسران: 73] ترجمة: اورکسی شخص کے روبروا قرار نہ کرومگرا کیے شخص کے روبروجوتمہارے دین کا پیروہو۔ تَفْسِيرِ: بياہل كتاب نصاريٰ كا باجمي مشوره تھا كەاسلام اورمسلما نوں كى باتوں كا اقرار نەكرىي بلكەانىپى لوگوں كا کہامانا جائے جو ہمارے دین ومذہب کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ سُلوك: حكيم الامت بينيائے آیت سے ان جامل مشائخ كاردّ كيا ہے جوابے سلسله كی تعلیمات كواوروں سے چھپاتے ہیں اور صرف انہی لوگوں کو تعلیم و تلقین کرتے ہیں جوان کے مسلک وسلسلے سے وابستہ ہیں۔ 🐠 ﴿ وَلَكِنْ كُوْنُواْ رَبُّنِينَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: 79 ترجمة: ﴿ كُونَى بَهِي نِي ورسول اپني عبادت نبيل كروائے گا ) بلكه وه كبح گاكة تم الله والے بن جاؤ كيونكه تم الله كي کتاب کی تعلیم کرتے ہواوراس کو پڑھا کرتے ہو۔ تَفْسِير: آيت ميں انبياء کرام کا مقام ومنصب بيان کيا گيا ہے کہ وہ اپنی اطاعت ميں الله کی عبادت کرواتے ہیں یعنی وہ انسانوں کوتلقین کرتے ہیں کہ ر بانی ہوجاؤ۔ سُلوك: تفسيرروح المعاني كےمفتر نے سيّدناعلى جي تين سيّدنا ابن عباس بين کي ايک روايت نقل کی ہے که ربانی اس شخص کوکہا جا تاہے جوعالم اور فقیہ ہو۔ مشہور صوفی حضرت شبلی ﷺ کہتے ہیں کہ رہانی و شخص ہے جو ہرمعاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری مُیسینے ہے منقول ہے: ربانی وہ عالم باعمل ہے جولوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت (قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِيمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: 64] ترجمة: آب كهده يحيّ: احابل كتاب (يبودونصاري )! آوايك اليي بات كي طرف جوجار اورتمهار درمیان میں برابر ہے کہ سوائے اللہ کے ہم اور کسی عبادت نہ کریں اور نہاس کے ساتھ شریک کریں اور نہ ہم میں ہے کوئی کسی اور کواللہ کے سوار بن فر اردے لے۔

تَفسِير: شهرَ نجران (يمن ) کے عيسائيوں نے رسول الله مَالَيْغُ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ علیہ بندہ نہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر کہنے لگے:اگروہ اللہ کے بیٹے نہیں تو بتاؤ کس کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ سیّد ناعیسیٰ مَلِیٰٰ سیّدہ مریم کے بطن سے بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے اس سوال پریہ آیت نازل ہوئی کے عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آ دم ﷺ کی می ہے۔ ان کے نہ تو باپ عیسی علیلا کے صرف باپ نہ ہوں تو تعجب کیا ہے؟ (موضح القرآن) سیّد ناعیسیٰ علیلا سے زیادہ سیّد نا آ دم علیلا کو خدا کا بیٹا قرار دینے پرزور دینا چاہیے حالانکہ عیسائی بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اورسیّدہ حوّا جو حضرت آ دم علیہ کی بیوی ہیں بغیر مال کے پیدا ہوئیں،سیّدناعیسی علیہ کی ماں تو موجود تھیں۔ مذکورہ آیت میں ایک ایسی بات کی دعوت دی جارہی ہے جومسلمانوں اورعیسائیوں میںمشترک ہے یعنی . عبادت صرف الله کی کرنی چاہیے، کسی اور کورب قر ار نہ دیا جائے۔ سُلوك: حكيم الامت وسينت آيت سے بياخذ كيا ہے كہ جولوگ شيوخ كى اطاعت و تعظيم ميں خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یا فتہ ،غلو کرتے ہیں ان کی اس آیت میں تر دید ہور ہی ہے۔ ( کہ بندہ کو بندہ ہی رہنے دینا ﴿ وَإِذْ أَخَذَا اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّهَامَعُكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [سورة آل عمران: 81] ترجمة: اورجب الله نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب وعلم دوں پھرتمہارے پاس کوئی رسول آئے جوتمہاری تصدیق کرنے والا ہواس کا جوتمہارے پاس ہےتوتم اس رسول پرضرورا عتقا در کھنا اور اس کی طرف داری بھی کرنا۔ تَفسِير: تمام انبياءورسل سے بيہ جوعهدليا گيا جس كا تذكرہ آيت ميں موجود ہے بيعالم ارواح كاوا قعہ ہے جہال د نیامیں آنے سے پہلے سب کی روح کا مستقر تھا۔ تمام انبیاء ورسل کی مشتر کہ تعلیم ایک ہی رہی ہے یعنی تو حید کا اقر ارکرنااور شرک سے دور ہنا، اس دعوت میں ہرنبی دوسرے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت رئيسة ني آيت سے بداخذ كيا ہے كه سلسلے كشيوخ پرلازم ہے كه جوكوئي علم وعمل ميں ان سے بڑا ہو،ان کے مساوی بھی ہوتو ایسے شخص سے استفادہ کرنا چاہیے،اعراض و تکبرنہ کرنا چاہیے۔ ﴿ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾

قرآنی تعلیمات 49 منوقالط مختلف ترجمه ة: اوروه بندے غضه کوضبط کرنے والے اوراوگول کومعاف کرنے والے ہیں۔ اوراللہ احسان کرنے

والول کودوست رکھتاہے۔

تَّفْسِيرِ: آيت ميں نيک بندول کی صفات بيان کی گئی ہيں کہ وہ فراخی اور تنگی ميں اللّٰہ کی راہ ميں خرچ کرتے ہيں

اورغصّہ کو بی جاتے ہیں اور عام لوگوں کے قصور اور زیاد تیوں کومعاف بھی کردیتے ہیں۔ غصّے کو پی جانا

خود بڑا کمال ہےاں پرمزیدیہ کہلوگوں کی زیاد تیوں کومعاف کردینا اور نہصرف معاف کردینا بلکہ معافی کے بعدان پراحسان و نیکی کرناانسان کوفرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے،ایسےلوگول کواللہ اپنا

محدث بیہقی بہتے نے حضرت علی بن حسین بھی ہے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ: آپ کوان کی باندی وضو

کر وار بی تھی کہ اچانک پانی کالوٹااس کے ہاتھ سے چھوٹ کرآپ پرگر پڑا۔غضہ کے آثار دیکھ کر باندی نے فورا

الفاظ قرآنی ﴿ الْكَظِيدِيْنَ الْغَيْظَ ﴾ پڑھ دیا۔حضرت علی بن حسین ﷺ کا غضه دور ہوگیا، پھر باندی نے ﴿ وَ انعافِیْنَ عَنِ النّاسِ) کہا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تجھ کومعاف بھی کردیا۔ پھر باندی نے آیت کا آخری جملہ

سُلوك: كَلِيم الامت بَهِينَا في ﴿ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ به يتقيقت استنباط كي بم يعقمه آنا كمال كے منافی

(مطلب بیرکہ کاملین اوراونچے درجے کے لوگوں کو بھی غضہ آسکتا ہے، بیکوئی عیب نہیں ہے۔البتہ اس کا بے جااظهارعيب --)

ترجمة: مُواكَّرُ مُحَدُ عَلَيْتُمُ انْقَالَ كَرَجَا عَينِ يا شهيد موجا عَينَ تُوكياتُم لوگ اللهُ يُعرجا وَكَّ؟

﴿ اَفَأَيِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَّى اَعْقَابِكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: 144]

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ پڑھا۔آپ نے فرمایا: جامیں نے تجھے آزادتھی کردیا۔(روح المعانی)

تَفْسِير: بيآيت غزوة احد ٣ ه ك سلسلى كى ب- واقعه بيب كه نبى منتية في أحد مين بنفس نفس فيس جنگ كانقشة قائم

فرمایا تھا۔ تمام صفوں کو درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درّہ باتی رہ گیا تھا جہاں سے دھمن کی ملغار کا اندیشہ

تھا۔اس در ے پرآپ مالی کے بچاس تیراندازوں کوجن کے سردار حضرت عبداللہ بن جیر جھاتھے، مامور

فرمایا اورتا کیدفرمادی که میدان میں جم کسی بھی حالت میں ہوں ہتم لوگ اس جگدے حرکت ندکرنا، مسلمان

غالب ہوں یامغلوب حتیٰ کہا گرتم بیدد کیھوکہ پرندےان کا گوشت نوچ نوچ کرکھارہے ہوں تب بھی اپنی

الغرض آپ علی فائے نے بوری ہدایات دے کر جنگ کا آغاز کیا، میدان کا رزارگرم ہوا۔مسلمانوں نے بڑھ

جگہ نہ چھوڑ ناہم برابراس وقت تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ پر قائم رہوگے۔

مجاہدین نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، میدان دشمنول سے خالی ہوگیا۔ بیمنظر دیکھ کر در ہے والے بعض

تیرا ندازوں نے سمجھا کداب کامل فتح ہو چکی ہے۔ دشمن چاروں طرف سے بھاگ رہاہے، اب در سے پر کھبرے

رہنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں اور دشمنوں کا تعاقب کریں۔حضرت عبداللہ بن جبیر

ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد یا دولا یا اور تیرا نداز ول کورو کا اور منع کیالیکن ان کی اکثریت نے کہا: رسول اللہ

ﷺ کا یہی مقصدتھا کہ فتح تک دڑے پرتھمبرے رہیں۔ فتح ہوچکی ہے لہٰذااب یہاں تھہرنا ضروری نہیں ، یہ خیال

مشرکین کے سواروں کا دستہ جو خالد بن ولید واٹھا کی زیر کمان تھا (خالد ابھی مسلمان نہ تھے،مشرکین کی

دس باره تیرانداز ڈھائی سوسواروں کی اچا نک یلغار کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے تھے تا ہم حضرت عبداللہ بن

میدان احد کےمسلمان مجاہدین اپنے عقبی والے درّے سے مطمئن تھے،سامنے سے بھا گی فوج اچا نک

یلٹ کرحملہ آ ورہوگئی تھیں عقبی جانب سے خالد بن ولید ڈٹائٹؤ کا دستہ ٹوٹ پڑا،مسلمان دونوں جانب سے گھر گئے اور

بہت زور کارن کپڑا،ستر 🔞 مسلمان شہید ہو گئے اور بیبیوں زخمی،ای افراتفری میں بدنصیب ابن قمّه نے ایک

بھاری پتھر رسول اللہ ﷺ پر بھینکا ،آپ کا چہرۂ اقدس زخمی ہوا اورخود کی آ ہنی کڑیاں چہرے مبارک میں دھنس

مردودا بن قمتہ نے آپ کوٹل کرنا چاہا گر حضرت مُصعب بن عمیر طائٹۂ جن کے ہاتھ میں اسلامی حجنڈ اتھا سامنے

شیطان نے بیافواہ عام کردی کہ آپ فل کردیئے گئے ہیں۔ بیسنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے بست ہو گئے اور

پیرا کھڑنے لگے،مجاہدین میں افراتفری پھیل گئی،جس کا رُخ جس پرتھا دوڑ پڑا۔رسول اللہ عظیم کی حفاظت میں

صرف چندمسلمان رہ گئے تھے۔بعض منافقین جومسلمانوں کی صفوں میں تھے، بیداعلان کردیا کہ جب محمد مٹافیکا

حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹؤ کے چیاانس بن نظر ڈٹائٹؤ نے بلندآ واز سے اعلان کرنا شروع کیا: مسلمانوں!اگر محمد

قتل کردیئے گئے ہیں تو پھرسب کواسلام چھوڑ کراپنے سابقہ دین پرآ جانا چاہیے،ای میں نجات ہے۔

كئيں، دندانِ مبارک شہيد ہوئے، آپ ايک گڑھے ميں گريڑے۔

آ گئے اور آپ کواپنی آڑ میں لے لیا۔

جانب سے لڑنے آئے تھے)موقع شای سے کام لیا، بھا گتے بھا گتے پلٹ کردر سے کی طرف سے حملہ کردیا۔

جبیر ٹاٹٹو اوران کے ساتھیوں نے مدافعت کی اورای حالت میں سب نے جان دے دی اور شہید ہو گئے۔

کر کے سب نکل پڑے ، در ّے پر حضرت عبداللہ بن جبیر طافیڈا وران کے صرف گیارہ ساتھی رہ گئے۔

آ گے دشمنوں کی کمریں ٹوٹ چکی تھیں \_اب ان کوراہِ فرار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، بدحواس ہوکر بھا گئے لگے \_

بڑھ کرجو ہر شجاعت دکھائی،حضرت ابورُ جانہ بڑاٹھا،حضرت علی بڑاٹھا اور دوسر سے مجاہدین کی بےجگری اور بسالت کے

(قرآن عکیم کی دیگرآیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں)

قرآني تعليمات

آیت سے میر بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ہر پچھلا گناہ سبب بن جاتا ہے مزیداور جدید گناہ کا ﴿ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ آیت میں اس ادب کی تعلیم ملتی ہے کہ جو گناہ بھی سرز د ہوجائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ (تفسیر کبیر، مدارک)

> (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْرَهْمِ ) [سورة آل عمران: 159] ترجمة: اوران (صحابه) معاملات مين مشوره ليت ريـ

تَفسِير: مثوره كى برى فضيلت آئى ہے۔مثورہ كرنے والا نا كامنہيں ہوتا۔ جبمثورہ كاحكم رسول الله تُلْفِيْ كو دیا جار ہاہے تو دوسروں کے لیے اس کی ضرورت کہیں زیادہ ہی ہوگا۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَنِيَةً نه آيت ہے استنباط کیا ہے کہ بعض حالات میں چھوٹوں ہے مشورہ لینا بھی بڑوں کو مفید ثابت ہواہے۔ ﴿الَّذِينَ يَنْ كُرُونَ اللَّهَ قِيلِمَّا وَّ قُعُودًا وَّ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ

سورة العمل قرآني تعليمات الْكَرْضِ ﴾ [سورة آل عمران: 191] ترجمة: علم وعقل واليلوك وه بين جوالله كويا وكرتے بين كھڑے بھى، بيٹھے بھى، ليٹے بھى اورآ سانوں اور زمين کی پیدائش میںغورکرتے رہتے ہیں۔ تَفْسِير: ایسے لوگوں کاذ کر وفکر کرنا قلوب میں اللہ کی خالقیت ومالکیت کا یقین پیدا کرتا ہے۔ الله ك: حكيم الامت بيناني آيت بدومسكل مستنباط كئ بين-📭 ذکر کی طرح فکر بھی عبادت ہے۔ کرخالق کی ذات میں نہیں بلکہ مخلوقات کی پیدائش اوراس کی حکمتوں میں کی جاتی ہے۔ (اہل تحقیق علاء نے لکھا ہے کہ ذات الہی میں بحث وغور وفکر کرناممنوع ہے۔احادیث میں بھی پیضمون ملآ \*\*\*



پھراں کے بعد مرد پرجسمانی حیثیت ہے کوئی ذمہ داری ہی نہیں رہتی ، برخلاف اس کے عورت کے لیے اس دومنتی معل کے بتائج کا سلسلہ دنوں اور بختوں نہیں جمل ورضاعت (بچپکو دودھ پلائی) گی مذت ملا کرڈھائی ڈھائی سال میں سلسلہ پچپلا ہوار ہتا ہے۔ علی سلسلہ پچپلا ہوار ہتا ہے۔ علاوہ ازیں حمل کے بغیر بھی ہر جوان و تندرست عورت کے لیے ہر ماہ ایک بفتہ کی معذوری ایک طبعی امر بھی

علاوہ ازیں حمل کے بغیر جی ہر جوان و تندرست عورت کے لیے ہر ماہ ایک بغتہ کی معذور کی ایک صبی امر جی کے البندا مر دکور تقاضائے فطرت پوری کرنے کے لیے ایک سے زائد عور تول کی ضرورت ہے۔ قطع نظران سب کے مرد کی شبوانی جبات تو ع پسند بھی ہے جس سے عورت فطرة خالی ہے۔ ایک تندرست مردایک عورت کی طبعی خواہش کے لیے کافی بوجاتا ہے اس لیے شریعت اسلامی نے ہرایک کی جبات اور فطرت کی رعایت رکھی ہے لہٰذاعورت کو

آیک مردکافی ہے۔ جو بذا ہب اپنے ہاں ان فطری تقاضوں کی رعایت نہیں رکھتے وہ خواہ پڑھ بھی ہوں لیکن خدائی اور فطری فذا ہب نہیں کہے جاسکتے۔ ملوك: حکیم الامت سینے نے مذکورہ آیت سے بیاخذ کیا ہے کدمُبا حات (جائز چیزوں) سے لذّت حاصل کرنا اوراس میں کسی قدر کثر ت کرنااورا چھی اچھی چیزیں نتخب کرناز ہدوتقوی کے خلاف نہیں (بعض اہل اللہ

کے ہاں اس کا اہتمام پایا جاتا ہے۔)البتہ جس شخص کو افراط یا تغریط کا اندیشہ ہواس کے لیے بہتریبی ہے کہ قدر ضرورت پراکتفا کرے۔ ( فَإِنْ تَابَا وَ ٱصْلَحَا فَٱعْدِضُوْا عَنْهُمَا ۖ إِنَّ اللّٰهِ كَانَ تَوَابًا تَحِیْمًا ۞) اسور النساء: 10

ئے جمد آ: گیراگر دونوں (میاں بیوی) تو بہ کرلیں اوراً پنی اصلاح کرلیں توان سے تعرض (چھیڑ خانی) نہ کرو۔ بے شک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ، بڑا مہر بان ہے۔

یں: اس ہے اُوپروالی آیات میں میاں بیوی کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے آپس کا اختلاف اور
ایک دوسرے کی خطاؤں کا محاسبہ کیا گیا ہے چھر یہ بھی ہدایت دی گئی کداگر دونوں تجی تو بہ کرلیس اور اپنا
حال درست کرلیس تو پھران کومعاف کردیا جانا چاہیے۔ بینیس کدان کی سابقہ غلطیوں کو ڈو ہرایا جائے
اور انہیں بار بارشرم دلائی جائے۔

سلوك: حكيم الامت نَهِيَّ نَهِ آيت سے بداخذ كيا ہے كەتوبەكر لينے والے پرطعن وَشَنَعَ نه كرنى چاہيے كيونكه بد ايذا پہنچانا ہے۔(اور مسلمان كوايذادينا حرام ہے) ﴿ فَإِنْ اَطَعْنَا كُمْهُ فَلَا تَنْبِغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ اسورة النساء: 34 ا ترجمة: پهرا گروه اطاعت كرنے لكين توان كے خلاف بہاندنه تلاش كرو\_

تَفْسِیر: آیت میں میاں ہوی کی معاشرت کا ذکر ہے اور ہوی کی اصلاح وتر بیت کاطریقہ بیان کیا گیا ہے جب
کہ اس سے بدکلامی یا نافر مانی سرز دہونے لگے۔اگر ہوی نے اپنی اصلاح کر لی اور شوہر کی شکایات کو
دورکر دیا تو پھرشو ہرکو درگز رکر دینا چاہیے اور بعد میں بہانے تلاش کر کے ہوی کو پریشان نہ کرنا چاہیے۔
سُلوك: کیم الامت بُھٹ نے آیت سے بیا خذکیا ہے کھن بغض نفسانی کی وجہ ہے کسی کو سزادینا درست نہیں

( جیسا کہ بعض ذمتہ دارلوگ اپنے ماتحت ملاز مین اورشا گردوں کوسز ادینے میں زیادتی کردیے ہیں )

( اَلَهُم تَوَ إِلَى الَّذِينَ يُؤَلُّونَ اَنْفُسَهُمْ ﴾ [سورة النساء: 49]

ترجمة: كياآب نان لوگول كونبين ديكهاجوايخ آپ كومقدس بتاتے بين؟

قَفسِیر: توحیداورتقو کی الٰہی جونقدّ س کا معیار ہے اس کوچھوڑ کرلوگوں نے رشتہ ناطہ،حسب ونسب،نسبت وتعلق کومعیارشرف و ہزرگی بنالیا ہے،ان بنیادوں پراینے آپ کومعظم ومحتر مسجھنے لگے ہیں۔

ا پنے آپ کونیک اور مقدر سمجھناا کثر احوال میں فخر و کبر کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے جونفس اتارہ کے فخی امراض میں شار کیا جاتا ہے ۔ قر آن حکیم نے اپنے آپ کو یا کیزہ سمجھنے سے منع کیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بين كُلصة بين كه تقدّس كا دعوى كرنے كى آيت ميں مذمّت نكلتی ہے۔اس مرض ميں سوائے اہل فنا كثر مشائخ ببتلا بيں۔(اہل فنا كى تعریف سلوك(٣٦) ميں آچكی ہے)

﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَتَ

خَشْيَةً ﴾ [سورة النساء: 77]

ترجمة: کچر جب تھم ہواان پرلڑائی کا تو اُسی وقت ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی جیسا کہ اللہ کے (عذاب سے ) ڈراجا تاہے یا اُس سے بھی زیادہ ڈر۔

نفسیر: ہجرت مدینہ سے پہلے کافرلوگ مسلمانوں کو مکنۃ المکرمۃ میں بہت ستایا کرتے تھے اورظلم بھی کرتے اسے یہ بعض مسلمان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آ کرشکایت کرتے اور اجازت طلب کرتے کہ ہمیں کافروں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن آپ ایسے لوگوں کو صبر وحکل کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرمایا کرتے: اللہ تعالی نے کافروں سے جنگ وجدال کرنے کی ابھی اجازت نہیں دی ہے۔ جب ہجرت ہو چکی اور مسلمان مدینہ منورہ میں آگئے، یہاں جنگ وجدال کی اجازت نازل ہوئی ۔ بعض عافیت طلب مسلمانوں پریچ تھم بھاری محسوس ہوا اور لڑنے مرنے کا اندیشہ کرنے لگے۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی اور انہیں مکۃ المکرمۃ کا جوش وجذبہ یا دولا یا گیا اور نفیحت کی گئی۔

سُلوك: امام ابومنصور ماتريدى نهيئة نے فرمايا كەمسلمانوں كاپينوف و ڈرطبعى قسم كاتھا جيسا كەكى درندے، موذى جانوركود كيچركردل ميں خوف پيدا ہوتا ہے۔ايسے خوف وانديشے پر گناه نہيں اور ندبينخوف ايمان و اعتقاد كے خلاف ہے البتہ غير الله كاوہ خوف جواعتقاداً پيدا ہوتا ہے وہ شرك كہلاتا ہے۔

(إِنَّ اللّهَ يَا مُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَّ اَهْلِهَا ﴾ [سورة النساء: 88]

ترجمة: بشك الله تم كوهم دية بين كه يهنجاد وامانتين امانت والول كو-

تَفْسِيرِ: لفظ امانت اُردوميں بھی ای طرح استعال کیاجا تا ہے۔ امانت میں خیانت کئی طرح ہے ہوا کرتی ہے۔ ایک بید کہ امانت ہی کا انکار کردیا جائے یااس میں کسی قشم کی کمی کردی جائے یااس کواپنے استعال میں

لا یاجائے یااس نے نفع کما یاجائے یااس میں درّو بدل کردیاجائے یااس میں نقصان پیدا کردیا جائے یا اس کی حفاظت نہ کی جائے یا پھراس کے مالک کوواپس کرنے میں ٹال مٹول کی جائے وغیرہ۔

بعض روایات میں منقول ہے کہ فتح مکہ والے دن رسول اللہ سی نے خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو آپ کو کلید بردارعثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کی تنجی دینے سے انکار کردیا تھا ( زمانۂ قدیم سے کلید برداری کی خدمت اس

خاندن میں چلی آ رہی تھی۔) سیّد ناعلی ڈاٹٹو نے اس کے ہاتھ سے کنجی چھین کرخانہ کعبہ کا درواز ہ کھولا ،رسول اللّه سُلٹینا اندر داخل ہوئے اور نماز پڑھ کر باہرتشریف لائے۔سیّد ناعبّاس بلیٹٹونے آپ سے گزارش کی کہ نجی ہمیں

وے دی جائے۔

اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی اور کنجی ہمیشہ کے لیے عثان بن طلحہ کے حوالہ کردی گئی (اور آج<u>ھا سمار</u>ھاس خاندان میں کلید برداری کا بیمنصب باقی ہے۔) پھرعثمان بن طلحہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔

سُلوك: تحکیم الامت بینی آیت مذکورہ ہے بیا خذکرتے ہیں کہ آیت میں امانت کے معنی کو عام لیا جائے تواس ہے مشائخ طریقت پربھی لازم ہے کہ وہ اپنے فیوض و برکات کوان حضرات تک پہنچادیں جوخلافت

ارشاد پہ کے اہل ہیں۔ایسے حضرات کوخلافت کی اجازت دینی چاہیے۔

(وَ إِذَا جَاءَهُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ اَذَاعُوا بِهِ ﴾ [سورة النساء: 83]

ترجمة: اورانبين جبكوئى بات امن ياخوف كى بېنى جتوبياس كهيلادية بين -

۔ تَفسِیر: آیت میں منافقوں کی اس عادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس بھی اڑتی ہوئی خبر کوفوری عام کردیتے ہیں۔

تحقیق کرنا یااس پرغورکرنانہیں چاہتے کہ واقعہ کی کیا حقیقت ہے۔بس جونہی سنااس کو پھیلا دیا۔ ایسے ہی بعض کمز وروضعیف مسلمان بھی اس افواہ میں مبتلا ہوجاتے تھے۔ایسےلوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ سی بھی خبر

ا سے بی اس مرورو سیف سلمان بی ان اواہ یں بھا ، بوجا سے سے ایسی کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے بھر ضروری ہوتو اس کا کے سننے پر اس کو عام کرنے سے پہلے ذمہ دارول سے اس کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے بھر ضروری ہوتو اس کا

ہر چیز کا حباب لینے والا ہے۔

جواب میں اُسی کے الفاظ لوٹا دو۔ ( ابن عباس ﷺ )

ترجمة: اورجب تم سفر كروملك مين توتم يركوني كناه نهيس نمازكو يحيم كرلو-

اعلیٰ ترین برتاؤ کرناچاہے۔)

الفاظلونادو جوسلام میں مخاطب نے استعال کئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ بینجرغلط ہے۔

قرآني تعليمات

ورة النساء: 101]

استقبال کے لیے باہرنکلی،اس شخص نے خیال کیا کہ میرے قبل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں،فوری لوٹ کر مدینہ

منورہ آ گیااور پہ خبر دی کہ فلاں قوم مرتد ہوگئ ہےاور میر نے قتل کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تحقیق کرنے کے بعد

سُلوك: امام رازى ﷺ نے آیت سے میر ثابت كيا ہے كہ عام لوگوں كواہلِ علم حضرات كی تقليد كرنی ضروری

ترجمة: اورجب تههیں سلام کیا جائے توتم اس سے بہتر طور پرسلام کرویا اُسی (الفاظ) کولوٹا دو۔ بے شک اللہ

تَفسِيدِ: اسلامی معاشرت کی بیرچھوٹی چھوٹی باتیں راہ نمااصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔اسلامی تہذیب وتمدّ ن

اس سے پروان چڑھتے ہیں۔سلام کا جواب دینا تو بہرحال واجب ہےالبتہ جواب دینے والے کو دو

اختیار دیئے گئے ہیں۔سلام کا جواب ان الفاظ ہے بہتر دوتم کوجن الفاظ میں سلام کیا گیاہے یا پھروہی

بہترین قول بعض صحابہ اور تابعین حضرات کا ہے جوحدیث رسول الله منافظ سے ثابت ہے۔سلام کرنے والا

اگرمسلمان ہوتو اس کا جواب الفاظ کی زیادتی کے ساتھ دیا جائے۔مثلاً کسی نے السلام علیم کہا توتم علیم السلام کہو

اوراگراس نے السلام علیم ورحمته الله کہا توتم علیم السلام ورحمته الله و برکانته کہواورا گرسلام کرنے والاغیرمسلم ہوتو

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نے لکھا ہے كہ آیت میں مكارم اخلاق اورمحاس اعمال كی تعلیم ہے۔ ( یعنی آپس میں

تَفسِير: بيحالت ِسفركِ احكام ہيں جس كي تفصيل فقه كى كتابوں ميں موجود ہے۔ چار ركعت والى نماز كو دوركعت

كرلينا درست ہے اس عمل كوقصر في الصلوة كها جاتا ہے۔سفرخواہ جہاد في سبيل الله كا ہويا سيروسياحت،

﴿ وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وْاصِ الصّلوةِ ﴾

ہے۔(جوذمتہ دارلوگ ہیں، انہی کی بات تسلیم کرلینی چاہیے۔)

﴿ وَ إِذَا حُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُّوْهَا ﴾ [سورة النساء: 86]

سُلوك: حكيم الامت بَهَ فَيَ فَيْ فَ آيت سے بياخذ كيا ہے كہ كى بھى عمل كے اعلى درج پر قدرت نہ ہو، ادنی درج ہى برقمل كرنا چاہيے۔ يہ بہيں كہ اعلى درج كى اميد ميں ادنی كو بھى ترك كرديا جائے ، بعض لوگوں كى عمراى انتظار ميں ختم ہوجاتی ہے، وہ ادنی ہے بھى محروم رہتے ہيں۔

(الَّذِينَ يَتَّخِذُ وْنَ الْكِفِرِينَ أَوْلِيَا عَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [سورة النساء: 139]

تر جمة: وه لوگ جومؤمنوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست بنائے ہوئے ہیں، کیا بیلوگ ان کے پاس عزت کی تلاش کررہے ہیں؟

تَفْسِيرِ: منافقين كا حال بيان كيا گيا ہے كہ بيلوگ ايمان كا دعويٰ تو كرتے ہيں ليكن كا فروں سے ساز باز كرتے ہيں -ہيں اورا پناقلبي لگا وَان سے ظاہر كيا كرتے ہيں -

سُلوك: فقهاء كرام نے آیت سے بیاستنباط كیا ہے كہ منكروں اور كافروں سے میل جول، خلا ملار كھنا اور ان كی وضع قطع بنانا، ان كافیشن اختیار كرنا، ان كی تہذیب وتدن كوعزت وفخر كی چیز سجھنا بیسب باتیں داخل نفاق ہیں۔

( يَشْعَلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا صِّنَ السَّمَآءِ ﴾ [سورة النساء: 153]

ترجمة: آپ ﷺ سے اے نبی! اہل کتاب (یہودونصاریٰ) فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک کتاب آسان سے نازل کروادیں۔

تَفسِير: يفرمائش كرنے والے مديند منورہ كے يہودى تھے جن كائر غندكعب بن اشرف تھا۔ يدلوگ كہتے تھے كہ مم اليى وى كے قائل نہيں جوفر شتے كے ذريعہ سے نبى پر نازل كى جاتى ہو، ہم توبيہ چاہتے ہيں كہ ہم اليى وى كے قائل نہيں كو طرح لكھى كھائى تختياں آسان سے نازل ہوں۔

سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّةَ نِهِ آيت سے بياخذ كيا ہے كہ جولوگ بركات ساوى كواپنے شيخ كے اختيار ميں سجھ كر اس سے اضافہ كى درخواست كرتے ہيں وہ غلطى پر ہيں۔

﴿ وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالًى لا يُرْآءُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ

قَلِيُلًا أُنَّ ﴾ [سورة النساء: 142]

ترجمة: اوربیلوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کا بلی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر مختصر طور پر \_

تَفسِير: يهمنافقين كى صفات بين كداوّل تويه نماز بى نبيل پڑھتے اور اگر بھی شرما شرى ميں پڑھ ليتے بين تو صرف ظاہرى لحاظ سے اٹھك بيٹھك كر ليتے بين محض لوگوں ميں اپنى ساكھ رکھنے كے ليے كہ ہم

اس کے ظلم سے محفوظ رہیں۔

جاتا ہے۔ (وہ ظاہر کرسکتا ہے۔)

قدرت والاہے۔

قرآنی تعلیمات

کے کام جانتا ہے۔ ہرایک کواس کے موافق جزاد ہے گا۔ کسی کاعیب ظاہر کرنا فیبت کہلاتا ہے جو بدرین

گناہ ہے۔البتہ مظلوم کواجازت ہے کہ وہ ظالم کی ظلم وزیا دتی لوگوں سے بیان کرے تا کہ دوسرے بھی

سُلوك: حكيم الامت مُن في التي ت بياخذ كيا ب كرجب ظالم سانقام لين كي اجازت بتواس مين ایک صورت میر بھی ہے کہ دوسرول سے حکایت شکایت کی جاسکتی ہے۔اس میں کمز وراورضعیف لوگوں

کی رعایت ہے۔ (ظاہر ہے کمزورآ دمی اور کیا انتقام لے سکتا ہے؟ ) اس عمل سے ان کے دل کا بخار اتر

◙ ﴿ إِنْ تُبُنُ وُاخَيُرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْاعَنْ سُوَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيدًا ۞ ﴾ ترجمة: تم كسى بھلائى كوظا ہركرو يا چھياؤياكسى برائى ہے درگز ركر جاؤتواللہ بہرصورت بڑامعاف كرنے والا بڑى

تَفسِير: نيكى كاخلاقى حيثيت سے تين درج الك الك بين:

🕕 پہلا درجہتویہ کہ نیکی کر کےاس کا اظہار بھی کردیا جائے (بشرطیکہاس میں ریاوشہرت نہ ہو) یہ نیکی کااد نیٰ

🗿 دوسرا درجہ رید کہ نیکی کر ہے اور اس کو پوشیدہ رکھے بلکہ اس کومخلوق کےعلم میں آنے ہی نہ دے۔مقصود

صرف رضائے الہی ہو، نیکی کا پیکامل درجہ ہے۔ قیسرا درجہ بیکہ انسان کونا گواریاں پیش آئیں اور وہ انہیں نظر انداز کردے اور برائی کرنے والوں ہے

قرآنی تعلیمات 63 منتوناً النشناء بدلہ نہ لے بیفس کے لئے بہت شاق ہے، اس کا مرتبہ علم سلوک واخلاق میں سب سے اونچا ہے۔ یہ کامل ترین

(تفسركبير)

تھیم الامنت میں نے لکھا ہے کہ پہلی آیت (ظلم کا بدلہ لینا) میں کمزور اورضعیف لوگوں کی رعایت ہے،

﴿ فَيِظُلْمٍ صِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كَلِيَّاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ ﴾ [سورة النساء: 160]

ترجمة: سويبوديون كركنابول كى وجد بم فحرام كردى ان يربهت ى پاك چيزي جوان يرحلال

تَفْسِير: يہوديوں كى اپنے نبيول كے ساتھ مسلسل بغاوت وسركشى كاانجام بدظاہر ہوا كدان كى شريعت ميں جو

سُلوك: حكيم الامت مُبِينَة ني آيت سے ميداخذ كيا كه گناہوں كےسبب سالك كے واردات كافبض ہوجا تا

چیزیں پاک وحلال تھیں، انہیں حرام کردی گئیں اوران کی شریعت کو بخت ترین شریعت بنادیا گیا تھا۔

دوسری آیت (معاف و درگز رکرنا) اہل ہمت لوگوں کے مناسب حال ہے۔

| ٦ |   | , | • | ۰ | ١ |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| - | - |   | - |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

ہے۔ ( قلب کی ان کیفیات کو وار دات کہا جاتا ہے جوعلم ویقین، ذوق وشوق،محبت اللی اور لذّت

عبادات ت علق رکھتی ہیں۔)

﴿ يَاكُفُلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ اسورة النساء: 170 ]

ترجمة: اےاہل کتاب!اپنے دین میں غلونہ کرواوراللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوانہ کہو۔

تَفْسِير: دين ميںغُلوكرنے کے معنی بيہيں كەعقائد يااعمال ميں كى يازيادتى كردى جائے نيت خواہ كى بھى قسم كر

سُلوك: حكيم الامت بُرِينة نے لکھا ہے كہ يبود يوں كا بيغلوتھا كہ وہ ظاہرى احكام ميں كانٹ چھانٹ كيا كرتے

تصاور باطنی احکام ( قلبی احکام ) ہے آنکھ بند کئے ہوئے تھے۔ اورعیسائی باطنی احکام میں شدت کرتے تھے اور ظاہری احکام سے منھ موڑے ہوئے تھے۔

کیکن طریق حق پہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کو جمع کیا جائے۔

﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا تِلْهِ وَ لَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

ا ترجمة: مسيح مليكاس عارندكري كح كدوه الله كے بندہ بين اور ند مقرب فرشتے -

ملوك: امام رازى مينياني لكهاب كمآيت كان مخضر فقرول مين سلوك واخلاق كاخلاصه آگيا ہے-

تَفسِير: سيدناعسى عليه اورمقرب فرشة دنيامين كثرت سے يو ج كت بين-

مشرکوں نے فرشتوں کو دیوی، دیوتاؤں کا نام دے کر پوجا ہے اور عیسائیوں نے سید نامسے علیہ کوخدائی درجہ

دے کرخدا،خدا کا بیٹا، تین خداؤں میں ایک خداقر اردیا ہے۔

آیت میں بیان کیا جارہاہے کہ اللہ کی عبدیت کوئی تو ہین والی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہونا کمال انسانیت کی

دلیل ہے۔حضرت مسیح طلیطان اور فخر ہے۔ دلیل ہے۔حضرت مسیح طلیطان اور فخر ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ريك كلي بين كد بزرگى كے مراتب ميں عبديت (بندة كامل مونا) اعلى درج كى بزرگ

ہے، غالی قسم کے مریدوں اور عقیدت مندول نے اپنے شیوخ ومر شدول کوعبدیت سے باہر نکال کراتنا

اونچا کرنا چاہا کہ وہ عبدیت سے پچھاو پر ہی ہیں۔ نَدُ اُنْ ذَاَدَ اُنْ اُن مِن کھی ہے۔

ضَلُّوْ فَأَضَلُّواْ خود بَهِي مَّراه تِصَاورول كو بَهِي مَّراه كيا\_

عارفین نے لکھاہے:

ٱلْعَبْدُ عَبْدٌ إِنْ تَرَقَىٰ وَالرَّبُّ رَبُّ إِن تَنزَّلْ

"نبنده عرش پر بینی کر بھی بنده ہی رہے گا در اللہ بنچا تر کر بھی اللہ ہی رہے گا۔"

قرآن حكيم فعبديت سے عاركر في والول كودروناك عذاب كى وعيدسنائى ہے۔[سورة النساء: 173]



## ٤

## يَارُوْ: 6

﴿ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْ) [سورة المائدة: 2]

ترجمة: اورجب احرام سے نکلوتو شکار کر لیا کرو۔

تَفسِير: حج ياعمره كے احرام ميں جن اموركاكر نامنع ہے ان ميں جنگل كا شكاركر نائجى شامل ہے، البتداحرام سے

فارغ ہوکرشکاروغیرہ کر سکتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے میا خذ کیا ہے کہ جس مباح (جائز) کام کے ترک کرنے پر بظاہراس کے منوع ہونے کاشہ پیدا ہوجائے اس جائز کام کا کرنا پیندیدہ عمل ہوگا۔

بعض شدت پیندسالکین جائز کاموں کے ترک کرنے میں حرام کی طرح احتیاط کرتے ہیں۔ان کا پیمل غلو

اورتشدوقهم كاہے۔ (جوقابل اصلاحہے)

﴿ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ وْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾

[سورة المائدة: 2]

ترجمة: اوراییانه ہونا چاہیے کہ کسی قوم ہے تمہیں بیزاری اس بناء پر ہو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک و یاتھا کتم اس بیزار گی کے باعث (ان پر) زیاد تی کرنے لگو۔

تَفْسِيرِ: لِعِنْ عَقَلَ نَا گواری اورطبعی بيزارگی کے باوجود اپنے فریق مخالف سے عدل وانصاف ہی کا معاملہ رکھا جائے۔آیت میں مکۃ المکرمۃ کے کا فرمراد ہیں جنہوں نے ۶ ھ میں رسول اللہ ﷺ اورمسلمانوں کو

بیت اللہ تک پہنچنے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ایسے موذی اور ظالم دشمنوں سے بھی اچھاسلوک کر نے کی تعلیم دی جارہی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْسَة ن كَلُعاب كرجس كسي يع بغض في الله مواس كرساته معاملات مين مجى حدود

شرعی سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے۔

﴿ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوٰى " وَ لا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِهِ وَ الْعُذْرَوانِ " وَ اتَّقُوااللَّهَ ﴾

[سورة المائدة: 2]

ترجمة: ایک دوسرے کی مددینکی اور تقوی کی باتوں میں کرتے رہواور گناہ وزیادتی میں ایک دوسرے کی مددنہ

سورة المائدة: 3 ترجمة: ﷺ جرجو خص شدت بھوک ہے ہے تاب ہوجائے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقیناً اللہ

معاف کرنے والے، رحمت والے ہیں۔ تَفسِير: ليعنى حلال وحرام كا قانون تومكمل مو چكا،اب اس ميں كوئى تغير وتبديل كى تنجائش نہيں البتة مضطر جو بھوك و پیاس کی شدت سے بے تاب اور لا چار ہوجائے وہ اگر حرام چیز کھائی کراپنی جان بچالے تو اس کو

اجازت ہے کیکن اس اجازت میں پیشرط بھی ہے کہ مقدار ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور لطف ولذت مطلوب نهو۔ (غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ) ﴿ مِنْ ا یسے کھانے چینے کواللہ نے اپنے نصل وکرم سے معاف کردیا ہے گویاوہ چیزا پنی ذات میں حرام ہی رہے گی مگر

سُلوك: تحكيم الامت رُعَيْنَةٌ نِي آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ جس حرام چيز كى ضرورةُ اجازت حاصل ہو گئي اس سے حظ نفس (لطف اندوزی) کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر وطبیب، علاج ومعالجہ کرنے والے حضرات کوعورت یااس کےجسم کود کیصایا چھونا پڑتے تو بقصد شہوت دیکھنا یا چھونا حرام ہوگا۔ نیز آیت

میں قلب کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا ثابت ہوتا ہے۔

(مَا يُرِيْدُ الله عُلِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [سورة الماندة: 6]

ترجمة: اللهُ نهيں چاہتا كەتم پركوئى تنگى ڈالے۔ تَفسِيرِ: آيت ميں وضواور تيم كے مسائل بيان كئے گئے ہيں اور اس ميں سہولت بھى دى گئى ہے كه اگر يانى

اس کو کھانی کرا پنی جان بحانے والا گنہگارنہ ہوگا۔

وستیاب نہ ہوتومٹی سے تیم کرلیا جائے۔ایسے ہی پانی کے استعال سے تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتو تیم کر لیاجاسکتا ہے، بداللہ کی طرف سے سہولت اور نرمی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُوَلِيَّةً نِي آيت سے بياخذ كيا ہے كه شرعى رخصتوں سے تنگدل ہونا اور اس پرنفس پرتى كا شبر کرناحق کی مزاحمت ہے۔ (جوبڑی خطرناک حالت ہے) ( یعنی شریعت نے جن مسائل میں سہولت ونرمی دی ہے ان سے استفادہ نہ کرنا یا اس کوا چھا خیال نہ کرناحق کی

مخالفت جیساعمل سمجھا جائے گا۔ (سبحانۂ وتعالیٰ)

بڑے حادثے سے حفاظت ہوگئی۔(ابن کثیر)اسی احسان کوآیت میں بیان کیا جارہا ہے۔ 🅻 سُلوك: تحكيم الامت بُيَسَيَّة نے فرمايا: اس آيت ميں تر ديد ہےان افراط پسندصوفيوں کی جود نيا کی نعمتوں کوحقير

**وَ يَعُفُواْعَنُ كَثِيْرٍ ﴾** [سورة المائدة: 15 ]

ترجمة: اے اہل کتاب (یہودونصاریٰ)! تمہارے پاس ہمارے بیہ جورسول آئے ہیں بیتمہارے آگے کتاب اللی کے وہ مضامین کثرت سے کھول دیتے ہیں جنہیں تم چھپاتے رہتے ہواور بہت سے امور کو نظر انداز مجھی کردیتے ہیں۔ تَفسِير: يهودونصاريٰ كى اس خيانت كا ذكركيا جار ہاہے جوآسانى كتاب تورات وانجيل ميں انہوں نے بہت ى باتوں کو چھپادیا تھا۔رسول اللہ مُناہیم نے ان خیانتوں کوظا ہر کردیا اور اپنے حکم وعفو کی خصلت کی وجہ سے تمہاری بہت ساری شرارتوں ہے بھی صرف نظر کرلیا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت يُعِيَّلاً نه لكها ہے: ایسے ہی کچھ عادت اہل اللہ کی رہی ہے جب تک کوئی دینی مصلحت نہ ہو اپنے غیظ وغضب پڑ ممل نہیں کرتے اور اگر کسی سے عداوت بھی کرتے ہیں تو اپنے نفس کی تسکین کے لینہیں کرتے۔ (بلکہ اس کی اصلاح یا شعائز اسلامی کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں). ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة المائدة: 27] ترجمة: كها: الله تومتقين كأعمل قبول كرتاب-تَفسِير: حضرت آدم u كردونوں بيٹے ہائيل وقابيل كا واقعدان آيات ميں بيان كيا گيا ہے جب كه ہائيل كے ا یک نیک عمل کواللہ تعالیٰ نے قبول فرمالیا تھا اور قائیل کاعمل مردود ہوگیا تھا۔ اس پر ہابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہاتھا کہ اللہ تو صرف متقین کاعمل قبول کرتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے حِراغ" جلدا:صفحه ۸ ۴ د کیھئے) سُلوك: تحكیم الامت بُوَاللَّهُ نِهَ آیت ہے بیاستنباط کیا ہے کہ اپنے کسی کمال کا اظہار کرنا بطور شکر گزاری جائز ہے۔ ﴿ لَمِنْ بَسَطْتَ إِنَّ يَهَ كَ لِتَقْتُلِنِي مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَّدِي اللَّهُ لِا قُتُلَكَ ﴾ ترجمة: اگرتومچھ پرمیر فے آل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیر فے آل کے لیے ہر گر دست درازی نه کرول گا، میں تواللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تَفسِير: قاتيل النبيخ بهائي هائيل كول كرنے كردي موكيا تھاليكن هائيل جواللدوالاتھا، اپنے بھائى كنون سے اسنے ہاتھ ملوث كرنانہيں چاہتاتھا۔ چنانچہ ہائيل نے اسنے بھائى قابيل كوجواباً قتل نہيں كيااورخوقتل موكيا۔ سُلوك: حَيْم الامت مُسِينَة نِهَ آيت سے بياخذ كيا ہے كہ ہابيل نے جوابًا پنے بھائى كے قُل سے احتياط برتى معلوم ہوا کہ شبہات سے احتیاط کرنا چاہیے۔ (چونکہ بیروا قعداس زمانے کا ہے جب کہ مدافعۃ فمل کرنے کی اجازت نازل نه ہوئی تھی۔)

| قَانَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73                                                         | قرآنی تعلیمات                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ں کے قانون چلاتے ہیں یااپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ناڑہےجوخدائی نظام کےمقابلہ میں غیرقوموا                    | ا تَفسِير: آي <b>ت مِن</b> ان لوگو <b>ن</b> پرلر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ل كرناچا ہے ہيں۔                                           | وجارك                                            |
| باد کرنا واجب قرار دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | یسےلوگوں کو قطعی کا فرکھبرایا ہے اوران سے جہ               | ا سُلوك: علامهابن كثير رُوَيَنَة في ا            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لُغْلِبُونَ۞ ﴾ [سورة المائدة: 56 ]                         | ا ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ا                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رغالب ہے۔                                                  | ترجمة: الله كي جماعت بي سب                       |
| شامل ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بلِ ایمان ہیں جن میں اہل اللہ وخاصان خدا                   | كم تَفسِير: الله كي جماعت سے مرادا               |
| ہی ہجوم ہولیکن بوجہ توکل وتعلق مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یں کہ اہل اللہ پر اسبابِ مغلوبیت کا بظاہر کتنا             | مُسُلُوك: حكيم الامت يَنْ الله كلهة ؟            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ور پر ہمت ہی رہے ہیں۔                                      | الله ان کے قلوب غالب ا                           |
| هُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللّٰهِ ۖ مَنْ لَعَنَهُ | ﴿ قُلْ هَلُ ٱنَّبِّئُكُمْ بِشَ                   |
| [سورة المائدة: 60 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                  |
| ا<br>ندکے ہاں؟ وہی جس پر اللہ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بتلاؤں ان میں ہے کس کی بری جزا ہے اللہ                     | ترجمة: آپ كهدد يجئي: مين تم كو                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔ نازل کیا اوران میں سے بعض کو ہندر کردیا                  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ڭ بدتر ہیں درجے میں اور بہکے ہیں سیدھی را                  | بندگی کی شیطان کی وہی لوگ                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احال بیان کیا گیاہے جوسرکشی و بغاوت میں ا                  |                                                  |
| ديا گيا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میں ظاہر ہوا، انہیں ذلیل وخوار بندراورسور بنا              | انجام خسف وسنح كي شكل                            |
| ہوتو کسی کی مذمت کو کھول کر بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت سے میداستنباط کیا ہے کداگردینی مصلحت                     | كم سُلوك: حكيم الامت رُوَاللَّهُ فِي آيَا        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملم کےخلاف نہیں ہوگا۔                                      | کردیاجائے، پیمل صبروج                            |
| السُّحْتَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بَسَادِعُوْنَ فِي الْإِثْهِ وَالْعُلْوَانِ وَ اكْلِهِمُ    | 🕒 🏖 ﴿ وَ تَرَاى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُ           |
| [سورة المائدة: 62 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                  |
| ماور حرام کھانے پر گرتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ایسے آ دمی دیکھتے ہیں جودوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم            | ترجمة: اورآپان میں بہت۔                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عادات کا ذکر کیا جارہاہے کدان کے اکثر افرا                 |                                                  |
| ودہویادوسروں تک پہنچ جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بیں۔ان گناہوں کا اثر خواہ اینی ذات تک محد                  | کے گناہوں کی طرف جھپٹتے                          |
| ن سے مردمتعدی گناہ جس کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اثران کی اپنی ذات تک رہتا ہے اور عدواا                     | (اثم ہے مراد لازمی گناہ جس کا                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علاوہ حرام خوری توان کاعام شیوہ رہاہے۔                     | ا دوسروں تک بھی بھٹے جائے )اس کے                 |
| حال اس ہے بھی بدتر تھاجس کا 🛘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كردار تص_ان كے خاص علاء ومشائخ كا                          | ,                                                |
| Security and security and discounts are discounts and disc |                                                            |                                                  |

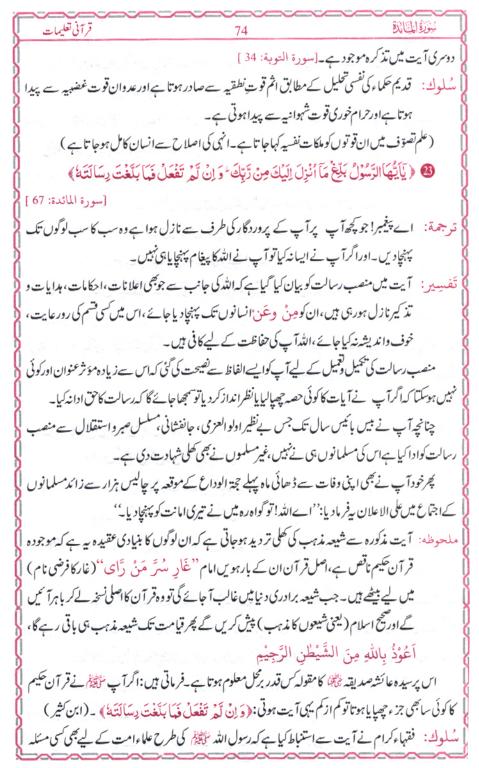

شرعی کو چھپانا جائز نہیں۔( قرطبی )

اور ریجی ثابت ہوتا ہے کہ حق پرست علاء دین کے کام کواپنے ذیعے بچھیں اور اپنی ضرورتوں کا کفیل اللہ کے فضل وکرم ہی کو بچھتے رہیں۔

**4** (كُلَّمَاجَآءَهُمْ رَسُولٌ إِمَالاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمُ 'فَرِيْقًا كَنَّابُواوَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُونَ ۞

[سورة المائدة: 70]

ترجمة: جب بھی کوئی پنجبران کے پاس ایساتھم لایا جس کوان کانفس نہیں چاہتا تھا تو بعض کو تو جھٹلاتے تھے اور بعض کوئل ہی کرڈالتے تھے۔

تَفْسِیر: یہودیوں کی قدیم تاریخ قتل انبیاء سے بھری پڑی ہے۔ یہ بینصیب قوم نبیوں کوتل کرنا اپنا کارنامہ سمجھا کرتی تھی تاریخی کتابوں میں کھاہے کہ بسااوقات ایک ایک دن میں ستر نبیوں کوتل کیا ہے۔ اُولوالعزم رسولوں میں سیّدنا زکریا اور سیّدنا بھی ﷺ کوانہوں نے قبل کردیا تھا، سیّدناعیسی علیہ کے تل کے بھی دریے ہو گئے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَنَةِ نَ آيت سے بياستنباط كيا كه تمام گناموں كى بنياد" اتباع موئ" (نفسانی خواہشات كى پيروى) ہے۔

اس لیےصوفیاء کرام اس کوضعیف و کمز در کرنے کے لیے تخت کوشش کرتے ہیں (مجاہدات کی غرض و غایت یہی ہوا کرتی ہے۔)

﴿ وَ حَسِبُوْا اللَّا تَكُونَ فِتُنَدُّ فَعَمُوا وَ صَمَّوا ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا تَعَمَّوا وَ صَمَّوا مَن الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا ثَمَ عَمُوا وَ صَمَّوا مَن الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَ صَمَّوا الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم ثُمُوا وَ صَمَّعُوا وَ صَمَّعُوا وَ صَمَّوا الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم أَلَا الله عَلَيْهِم ثُمَّ الله عَلَيْهِم أَلَا الله عَلَيْهِم أَنْ الله عَلَيْهِم أَلَهُ عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا الله عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلِي الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهُم أَلَا عَلَيْهُم أَلَيْهِم أَلَم عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَّا عَلَالِهُ عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَّا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَى عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِم أَلَا عَلَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم أَلَا عَل

ترجمة: اوروه لوگ يهي گمان كرتے رہے كه وبال كچھ نه پڑے گاسواند ھے اور بہرے ہوگئے پھر اللہ نے ان پر رحمت نے نظر فرمائی پھر بھی ان میں بہت سارے اندھے و بہرے ہی رہے۔

تفسیر: آیت میں یہودیوں کی آخرت فراموثی اور دنیا سازی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ پختہ عہد و پیان،
اطاعت تو ڑکر اللہ سے بغاوت کی ،اس کے رسولوں کو جمٹلا یا ، بعض کو قبل کیا اور بعض کو قبد کیا۔ ایسے شدید
جرائم کر کے مطمئن و بے فکر ہو گئے کہ اس کا انجام پچھ نہ ہوگا ، اس طرح خدائی نظام سے بالکل ہی
اندھے و بہرے ہو گئے ، اللہ نے ان پر ظالم بادشاہ بخت نفر (بابل کا بادشاہ) مسلط کردیا جس نے
صرف ایک دن میں ستر ہزار یہودیوں کو آل کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا اور ستر ہزار سے زائد
یہودیوں کو قبدی بنا کراپے ساتھ بابل لے آیا۔ اس وقت ان لوگوں نے تو بہ کی ،اللہ ان پر متوجہ ہوا پھر

| قرآنی تعلیمات                                                                      | 76                                                                                     | مُنوَنَّوُ المِنْالَةِ      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| فارس کے بادشاہوں نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دلا کر ہیت المقدس واپس کروادیا۔ |                                                                                        |                             |
| ہوگئے۔                                                                             | صے بعد پھروہی شرارتیں کرنے لگےاور بالکل اندھے بہرے:                                    | لیکن اس کے پچھو۔            |
| ہے استعداد بالکل ہی مضمحل                                                          | ہے۔ آیت مذکورہ سے استنباط کیا کہ گناہوں پر اصرار ہے                                    | إسُلوك: حكيم الامت          |
|                                                                                    | ی کوبطلان استعداد کہا جا تا ہے۔                                                        | ا ہوجاتی ہے۔ا               |
|                                                                                    | مل کرتے رہنے ہے حق قبول کرنے کی صلاحیت جو ہرانسا                                       |                             |
| وتا،صوفياء كى اصطلاح ميں                                                           | لمزور ہوجاتی ہے پھرنیکی اور سچائی کی طرف قلب مائل نہیں ہو:                             | ود بعت رکھی ہے، شت و        |
|                                                                                    | ( <u>~</u> t                                                                           | اسى كو بطلانِ استعداد كهاجا |
|                                                                                    | بھی اس بُری کیفیت کا ذکر ملتا ہے۔                                                      | قرآن وحدیث میں              |
|                                                                                    | عَلَىٰ قُلُوْمِهِمِ ﴾ [سورة التطفيف: 14]                                               | ﴿ كُلَّا بَكُ * رَانَ       |
|                                                                                    | ك چڙھ گيا ہے۔                                                                          | ان کے دلوں میں زیا          |
| دة: 72                                                                             | نِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [سورة المائد          | 🚳 ﴿ لَقُدُ كَفَرَ الَّذِ    |
|                                                                                    | گئے جنہوں نے کہا: خداہی تومسے بن مریم ہے۔                                              | ترجمة: يقيناوه كافرهو       |
| سمجھا کرتے ہیں اور اس کی                                                           | اِدی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسی م <del>الیا</del> کو حقیقی خدا <sup>-</sup> | ا تَفسِير: عيسائيون كابني   |
| - )کرچکا <i>ہے</i> ۔                                                               | ں نے رید کی کہ خداخودا پنے آپ سیح بن مریم میں حلول (جذب                                | تاويل ان لوگو               |
| وش عقید گی سے قریب ہوتا                                                            | ایک ریجی ہے کہ عقلاً جوعقیدہ جتنا زیادہ مستبعد ہو،اس قدرخو                             | ا دنیا کے عجائبات میں       |
| النہیں کرنا چاہتے۔                                                                 | ہی حال سیج بن مریم کا ہے کہ وہ بندہ اور خداا یک ہونے پرغور تک                          | ا ہے۔عیسائیوں کے ہاں کی     |
| دحبيها كهبعض جابل صوفياء                                                           | ﷺ نے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں حلول واتحاد کا کھلا ردّ ہے                              | إ سُلوك: حكيم الامت أ       |
| rest regional                                                                      | -Ut-                                                                                   | ا سے قائل ر                 |
| مورة المائدة: 76 ]                                                                 | ِنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ﴾ [س            | ﴿ قُلُ اَتَعْبُدُو          |
|                                                                                    | كەاللە كے سواا يسے كى عبادت كرتے ہوجوتهہيں نەنقصان پہنچا.                              |                             |
| ن طویل تاریخ میں بھی ایسا                                                          | ہاں میہ بات نہایت فخرسے بیان کی جاتی ہے کہ کلیسانے اپنی                                | اً تَفسِير: عيمائيول ك      |
|                                                                                    | کے ساتھ سے بھی دعانہ کی ہو۔                                                            | نہیں کیا کہ خدا             |
| نخ كومتنقل متصرف سبحصة                                                             | ﷺ نے لکھا ہے کہ آیت میں تر دید ہے ان لوگوں کی جو مشار                                  | إ سُلوك: حكيم الامت أ       |

ك: حكيم الامت وَيَهِ فَيْ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ ويد ہے ان لوگوں كى جومشائح كومسلفل متصرف جھتے بیں۔(اوراختیارات كانبیں حامل سجھتے ہیں۔) ﴿ لَتَجِدَنَّ اَشَكَّالِغَاسِ عَدَا وَةً لِلَّذِينُ فَيْ اَمْنُوا الْيَهُوُدَ وَالَّذِينُ اَشْرَكُوْل

قرآني تعليمات ترجمة: آپلوگول میں ایمان والول كے ساتھ سب سے بڑھ كر دھمنى ركھنے والے يہود اور شركين كو پائيں گے اورایمان والوں کے ساتھ دوئتی میں سب سے زیادہ قریب آنہیں یا ئیں گے جوایئے کونصار کی کہتے ہیں۔ تَفسِير: آيت ميںمسلمانوں کا شديد دحمن يهوديوں اورمشرکين کو بتايا گيا ہے اور دوس ومحبت ميں قريب تر نصاریٰ کوکہا گیا ہے کہ بیلوگ دویتی میں مسلمانوں سے قریب تر ہیں اور بیاس وجہ سے کہان میں علم دوست شب بیدارعلاء اور تارک دنیا درویش ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات پیر کہ ان کے قلوب میں تواضع وانکساری پائی جاتی ہے (جواسلامی اخلاق تے تعلق رکھتی ہیں۔) سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ علم واخلاق کواعمال میں عظیم دخل ہے۔اس کیےمشائخ طریقت نے علم واخلاق کا اہتمام عمل سے زائدر کھا ہے۔ ملحوظه: مذكوره آيت مين نصاري كومسلمانون كاقريبي دوست قرارديا گياہے۔ يبال عوام الناس كوغلطة بي بيدا ہوئی ہے۔انہوں نے لفظ نصار کی اورعیسائیوں کوایک ہی شمجھا ہےاور پھرییفرض کرلیا ہے کہ یہودیوں اورمشرکوں کی بہنسبت عیسائی لوگ مسلمانوں کے قریبی دوست ہیں، یہ ایک قدیم غلط ہمی چلی آ رہی ہے جس میں بعض اہل علم بھی شریک ہو گئے ہیں۔ آیت میں عیسائی پاکسیجی سرے سے مراد ہی نہیں ہیں بلکہ نصاریٰ سے مراد نصاریٰ ہی ہیں (جمع نصرانی )۔ یہ فرقة توحيد كا قائل تقااورسيّد ناعيسيٰ عليه كونبي ورسول تسليم كرتا تها، خدا يا خدا كابييًا ياشر يك خدانهيس كهتا تقا-عیسی ملیلا کے بارے میں یہی فرقہ حق پرتھا،ای فرقے کا ذکر قرآن تھیم کی مذکورہ بالا آیت میں کیا جارہا ہے۔ یے حق پرست فرقہ نصرانی یا ناصری کہلاتا تھا جوعہد نبوت میں موجود تھا۔اسی فرقے کے نصرانی بکثرت اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔موجودہ زمانے <mark>199<sub>1ء</sub> میں ان کا وجود خال خال ہی پایاجا تا ہے۔</mark> سیرناعیسیٰ ﷺ کا آبائی وطن ناصره ملک شام (موجوده فلسطین) کا چھوٹا شہرتھا۔سیرناعیسیٰ ﷺ یہاں آ کربس گئے تھے۔اسی نسبت سے جولوگ آپ پرایمان لائے ،انہیں ناصری یا نصرانی کہا جانے لگا۔ بیلوگ اصلی دین پر قائم تھےاوراس کی سچی پیروی کرتے تھے۔ بیلوگ موجودہ اناجیل اربعہ کے قائل نہ تھے۔صرف انجیل متّیٰ کوتسلیم کرتے تھے جو حقیقی آسانی کتاب تھی۔ یہ کتاب بھی صدیوں سے اب غائب ہے، اس کا کوئی سیجے نسخہ موجودہ دنیا میں پایانہیں جاتابس ترجے درتر جےرہ گئے ہیں۔ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا مَا ٱنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّفْحِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) [سورة المائدة: 83]

ترجمة: اورجب وه اس كلام كوسنته بين جو پينمبر پرنازل كيا گيا ہے تو آپ ان كى آئكھيں ويکھيں گے ان سے

آنو بهدر م مول گے، بداس لیے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

تَفسِير: اسلام کی پہلی ہجرت جومکہ المکرمہ سے ملک عبشہ کی طرف کی گئ تھی اس کے شرکاء میں حضرت جعفر

طیار بھٹی سے جنہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے در بار میں رسول اللہ سکھی اور اسلام کا تعارف

۔ کروایا تھا، شاہ نجاشی کی خواہش پر حضرت جعفر طیار ڈاٹٹؤنے سورۂ مریم کی آیات تلاوت کیں، نجاشی

اوراہل دربارروپڑے اوراقرار کیا کہ بے تنگ بیوہی کلام ہے جوحفرت عیسی الیہ پرنازل ہواتھا۔ اس کے پچھ عرصہ بعدایک وفد جوستر نومسلم نصاری پرشتمل تھا، مدینه منورہ آیا۔ بیلوگ مسجد نبوی میں قرآن

ال کے چھر صدیعدایک وقد ہوسر تو سم سماری پر س طاعت سے اور در ان پر رَبَّنا اُمنّاک الفاظ جاری ہو گئے۔ یاک کی ساعت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آٹھول سے آنسواور زبان پر رَبَّنا اُمنّاک الفاظ جاری ہو گئے۔

سُلوك: تفير قرطبي كے مفسر نے لكھا ہے كه اكثر ايسے مواقع پر اہل علم كا تاثر اس فتم كا مواكرتا ہے۔ وہ ہائے

وائے نہیں کرتے البتدان کے آنسو بہنے لگتے ہیں (زیادہ ہنستا جس طرح غفلت کی دلیل ہے اسی طرح رفت قلب بیداری روح کی علامت ہے۔)

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ کلام تق سے متاثر ہو کرآ بدیدہ ہونااور گربیطاری ہوجاناصالحین کی سنت ہے۔

﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ امْنُوالا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا﴾ [سورة المائدة: 87]

ترجمة: اے ایمان والو! اپنے او پران پاکیزہ چیزوں کوحرام نہ کرلوجو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور یہ گئی کرا ہے کہ اس کر ہے ہیں ہے کہ اس کر اور کا اس کر اور کا اس کر اور کا اللہ کا اس کر ہے گئی ہے کہ اور کہ

حدود ہے آ گے نہ نکلو۔ بے شک اللہ حدود ہے آ گے نکلنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔ تَفسِیسِ: اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حلال و پاکیزہ ہیں، ان کوترک کر دینے میں کوئی

فضیلت نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض خودساختہ مذہبوں نے ترک لذائذ کوایک معیاری اور بزرگی مجھی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بھیٹر، بکری، اونٹ اور گائے کے علاوہ مرغ کا گوشت بھی تناول کیا ہے، فوا کہ اور

حلوے وشیرینی اور دوسری لذیذ اشیاء بھی آپ نے نوش فرمائی ہیں۔ (جصاص، مدارک)

حضرت ابن عباس على فرماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ ہوالبتة اسراف اور فخر ونمائش سے احتر از رکھو۔ (جصاص)

سُلوك: حَكِيم الامت مُحِينَة نے فرما یا كه آیت میں ترک حیوانات کا ابطال ہے جوبعض مدعیان طریقت کا \*\*

معیوه ر ہاہے۔

﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾

سورة المائدة: 91]

ترجمة: شيطان توبس يهي چاہتا ہے كة تمهار ئے آپس ميں دشمني اور كينه، شراب اور جوے كے ذريعہ ڈال دے

٤ اور تہمیں اللہ کی یاد ہے اور نماز ہے روک دے ، سواب بھی تم باز آؤ گے؟ تَفسِير: شراب نوشی اور جوے بازی کی مفترتوں اور آفتوں پر اگر لکھا جائے توضخیم کتاب مرتب ہوجائے گی لیکن قر آن حکیم نے اس کی دو 2 بنیا دی مفرتیں بیان کی ہیں جوجسم وروح سے متعلق ہیں۔ایک میہ کہ میہ ملت میں اختلاف وفساد کا ذریعہ ہیں اور دوسری مصرت بیا کہ وہ اللہ کی یا داورنماز سے دور کردیتی ہیں۔ شرانی اور جواری کونماز پڑھتے کم دیکھا گیاہے۔ ہندوستان کے قدیم ترین قصےمہا بھارت ،عرب جاہلیت کی عام معاشرت کےعلاوہ موجودہ دنیا کے فرہنگی نظام ک مہذب آبادی اس نجاست کی وجہ ہے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا مشاہدہ آٹھوں سے کیا جاسکتا ہے۔ سُلوك: تحكيم الامت مُوسِّية نے آيت ہے استنباط كيا ہے كە گناہوں ميں جہاں اُخروى مضرتيں ہيں دنياوى قباحتیں بھی بہت ہیں۔ ملحوظه، صحابة كرام جوآيت كے اول مخاطب ہيں آيت كے سنتے بى يكار الطے: اِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا، اِنْتَهَيْنَا رَبُّنَا اے رب! ہم بازآ گئے ،ہم بازآ گئے ،اس دن مدینہ کی نالیوں میں شراب بہدرہی تھی۔ بیرانقلاب عرب کے اس اتمی صفت معلم شکھیل کی تعلیم وتربیت کا نتیجہ تھا کہ دم کے دم میں بڑے بڑے پرانے عمر بھر کے شرابیوں، جواریوں کو پاک باز ومتقی بلکہ پاک باز وں اور صالحین کا سردار بنادیا۔ ا كبراله آبادي كهتے ہيں: خود نہ تھے جو راہ پر اورول کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسجا کردیا ( نظیہ) ﴿ يَاكِتُهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِ تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَ ٱنْتُدُم حُرُمٌ ﴾ [سورة المائدة: 95] ترجمة: اے ایمان والو! شکارنه ماروجب کهتم حالت احرام میں ہواورا گرتم میں ہے کوئی اس کو وانستہ مارے گاتو اس کا جرمانداسی طرح کا جانور ہوگا جس کواس نے مارا ہے اوراس کا فیصلہتم میں دو (۲)معتبر آ دمی کریں گے،خواہ وہ جرمانہ جانوروں کا ہوجو نیاز کےطور پرخانہ کعبہ تک پہنچائے جاتے ہوں،خواہ مسکینوں کوکھانا کھلا دیاجائے یااس کےمساوی روز ہے رکھ لیے جائیں تا کہ وہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ تَفسِير: اللَّه كَى طرف ہے مطیع فر ما نبردار بندوں كا امتحان لياجا تا ہے جيسا كەسابقەامتوں كے انسانوں كا امتحان لیا گیاہے۔وہ بیر کہ حالت احرام میں (خواہ وہ احرام فج کا ہو یا عمرہ کا) شکار نہ کیا جائے جب کہ شکار سامنے ہو۔ بہسہولت کپڑنے کی صورت بھی موجود ہے، ظاہراً بیچکم وہی شخص پورا کرسکتا ہے جواللہ کے احکام پریقین رکھتاہے۔

حاصل کرنے کے لیے ایساہی کرتے ہیں (جیساشاہ مدار کی گائے ، شیخ سدو کا بکرا، جہاتگیر پیران کی بکری، اجالے شاہ کا مرغا، بی بی کی صینک ، شیخ جیلانی کے کنڈے،اجمیر شریف کا حلوہ وغیرہ وغیرہ۔)

## 3 ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُزُلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ ارَاءَنَا﴾ [سورة المائدة: 104]

قرجمة: اورجب ان سے کہاجاتا ہے کہ اللہ نے جو پھے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں: ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو یا یا ہے۔

تفسیر: زمانہ قدیم کے ہر دور میں اسی جواب سے نبیوں کا انکار کیا گیا ہے اور ہر قوم نے یہی بات دوہرائی ہے اور آج بھی جابلی مذاہب اسی فلسفہ پر قائم ہیں۔ ہندوستان کی بڑی آبادی کے پاس آج نہ کتاب ہے نہ کسی آسانی رسول کی تعلیم محفوظ ہے۔ بس رسومات کا ایک مجموعہ ہے جومجہول الحال پنڈتوں، رشیوں، جو گیوں، برہمنوں سے چلا آرہا ہے اور اس پر آنکھیں بند کرکے پوجا ہورہی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَّالَةً نے لکھا ہے کہ آیت میں تر دید ہے جاہل صوفیوں کے ان طریقوں کی جب ان کے سامنے کتاب اور سنت پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشائخ کے معمولات سے سند پکڑتے ہیں اور اس کو کافی سجھتے ہیں۔

## 🐠 ﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا عَكَيُكُمْ ٱنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

[سورة المائدة: 105]

ترجمة: اے ایمان والواتم اپنی فکرمیں گےرہو۔کوئی بھی گمراہ ہوجائے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں جب کتم راہ پر ہو۔

تَفسِير: مطلب بيركه آباؤا جداد كى اندهى تقليد، كفروشركيدر سم ورواج سے نصيحت كرنے كے بعد بھى لوگ بازنہيں آتے لہذاتم اس غم ميں نہ پڑو، كى كى گمراہى سے تمہارا نقصان ہونے والانہيں جب كه تم سيدهى راہ پر چل رہے ہو۔ سيدهى راہ بيہ ہے كہ ايمان وتقوىٰ اختيار كرليں، خود برائى سے بچتے رہيں اوروں كو بھى روكنے كى امكانى كوشش ميں گےرہيں اور لس۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ یہی طریقہ عارفین سالکین کا ہے کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کردینے کے بعدنتائج کا انتظار نہیں کرتے۔

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّهَآءِ﴾ [سورة المائدة: 112] ترجمة: جبحواريول نے كہا: اے مريم كے بيٹے عيى ! كيا آپ كارب بيكر سكتا ہے كہ ہم پرآسان سے بھرا دسترخوان اتارے؟ تَفسِير: يه بيہودہ فرمائش يہوديوں كى كوئى نئى نەتھى۔اس سے پہلے بھى عجيب وغريب فرمائشيں كرتے رہے ہيں جس ہےصرف نبیوں کو پریشان کرنامقصود ہوا کرتا تھا۔سیدناعیسیٰ ﷺ نے کہا: اللہ سے ڈروا گرتم ایمان

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نيرَ يت سے ميا خذ كيا ہے كه اولياء الله سے خرق عادت اشياء كا طلب كرنا اى قسم میں شار ہوتا ہے۔ (خرتی عادت قانون فطرت کے خلاف عمل کو کہا جاتا ہے)

﴿ وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِحِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَ أُقِي الهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [سورة المائدة: 116]

قرجمة: (اوروه وقت بھی قابل ذکر ہے) جب الله فرمائے گا:اے میسیٰ ابن مریم! کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا

که خدا کے علاوہ مجھے اور میری ماں ( مریم ) کوبھی معبود بنالو؟ عیسیٰ (ﷺ) عرض کریں گے: پاک ہے تو (اس نسبت ہے) میرے لیے بیےس طرح ممکن تھا کہ میں الیم

بات کہددوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً آپ کواس کاعلم ہوتا۔ تَفسِير: الله كاسوال كامنشاء، استفهام يا استفسار كرنانهيں ہے بلكمينج پرستوں اور مريم پرستوں پر مزيد

حجت قائم کرنااورانہیں اورزیادہ لاجواب کرناہے۔ سُلوك: امَام فخرالدين رازى مُوَسِّلَة نِي لَكها ہے كه الله تعالى كے سوال كا جواب بجائے "مَاقُلْتُ" (ميس نے ایسانہیں کہا) کہنے کے سیرناعیسی ملیا نے اس علم کواللہ تعالی کے حوالے قرار دیا کہ'' آپ بہتر جانتے ہیں۔'' یہی عنوان ادب واحترام کے زیادہ مناسب ہے کہ بڑوں کودو بدو جواب دینے میں اکثر بے

**\*\*\*** \*\*\*

اد بی کا پہلو پیدا ہوجا تاہے۔

# ٤

### يَارُوْ: 7

﴿ وَ لَوْ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِآيْدِي يُهِمْ ﴾ [سورة الأنعام: 7]

ترجمة: ادراگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ سی پی پر نازل کرتے پھراس کو بیلوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی کا فرلوگ یہی کہتے کہ یہ پچھ بھی نہیں مگر کھلا ہوا جادو ہے۔

تَفسِیر: کافروں کےضد وعناد کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ بیلوگ قر آنسننا تو در کناراس بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیارنہیں ہیں تو پھرانہیں ہدایت ورہنمائی کیونکر ملے گی۔

جیسا کہ بعض معاندین کا اصرارتھا کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر تو رات وانجیل کی طرح کتابی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آیت میں اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اگر کوئی حق قبول کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت ہی کرنی مقصود ہے تو کوئی بھی دلیل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت ہی کرنی مقصود ہے تو کوئی بھی دلیل اس کے لیے کے کاراورغیر مؤثر ہوجاتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نے فرمايا كه آيت ميں معاندين (عناد والوں) كا حال بيان كيا جارہا ہے كہ وہ كسى مجمل طرح مستفيد نہيں ہوتے ، اہل طریق ایسے لوگوں كے زیادہ دریے نہيں ہوا كرتے ہيں۔

﴿ قُلُ إِنِّي آمِرْتُ آنُ آكُوْنَ آوَلَ مَنْ آسُلَمَ وَلا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ ﴾

[سورة الأنعام: 14]

ترجمة: آپ فرمادیں گے کہ مجھ کو کھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم کہیں مشرکین میں نہ ہوجانا۔ تفسیر: ایمان اور ایمان کے نقاضوں کا سب سے پہلے خود نبی ورسول کو پابند ہونا پڑتا ہے، وہ امت کے لیے نمونہ اور رہنما دونوں حیثیت والا ہوتا ہے۔اس لیے وہ اہل ایمان کی صفول میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے،ای کاذکر کیا جارہاہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُوَلِيَّة نے فرمايا كه تكاليف شرعيه (احكامات وہدايات شرعيه) كى سے تاحيات سا قطنہيں ہوتے حتی كه نبیوں سے بھی (زندگی كے آخری لمحه تک وہ يا بند شريعت ہی رہتے ہیں ).

3 (وَإِنْ يَنْسَسْكَ اللهُ بِضُيِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُو) [سورة الأنعام: 17]

ترجمة: اوراگراللہ تجھ کو پچھ دکھ پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے اوراگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

| ٤٤٤٧١٤٤٤                                                                                       | 85                                                                    | قرآنی تعلیمات                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ں کےخلاف نہیں ہوتا۔ کا ئنات 🏿                                                                  | اس ہے کہ دنیا کا کوئی نفع یا نقصان اللہ کی مرضح                       | تَفسِير: آيت مذكوره توحيد كي اس     |
|                                                                                                | الله کے قائم کردہ نظام کے تحت قائم ہیں، وہ اس                         |                                     |
|                                                                                                | جواب دہ ہے،وہ کسی جواب کا پابند نہیں۔                                 |                                     |
| کی حتیٰ کہ مقبولین بارگاہ سے بھی۔                                                              | ایا که آیت میں نفی ہے غیراللہ ہے مستقل تصر ف                          | ا<br>سُلوك: حكيم الامت يُعطين في فر |
| وَ مَا يَشُعُرُونَ ۞﴾                                                                          | ِ يَنْتُونَ عَنْهُ ۚ وَ اِنْ يُنْهَلِكُونَ اِلَّا ٱنْفُسَهُمْ         | ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ       |
| [سورة الأنعام: 26]                                                                             |                                                                       |                                     |
| ،رہتے ہیں۔ایسےلوگ خودا پنے                                                                     | وروں کوبھی رو کتے ہیں اورخود بھی اس سے الگ                            | ترجمة: اوربیلوگ اس نبی سے ا         |
|                                                                                                | وروه اس کاشعورنہیں رکھتے۔                                             |                                     |
|                                                                                                | ں کی گئی ہے کہ خاندانِ نبوت کے بعض لوگ ج                              |                                     |
|                                                                                                | نىررونقصان كونبى كريم مَالِينِ سے روكا كرتے ہے                        |                                     |
| تعديقطيكن اپن نجات كى انہيں                                                                    | ئے تھے، گو یارسول اللہ کی حفاظت ود فاع میں مست                        | لانے سے دور رہا کرتے                |
|                                                                                                | وگ خودا پنے آپ ہلاکت سے دو چارر ہے ہیں                                |                                     |
| فیت بغیر عقلی محبت کے مفید نہیں۔                                                               | یت سے بیا خذ کیا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ طبعی مح                       | مُلوك: حكيم الامت مُسُلِيكَ         |
|                                                                                                | محبت ہے تواس کا اتباع کرنا چاہیے اوراس کے                             |                                     |
| کام لےاورا یمان قبول کرلے۔                                                                     | لیے کافی نہیں ہوتا عقلی محبت بیہ ہے کہ قتل سے ک                       | محض رشتہ ناطہ آخرت کی نجات کے       |
| ة الأنعام: 44]                                                                                 | بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سور                | و فَلَبَّانَسُوامَا ذُكِّرُوا إِ    |
| ی ہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے                                                                  | ) کوبھو لے ر <sup>ی</sup> ے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی رہ <sup>ہ</sup> | ترجمة: پهرجووه لوگ آن چيزوا         |
| ر جوانہیں دی گئیں،اچا نک انہیں                                                                 | یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگےان نعمتوں پر                               | دروازے کھول دیئے :                  |
| og Verg ≠                                                                                      |                                                                       | ہم نے پکڑ لیااور پھروہ              |
|                                                                                                | ن خطرنا ک غفلت پر تنبیه کی جار ہی ہے کہ کسی بھی                       |                                     |
|                                                                                                | بیانه کیا اورمستقل گناه وغفلت میں پڑار ہا توسنہ                       |                                     |
| ڈھیل دی جاتی ہےاوراس کواللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہی نظر آنے لگتا ہےاوروہ اس پرمزید بھول وغفلت   |                                                                       |                                     |
| میں پڑ جاتا ہے۔ایسی حالت میں کسی بھی وقت اس کو دفعةً پکڑ لیا جاتا ہے اور ساری نعمتیں اور چین و |                                                                       |                                     |
|                                                                                                |                                                                       | سکون چیمین لیے جاتے                 |
| اورغفلت کے باوجود ذوق وحال                                                                     | آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ بعض سالکین کو گناہ ا                          | السُلوك: حكيم الامت رُوَّالَةً كُ   |

باقی رہاہےجس پروہ فخر کرنے لگتا ہے کہ اب اللہ کافضل و کرم شامل حال ہو گیا ہے،نسبت مع اللہ مضبوط ہوگئی ہے،اب کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ کیفیت استدراج کہلاتی ہے۔ (خطرناک ڈھیل) جو کسی

بھی وقت سلب کر لی جاسکتی ہے۔

6 ﴿ وَ لَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَا وَقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةٌ ﴾ [سورة الأنعام: 52]

ترجمة: اورآپان لوگوں کواپنے سے دور نہ سیجئے جوشتے وشام اپنے رب کواس کی رضا جوئی کے لیے پیکارا کرتے ہیں۔ تَفسِير: مراداس سے وہ غریب مسلمان ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے۔ان کی غربت اور

ان کا خستہ پستہ حال ایسانہیں ہے کم محض اس وجہ سے انہیں اپنے ہے دورر کھا جائے۔

یعنی کسی شخص کی عزت و تکریم اس کی خوش لباسی کی بناء پراور کسی کی تحقیر و تذلیل اس کی بدلباسی کی بناء پر کرنا دونوں درست نہیں۔ ( قرطبی )

اصل عزت وفضیلت ایمان اورنیک عمل کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، دنیا کے مال ومتاع کی کثرت یا قلت عزت وذلت کامعیار نہیں ہیں۔

سُلوك: تحكيم الامت يُنهُ في فرمايا: آيت سے ريجى اخذ ہوسكتا ہے كەمشائخ اپنے مريدوں كو بلامصلحت شرعى اپنے سے دور ندر کھیں ،ان کے پاس مقید ہو کر بیٹھیں رہیں اور انہیں رحمت وسلامتی کی بشارت دیں۔

﴿ وَقُلْ مَنْ يُنَجِينَكُمُ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَلْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

ترجمة: آپ کہیے کہمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی وسمندر کی تاریکیوں سے اورتم اسے یکارتے رہتے ہوعاجزی سے اور چیکے چیکے کہا گروہ ہم کونجات دے دے ان مصیبتوں سے تو ہم یقیناً شکر گز اروں میں داخل ہو

نَفسِير: آيت كامفهوم يہ ہے كه مصائب وآلام كے وقت جب كه تمام ظاہرى اسباب ختم ہوجاتے ہيں اور نجات وخلاصی سے ناامیدی ہوجاتی ہے، خاص طور پرسمندروں میں سفر کرتے وفت توالیے مواقع پر تمہاری بشری فطرت خود بخو د پکار اٹھتی ہے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو کر دعا و زاری کے لیے ہاتھ اٹھوادیتی ہے۔اس وقت آ دمی سوائے خدا کے سہارے کے اور کوئی سہار انہیں یا تا۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ خدا ہی تمہارا ما لک اور خالق ہے؟

پھراس کوچھوڑ کر دوسروں کاسہارا کیوں تلاش کرتے ہو۔

توحید کا بیفطری نقاضہ ہے جواللہ نے ہرانسان کے قلب میں امانت رکھی ہے۔ اسی نقاضے سے انسان اپنے

رب کو پہچان لیتا ہےاور یہی فطری احساس ایمان لانے کے لیے ججت ودلیل بھی ہے۔ امام رازی ٹیٹنٹ نے لکھاہے کہ آیت میں مصیب زدہ انسان کے لیے چارصفات کا اثبات کیا ہے۔ 🚺 دعا 2 تضرّع 🐧 اخلاص قلب 🕩 احساس شكر گزاري گو یامصیبت کودورکرنے کے لیے بیہ جارعمل ہیں۔۔ سُلوك: حكيم الامت رئيلية نفرمايا كه مذكوره آيت عجموم ن ذكرالهي كي مختلف صورتين مفهوم هوتي ہيں۔ خفی جلی آبلی،لسانی،آیت ہے ہوشم کے ذکر کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَادِينَهُمْ لَعِبًّا وَّ لَهُوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ﴾ [سورة الأنعام: 70] ترجمة: اورایسےلوگوں سے بالکل کنارہ کش ہوجائے جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنارکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھو کہ میں ڈال رکھا ہے۔ تَفسِير: دين كي دعوت وتبليغ سے صرف وہي لوگ ہدايت پاتے ہيں جن ميں اپنے انجام كا حساس باقى ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے دین و مذہب کوخواب و خیال سمجھ رکھا ہے اور دنیا کی زندگی ہی کواپنا میدان سمجھ رکھا ہے،ایسےلوگ تھیجت وخیرخواہی کوخاطر میں نہیں لاتے۔ایسےلوگوں سے دورر ہناہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ علامهآ لوی ﷺ نے تفسیر روح المعانی میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں دین کے ایک معنی عادۃ بھی ہیں اورعید کوعیداس وجہ ہے بھی کہاجا تا ہے کہ وہ ہرسال عود کرآتی ہے۔( روح المعانی ) کا فرول نے اپنی عیدوں کو کھیل کود کی طرح بنالیا ہے لہذا آپ ان کے میلے تھیلوں سے دورر ہیے۔اسلام کی عیدیں لہودلعب کی طرح نہیں ، بیخالص عبادتیں ہیں جن کوعبادت ہی کے طور پر منانا چاہیے اور عبادات بندگی کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہیں بھیل تماشہٰ ہیں جیسا کہ غیرمسلموں کی عیدوں کا حال ہے۔ قرآن تھیم نے کافروں اور مشرکوں کی عبادات کا یہی حال نقل کیا ہے۔ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَّ تَصْلِينَةً ﴾ [سورة الأنفال: 35] ان کی نمازیں (عبادت) ہیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں بجانااور تالی پیٹناہی تھا۔ سُلوك: عَيم الامت رُوليَّة نے روح المعانی کی تفسیر ہے اخذ کیا ہے کہ موجودہ زمانے کے عرس واعراس، میلے و تھیلے منکرات وبدعات کی شمولیت کی وجہ سے مشر کین کی عبادات کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ (وَ إِذْ قَالَ إِبْرِهِ مُمُ لِآبِمْ اِزْرَ آتَتَخِنُ آصْنَامًا الْهَدَّ ﴾ [سورة الأنعام: 74] ترجمة: اوروه وقت يادكرو جب ابراهيم ميلان اپني باپ آزر سے كها: كياتم بتوں كومعبود قرار ديتے ہو؟ ب شک میںتم کواورتمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

تَفْسِير: سِدِنا ابراہيم مَلِيْهُ اولوالعزم انبياء كے جدِ اعلى ہيں۔ نبى كريم مَلَيْنَا نے انہيں اسى لقب سے يا دفر مايا ہے۔ ﴿

قرآن حكيم نے اسلام كو "ملت ابراہيم" اورسيد نا ابراہيم مليك كومسلمانوں كا باپ قرار ديا ہے۔سيد نا

ابراہیم ﷺ کی ساری زندگی بت پرست، ستارہ پرست مشرکوں سے بحث ومناظرہ، دعوت وتبلیغ میں صرف ہوئی ہے۔طبقۂ انبیاء میں تو حید کے علمبر داراور داعی کی حیثیت سے متازر ہے ہیں۔

رے بوں ہے۔ مذکورہ آیت میں اپنے باپ آزراورا پنی قوم سے توحید پر بحث کررہے ہیں۔ ( تفصیل ہدایت کے چراغ،

جلدارصفحه ۱۷ پردیکھئے)

ببوم من سے پرویں۔ سُلوك: حکیم الامت بُولِیّائے آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ مشغول مع الحق اور اہل باطل سے بحث ومناظر ہ کرنے والوں میں کوئی تنافی نہیں بشرطیکہ حدود سے تجاوز نہ ہو۔

(مطلب بیر کہ کامل طور پراپنے اکثر اوقات عبادات میں مشغول رکھنا یا اہل باطل فرقوں سے بحث ومناظرہ میں اپنے اوقات صرف کرنا دونوں ہی عبادت ہیں، ہر دومکل کی حدود ہیں جن کا یاس ولحاظ رکھنا دونوں صورتوں میں

ضروری ہے۔)

## (وَ لَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلَّا آنْ يَشَآءَ رَبِّى شَيْعًا ﴾ [سورة الأنعام: 80]

قرجمة: میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک تھبرار ہے ہو، البتدا گرمیرارب ہی کوئی بات بات چاہے۔ تفسیسر: سیدنا ابراہیم ملیک کی اس دعوت وتبلیغ، بحث ومناظرہ کا ذکر کیا جارہا ہے جب کہ قوم کے بڑوں نے انہیں جمکس کی ساک اس خوال کے ایس کے ایس کی ایس کا رہے ہوں وہ ایک اسال کے ایس کے ایس خوال کے انہیں

دھمکی دی کداگر ہمارے بتوں کوایے ہی برا بھلا کہا جا تار ہے گاتو یا در کھودہ تمہاری ایسی خبرلیں گے کہ تم کونجات کا کوئی راستہ نہ ملے گا، ان کی قوت وغضب سے تم واقف نہیں ہووہ تمہیں کسی بھی وقت تہس نہس کرڈالیں گے۔

ہیں کہتم پر فلاں بزرگ کی مار پڑے گی ، فلاں ولی کاغضب ٹوٹ پڑے گا ، فلاں شاہ صاحب کی رحمت و برکت ہے محرومی رہے گی وغیرہ وغیرہ ۔ )

ہبر حال مشرکوں کی دھمکی پرسید ناابراہیم ملی<sup>ن</sup> نے مذکورہ جواب دیا کہ میں ان سے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتا جن کو مند میں دریشت میں ت

تم لوگوں نے خدا کا شریک قرار دے رکھا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظين في مذكوره آيت سے ايك ادب اخذ كيا ہے۔ وہ بير كدتوم كى دهمكى پرسيدنا ابراہيم عليها فرمايا: وَلاَ أَخَافُ (مِن قطعي نہيں ڈرتا)اس عنوان ميں دعوي اور شان كا پېلونكل سكتا تھا جوسيدنا

ابراجيم مَلِينًا جيسے باادب، خاشع ،متواضع نبی ورسول ہے ممکن نہیں کیکن اس کے ساتھ ''إلاَّ أَنْ يَّشَاءَ

اور ہم نے ہدایت ان کے باپ داداؤں اوران کی اولا داوران کے بھائیوں میں سے چندا یک ہی کودی اور ہم نے ان کو پسند کیااورانہیں سیدھی راہ چلایا۔

تَفْسِیر: سابقہ آیتوں میں اٹھارہ اولوالعزم رسولوں کے نام سلسل ذکر کئے گئے ہیں کہ بیسب انبیاء صدقین اللہ کے برگزیدہ اور مطیع وفر مانبر دار بندے تھے۔ان کے آباؤ اجداد و خاندان میں بعض کو ہدایت دی گئی اور بعض کونتخب کرلیا گیا۔ بیسب رسول واجب الا تباع ، ہادی ،مہدی شخصیات ہیں۔

سُلوك: حَيْم الامت ني آيت كے لفظ ' إِجِتَبَيْنُهُمْ وَهَدَيْنُهُمْ' سے بيا فذكيا ہے كه اجتباء (منتخب كرلينا) كا حاصل ' جذب' ہے اور ہدايت (رجنائي) كا حاصل ' سلوك' ہے۔

(جذب وسلوک علم تصوف کی خاص اصطلاح ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے دو طریقے ہیں۔ایک بیہ کہ راہ کی نشاندہی کردی جائے کہ اس پر چل کر بندہ اپنی منزل تک پننچ جاتا ہے،اس کو''طریق سلوک'' کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل وکرم سے کسی کو منزل تک پہنچادیں، اس کو ''طریق جذب'' کہا جاتا ہے۔) ہر دوطریق میں عبادت وریاضت ضروری رہتی ہے۔

انبیاء کرام مینیم کو'' طریق جذب'' سے سرفراز کیا جاتا ہے اور غیرانبیاء کو دونوں طریق سے ہدایت نصیبی دی جاتی ہے۔

(وَ لَوْ ٱشْرَكُوْ إلَحْمِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [سورة الأنعام: 88]

ترجمة: اورا كربالفرض يرسب ني شرك كرتةوان كاساراكيا كراياضا كع موجاتا

تَفْسِیرِ: او پرکی آیات میں جن اٹھارہ انبیاء ورسل کے نام آئے ہیں، ان کا تذکرہ کرکے فرمایا گیا کہ بیسب
توحید کے داعی وعلمبردار تھے۔ اگر بید حضرات بھی (نعوذ باللہ) شرک کرتے تو ان کی زندگی کے
سارے اعمال غارت ہوجاتے بینی شرک ایسا گھناؤ جرم ہے کہ نبیوں سے بھی بخشانہ جاتا۔ ان کی مقدس
ویا کیزہ زندگی بھی ضائع ہوجاتی۔ "وَقَدْ اَعَاذَ هُمُ اللّٰهُ مِنْهُ"

سُلوك: عَيْم الامت بُسِينَة نِه آيت ہے بيا خذ كيا ہے كہ اللہ جل شانه كا ايبا كوئى خاص بندہ نہيں جس پر كى بھى ا حال ميں مواخذہ نہ ہو سكے جيسا كہ بعض حامل صوفی امت كے بعض اولياء اللہ كو' (اللہ كامعثوق' سمجھا کرتے ہیں ( کہان پراللہ کا عقاب یا عتاب ہوہی نہیں سکتا )

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْجِى إِنَّ وَلَمْ يُؤْخَ إِلَيْهِ شَيْءً ﴾

[سورة الأنعام: 93]

ترجمة: اوراس سے بڑھ کرظالم اورکون ہے جواللہ پرجھوٹ، تہمت گھڑلے یا کہنے لگے کہ میرے او پروتی آتی ہے جب کہ اس پر کچھ بھی وی نہیں کی گئی۔

تَفسِير: عهد نبوت ميں چندايك اليا افراد بھى گذرے ہيں جنہوں نے يہ كہنا شروع كرديا تھا كہ اللہ كے كلام كى

طرح ہم بھی کلام پیش کر سکتے ہیں۔احادیث کی کتابوں میں کم از کم ایسے دونام ملتے ہیں:

1 نضر بن حارث 1 عبدالله بن الي سرح

عبدالله بن سرح تو سیدنا عثان رفات کے رضاعی بھائی ہوتے تھے۔ بیرسول الله کے کا تب وحی رہ چکے ہیں، اوگوں میں اپنی شہرت کے لیے بیمشہور کردیا کہ رات کے کسی خاص جھے میں ایک جن آیا کرتا ہے اور وحی کے نام سے اپنا کلام محمد کوسنا جا تا ہے جس کو محمد تاہی صبح میں مجھ سے کھوا لیتے ہیں۔ بیاسلام چھوڑ کرمشر کین سے جا ملے ایک مدت تک مرتد اور واجب القتل رہے۔ فتح مکہ کے دن جب انہوں نے اینے واجب القتل ہونے کی خبرسی تو رویوش ہوگئے بھر سیدنا عثان غنی بی شفت کی سفارش کے ساتھ رسول الله

ا ہے واجب الفعل ہونے کی خبر سی تورو پوتل ہو گئے چھر سیدنا عثان عنی جھٹن کی سفارش کے ساتھ رسول اللہ سنگیج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور آخرت وقت تک اسلام پر قائم رہے۔

عبد خلافت میں بڑے بڑے معر کدانجام دیے، ان میں فتح مصراور فتح عبشہ شامل ہیں۔

یدزندگی بھر دعا کرتے رہتے تھے کہ اپنی موت نمازی حالت میں آجائے۔ چنانچہ ایے ہی ہوا فجر کی نماز کا سلام پھیرر ہے تھے کہ وفات ہوگئ ۔ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَه وَارْحَمْه

بہرحال مذکورہ بالا آیت عہد نبوت کے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

سُلوك: حكيم الامت بُينَيَّة نے آیت مذكورہ سے بداخذ كيا ہے كه اگركوئى خواب تراشے ياكسى واردقلبى وجھوٹے الہام كادعوىٰ كرے يااپنے اوہام وخيالات كوفيضانِ غيبى ظاہر كرے، ايسا څخص بھى آیت كے مفہوم میں

آجاتا ہے۔

بعض فقہاء کرام ومفسرین حضرات نے کہاہے کہ جو خص فقہ وسنت و آثار صحابہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر خودرائی اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری رائے فلال مسئلہ میں بیہ ہے یا بید مسئلہ عوام الناس کے لیے ہے، مجھ جیسے خواص کے لیے نہیں وہ بھی مذکورہ آیت کی وعید میں آجا تا ہے۔ (قرطبی)

﴿ وَ لَا تَشْبُوا الَّذِينِ نَيْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَنْ وَا إِفَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[سورة الأنعام: 108]

تر جمہ ۃ: اورتم ان لوگوں کو گالی نہ دوجن کو بیر کا فرلوگ اللہ کے سواپکار کرتے ہیں ور نہ بیلوگ بھی اللہ کو صدے گزر کربراہ جہالت گالی دیں گے۔

تَفسِیر: مطلب بیک نیرمسلموں کوتو تبلیغ کی جائے گی البتہ بیضروری ہے کہ ہم اپنی جانب سے ان کے مزید کفرو میں خصہ ہوکر ان کے شرک کے سبب نہ بنیں۔مثال کے طور پران کے فدہب کی تردیدیا بحث ومناظرہ میں خصہ ہوکر ان کے

شرک کے سبب نہ بین ۔ مثال کے طور پران کے مذہب کی تر دیدیا بحث ومناظرہ میں عصبہ ہوکران کے مقد میں مذات یہ کی بیران کے زاگا حسر برنتہ میں گائی اگل تھوج در مصر میں انسان کے ایک میں انسان کی است

معبودوں اور مقتد یوں کو برا بھلا کہنے لگوجس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ بیلوگ بھی جواب میں اللہ اور اس کے رسولوں کی بے ادبی اور گستاخی کرنے لگیس، اس صورت میں آپ کا گالی دینا اللہ اور رسولوں کو برا کہنے کا ذریعہ

سُلوك: فقهاء كرام نے اس آیت سے بیرقاعدہ مستنظ كیا ہے كہ جوغیر واجب طاعت گناہ كاسب بن جائے ،اس طاعت كوترك كرديا جائے گا (جيسا كه يہاں بتوں كو برا بھلا كہنا جائز تھا (ليكن واجب نہيں)ليكن جب بير ابھلا كہنا اللہ اور رسولوں كى بے اوبى وگستاخى كاذريعہ بنا تواب بتوں كو برا كہنا جائز نہ ہوگا۔)

عيم الامت بين على المار الشارعلاء كود يكها كياب كدوه بعض دفعه الين مريدول كوايدامور س

منع کردیتے ہیں جو بظاہر طاعت معلوم ہوتے ہیں (جس سےلوگوں کوشبہ ہوجا تا ہے) حالانکہ ان کی نظر میں پیر تنظیمی الی المفاسد ہوں تر ہیں حدوم سے سرلوگوں کی سمجہ میں نہیں آت

مفهى الى المفاسد ہوتے ہيں جود وسر بے لوگوں كى تجھ مين نہيں آتے۔ له ﴿ وَ لَوْ أَنَّنَا لَذَّ لِنَا ٓ الْمِيْهِمُ الْمَالَمِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْثَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا

كَانُوْالِيُؤْمِنُوا ﴾ [سورة الأنعام: 111]

ترجمة: اورخواہ ہم ان پر فرشتوں ہی کوا تاردیں اورخواہ ان سے مُرد ہے بھی کلام کرنے لگیں اورخواہ ہم ہر چیز کو ان کے پاس سامنے لا کر جمع کردیں تب بھی بیلوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔

فسییر: آیت میں مشرکین کا ضدوعناد کا ذکر ہے کہ اگران کی ہرخواہش پوری بھی کر دی جائے حتیٰ کہ آسان سے فرشتے اتر کریہ تصدیق کردیں کہ اسلام حق مذہب ہے تب بھی یہ لوگ ضد وعناد میں حق کوتسلیم کرنے والے نہیں کیونکہ ہدایت وقسیحت ای کو ملتی ہے جو حق کا طالب اور اس کا خواہش مند ہو چمض دنیا بھر کے

معجزات وكرامات سے نفع نہيں ہوسكتا۔

سُلوك: عَيْم الامت بُوسَةَ فِي آيت سے بداستنباط كيا ہے كدائے شخ ميں بھى كشف وكرامات تلاش نہ كرنى عاہي بلكداس كے كمال علم وعمل كي تحقيق كے بعداس كا اتباع كرليا جائے (ہدايت نصيب موجاتى ہے) خوارق وكرامات نفع ہوناضرورى نہيں ہے۔

## (إِنْ يَّتَيِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ ﴾ [سورة الأنعام: 116]

لاز وال،ترمیم وتغیر وتبدیل سے پاک اورمحفوظ ہے۔

ترجمة: يدلوگ توبس انكل بى كى پيروى كرتے بيں اور محض كمان بى ميں پڑتے رہتے ہيں۔ تفسير: وى اللى كے سوادنيا ميں جتنے بھى علوم بين خواہ ارسطوكي منطق ہويا كينٹ كے مقولات ہوں سب كے سب خلن وتخمين كے دائرے سے باہر نہيں، وى اللى صرف اور صرف ايك بى علم ہے جوقطعى، يقين،

((وَمَا قَالَ الرَّسُولُ فَصَدِّقُوهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَانَالَ الرَّسُولُ.))

رسول الله علي جوجى ارشاد فرماوين اس كى تصديق كردو، قول اسى كوكها جاتا ہے جوآب علي نے ارشاد فرمايا:

سُلوك: حكيم الامت مُنتَيْهِ في آيت سے بيا خذكيا ہے كه شرى احكام ميں كشف والهام جمت ووليل نہيں بنتے، خاص طور سے ہر كشف والهام پر يقين كرنا تو بالكل باطل ہے۔

ملحوظہ: ول کی بات یا پیش آنے والی بات کا ظاہر کردیناعلم غیب نہیں بلکہ کشف و کرامات کہلاتا ہے۔علم غیب السے علم ایسے علم کو کہتے ہیں جو بلاکسی ظاہری وباطنی اسباب کے حاصل ہو۔ جبیبا کہ علم البی ہے جواللہ تعالیٰ کو براہ راست بلاکسی واسطہ کے حاصل ہے ایسے علم کوغیب کہا جاتا ہے۔

اورجوعلم بذريعه كشف والهام حاصل مواس ميس كشف والهام واسطه بين اس ليحاس كعلم غيب نهيس كهاجائ كا

🕡 ﴿ وَمَا لَكُمْ الَّا تَأْكُلُوا مِنَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [سورة الأنعام: 119].

ترجمة: اورتم كوكون ساامراس كاباعث موسكتا ہے كہتم ایسے فرج شدہ جانور كا گوشت ندكھاؤجس پراللہ كا نام ليا گياہے جب كرم م چيزوں كي تفصيل بيان كردي گئ ہے۔

تَفسِير: حلال چيزوں کوحرام کرليناياان كے ساتھ حرام اشياء جيسامعاملہ کرناايمان كے منافی ہے۔ اہل تحقیق نے يہ بھی لکھا ہے کہ جائز ومباح اس وقت ہے جب کہ اس کو اپنے ذائقہ ولطف کے لیے کھا یا جائے۔ باقی اگر نیت بیہ ہو کہ اس اکل وشرب سے طاعت الہی میں مدد ملے گی تو یہی چیز باعث اجربن جاتی ہے۔

سُلوك: تفسير روح المعانى ميں امام ابومنصور ہے منقول ہے كہ بعض مسلمان بطور زہد و قناعت عمدہ چیزیں کھایا نہیں کرتے تھے،اس پر آیت نازل ہوئی۔

حکیم الامت مُولِیّا نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ زہدو قناعت اگر چیداعلیٰ صفت ہے کیکن اس میں غلو کرنا درست نہیں جیسا کہ بعض جاہل صوفی کیا کرتے ہیں۔

(وَذُرُوْ اَظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَةُ ﴾ [سورة الأنعام: 120]

ترجمة: اورتم ظاہری گناه کوبھی چھوڑ دواور باطنی کوبھی چھوڑ دو۔ بے شک جولوگ گناه کررہے ہیں ان کوان کے

کئے ہوئے کی عنقریب سزاملے گی۔

تَفسِير: آيت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ گناہ کرنا انسان کا اختياري عمل ہے۔ايباعمل نہيں کہ جوانسان کی ہمت و

ارادے سے باہر ہو کیونکہ قر آن تھیم نے گناہ کوترک کرنے کی بار ہاتر غیب دی ہے۔ گناہ کرناا گراختیار ے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسا تھم نہیں دیتے جوان کے اختیار میں نہو ﴿ لَا يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

گناہ دو 📵 قشم کا ہوتا ہے۔ایک وہ گناہ جو دوسروں کو بھی نظر آ جائے ،اس کو ظاہری گناہ کہا جا تا ہے جیسے

حجموٹ بولنا،غیبت،شراب کباب،زنا، چوری ورشوت وغیرہ۔

دوسرے وہ گناہ جو دوسروں کونظر نہیں آتے ، گناہ گارآ دمی خود گناہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو باطنی گناہ کہا

جا تا ہے جیسے حسد، کینہ، بخض، تکبر، ریا، حرام محبت وغیرہ۔

اس تفصیل کوآ سان عنوان میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ جو گناہ اعضاء و جوارح سے جاری ہوں ، ان کو

ظاہری گناہ کہا جائے گا اور جو گناہ قلب ونگاہ سے جاری ہوں ،ان کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔

بہرحال ہر دونشم گناہ ہی ہیں۔ مذکورہ آیت میں ان سب گناہوں سے احتر از کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بيسك في تت سه بداخذ كياب كد كناه كى اس قرآني تقسيم سي معلوم موتاب كه جس طرح

اعضاء وجوارح سے گناہ جاری ہوتے ہیں،اسی طرح دل ود ماغ سے بھی گناہ سرز دہوتے ہیں۔

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِينَ لَهُ يَشَرَحُ صَلْدَ فَ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [سورة الأنعام: 125]

ترجمة: اللهجس كے لياراده كرليتا كارا يا اس بدايت نصيب كرتواس كاسيناسلام كے ليك شاده كرويتا ہے-

تَفسِير: الله كارادے ہےمشتیت تكو بنی لینی الله کی مرضی مراد ہوا كرتی ہے۔اللہ جس کو چاہے، ہدایت دے اورجس کو چاہے روک دے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اسباب فراہم ہوجاتے ہیں (عمل تو بہرحال آ دمی کو

کرناہی پڑتا ہے)۔جب اسباب فراہم ہوجاتے ہیں تو انسان کا ارادہ مضبوط ہوجاتا ہے اوروہ اسلام

قبول کرنے کے لیے بے چین ہوجا تا ہے۔ یہی مشیت تکوین ہے۔

<u>سُلوك: حكيم الامت مُصَّلَةَ ن</u> فرمايا كه آيت س<sup>ق</sup>بض وبسط ك بعض اقسام <u>نكلت</u>ه بين جوسلوك مين هرسا لك كو

پیش آیا کرتے ہیں (قبض وبسط کی تعریف سلوک ۲ میں آچک ہے۔)

٧ (ذٰلِكَ جَزَيْنُهُمُ بِبَغْيِهِمْ " وَ إِنَّا لَصْدِ قُونَ ۞ ﴾ [سورة الأنعام: 146] توجمة: (يهوديوں پربعض حلال جانور حرام كرديئے گئے تھے)ان كى شرارت كےسب سے ہم نے سزادى تھى

اورہم اس معاملہ میں یقینا سیے ہیں۔

عَوْقُ الأَفْظِ 94 قرآني تعليمات

تَفسِيرِ: يہود یوں کواپے نبیوں سے بغاوت دسرکثی کرنے پر بطور سز اانہیں بعض حلال چیز وں سےمحر دم کر دیا گیا

تھا۔ ید نیاوی سز اتھی جونبیوں کی مخالفت کرنے پردی گئی، آخرت کا معاملہ تو بہر حال پورا ہونا ہی ہے۔ سکلوك: حکیم الامت بَیْنَیْ نِیْ آیت سے بیاستنباط کیا کہ بھی دفعد نیاوی فعتوں سے محرومی کاسب گناہ بھی ہوا کرتے

ہیں۔(نیکیوں سے جہال خیروبرکت آتی ہے،ایے بی گناہوں سے ناکامی دمحروی پیداہوجاتی ہے)

وَمَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّبِّكَةِ فَلَا يُجْزَّى إلا

مِثْلَهَا﴾ [سورة الأنعام: 160]

ترجمة: جوكوئى (قیامت كدن) نیكی لے كرآئے گا،اس كواس كمثل دس شنیكیال ملیس گی اورجوبدی لے مرآئے گابس اس كواس كے برابرى ہى بدلد ملے گا اوران پرظلم نه كیا جائے گا۔

تَفسِيرِ: لَعِنْ آخرت مِيں ہرنيكى پردس گنا جروثواب ملے گا يااس نے دہ نيكى دس باركى ہے۔اللہ كے فضل وكرم كا پياقل درجہ ہے در نہ بعض نيكيوں پرسات سواوراس سے بھى زائدنيكيوں كا وعدہ بيان كيا گياہے۔

ریکن بدی کے بارے میں ایسانہیں ہوگا بلکہ اس میں قانون عدل ہی کو باقی رکھا گیا ہے کہ ایک بدی ایک ہی

عن برن سے ہوئے ہے۔ بیٹ ہیں، وہ ہمدہ م میں وہ وہ صدرت وہاں رسانہ ہو ہے ہے۔ بیٹ ہیں، بیٹ من گناہ کے مساوی ہوگی اوراس کی سز اجو ہوگی ، وہی ملے گی۔

شلوك: الل علم صوفياء نے آیت سے بیا خذ كیا ہے كہ جب ہرنیكی پركم از كم دس گناا جروثواب ہے اور بی حقیقت ہے كەمجىت اللى اور شوق لقاءِ خداوندى بھى ايك بڑى نيكى ہے توجن بندوں نے اپنے آپ كولقاء اللى كامشاق

ومنتظر بنائے رکھا ہے تو انہیں میدر کھنی چاہیے کہ اللہ جل شاند، خودان کی لقاء کا کم از کم دس گنامشاق ہوگا۔

**@ (قُلُ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُّكِيْ وَمَحْيَاكَ وَمَمَا لِنْ** يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿﴾ [سورة الأنعام: 162]

ترجمة: آپ کہدد بیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت سب جہاں کے پروردگاراللہ ہی کے لیے ہے۔

تَفسِير: آيت مين ايك مسلمان كى زندگى كامقصداور أب باب بيان كيا كيا ب

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةِ نِهْ رمايا: آيت توحيد كامل كى دعوت ديتى ہے۔ اس میں تفویض وسلیم كی تعلیم ہے۔

(تفویض وسلیم علم تصوف میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اپنی زندگی کے سارے معاملات کواللہ کے

حوالے کردیا جائے اور جو بھی فیصلہ نازل ہو، اس کودل سے قبول کرلیا جائے۔ اس کا میں مطلب نہیں کہ اسباب ترک کردیئے جائیں۔ اسباب تو بہر حال کیے جائیں گے لیکن نتیجہ کو قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا فیصلہ یقین کیا جائے

خواہ وہ فیصلہ اپنی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام توکل ہے اور اسباب ترک کر کے اللہ سے امید رکھنا

تعطل کہلا تاہے جوممنوع ہے۔)

## ٤

#### يَارُوْ: 8

1 ﴿ كِتُلُّ أُنْزِلَ الِيُكَ فَكُر يَكُنْ فِي صَلْدِكَ حَنَّ مِّنْهُ ﴾ [سورة الأعراف: 2]

قرجمة: بدایک کتاب ہے جوآپ پر نازل کی گئی کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کوخبر دار کریں (آخرت سے اور بدی کے انجام سے )الہٰذا آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہے۔

نفسیر: قرآن تکیم سے نصیحت توصرف وہی لوگ لیں گے جوحق کے متلاثی ہیں البتہ ضد وعناد والے تو اپنی حالت ہی پر قائم رہیں گے، لہذا آپ یہ خیال کر کے اپنادل تنگ نہ کرلیں کہ یہ لوگ ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں ، نصیحت تو ایمان لانے والوں کومفید ہوا کرتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَشَيِّة نے فرمايا: شخ ومرشد كے ليے اس ميں اشارہ ہے كہ خاطب اگراس كى بات قبول نہ كرے تو مرشد كوغم نہ كرنا چاہيے اور اس كے ساتھ اپنے آپ کوستغنى بھی نہ تجھنا چاہئے ، اپنا كام جارى ر كھے۔

﴿ وَ لَقَدُ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ \* قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥٠٠

[سورة الأعراف: 10]

قرجمة: بے شک ہم نے تم کوز مین پر دہنے کوجگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامانِ زندگی پیدا کیا ہے بہت کم شکرا داکرتے ہو۔

فیسیر: آیت میں تمام عالم انسانی کوخطاب کیا جارہا ہے کہ زمین کو تمہارے رہنے ہینے کے لیے بنایا اور اس میں کھانے پینے کا سامان بھی مہتا کیا گیالیکن اتنی صاف بات کو بھی تم نہیں بچھتے ،شکر گزاری تو کیا ناشکری کرتے رہتے ہو۔

سُلوك: حكيم الامت مُوَّالِيَّةِ فَيْ آيت سے بيمستفاد كيا ہے كہ جن دونعتوں كاذكر كيا گيا ہے (تمكين في الارض اور سامان معيشت)ان ميں اول كا حاصل جاہ اور دوسر سے كاخلاصه مال ہے ( يعنى مال وجاہ بھى اللّٰه كى بڑى نعتيں ہيں ) جاہ و مال كاذكر نعت كے عنوان ميں قابل شكر ہوتا ہے البتداس ميں بالكل انہاك براہے۔

3 ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴿ ﴾ [سورة الأعراف: 12]

ترجمة: كها: ميں اس (آدم ميل) سے بہتر ہوں۔ مجھ كوتونة كسب بيداكيا اور اس كوم سے بيداكيا -تفسير: ملعون ابليس كابيجواب اس وقت كاہے جب كماللد تعالى نے سيدنا آدم ملياً كوسجدہ كرنے كاحكم وياتها، والمان حواب كاخلاصہ بيكة كمٹى سے افضل ہے كيونكة آگ كى طبيعت بلندى چاہتى ہے اور مٹى كى طبيعت

پتی ونزول چاہتی ہے لہٰذا آ گ غیرافضل کے آ گے نہیں جھک سکتی۔ جاہلوں اور بدد ماغوں کے جوابات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ سُلوك: حكيم الامت بَيَسَتُ نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ ہراییا شخص شیطان کا وارث ہے جواپتی رائے ورویت کوخواہ وہ کشف ووجدان پر مبنی ہو، شریعت کے مقابلہ میں تر بیج ویتا ہو۔ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ آنُ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الطُّخِرِينَ ۞ ﴾ ترجمة: الله نے فرمایا: تو جنت ہے اتر جا تو اس کے لائق نہیں کہ جنت میں رہ کر بڑائی کرتا رہے۔ پس تو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تَفسِير: جنت تواطاعت گزار، صالحين، خاشعين كى جگه ہے، بڑائى جتانے والے كايبال كيا كام، لہذا ذليل و خوار ہوکر جنت سے نکل جا، چنانچہ بیک بینی ودوگوش جنت سے نکال دیا گیا۔ سُلوك: مفسرین نے آیت ہے بیثابت کیا ہے کہ معصیت ونا فرمانی میں بندے کی ذلت ہے۔ ( قرطبی ) تحکیم الامت میشد نے لکھا ہے کہ کبروغرور کی بناء پر جنت سے نکالا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کبروصول حق ہے مانع ہے(یعنی جن کے قلوب میں کبرونخوت ہوگا ،انہیں رضائے الہی حاصل نہیں ہوتی ) ﴿ قَالَ ٱنْظِرْنِيۡ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَدِيْنَ ۞ ) [سورة الأعراف: 14 تا 15] ترجمة: بولا: مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ سب اٹھائے جائیں گے۔اللہ نے فرمایا: بے شک تجھے مہلت د ہے دی گئی۔ تَفسِير: ابليس ملعون کو جب جنت سے نکالا جار ہاتھا،اس وقت اس نے اللہ سے مذکورہ دعا مانگی کہ قیامت تک میری عمر دراز کردی جائے ، چنانچہاس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اللَّدى رحمت وعلم كاكيا تُصكاند ہے كہ ایسے نازك وانتہائی عمّاب كے وقت بھی گسّاخ ابلیس كی درخواست كوقبول کرلیا گیااوراس وقت تک کے لیے مہلت زندگی دے دی گئی۔ سُلوك: حكيم الامت مُولِينة في اس واقعد سے بياخذ كيا ہے كەكى كى دعاكا قبول ہوجانا الله كے بال مقبوليت يا رضائے الٰہی کی کافی دلیل نہیں ہے، دعاتو شیطان مردود کی بھی قبول ہوگئی کیکن مرؤ و دتو مرؤ و دہی رہا۔ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِينْبُدِى لَهُمَا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْ اتِهِمَا ﴾ [سورة الأعراف: 20]

﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّن غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْاَنْهُرُ ﴾ [سورة الأعراف: 43] ترجمة: اورجو کچھان کے قلوب میں غبارر ہا ہوگا ہے ہم دور کر دیں گے، ان کے بنیچ نہریں بہدرہی ہول گی۔ تَفسِيرَ: اہل جنت کی حالت بیان کی جارہی ہے جب وہ جنت میں داخل ہوں گےتو ان کے سینے کینہ و بغض و حدوغیرہ سے پاک وصاف ہوں گے حتی کہ اگر پچھ میل کچیل بھی ہوگا وہ بھی دور کر دیا جائے گا۔ سُلوك: تحكيم الامت ﷺ نے فرما يا كه ايسا كينه وبغض جوطبعی اورغيرا ختياری ہو،مصرنہيں (البتة اختياری كينه مذموم رہے گا،ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہوسکیں گے۔) 🐠 ﴿ وَ نَاذَى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِتَا رَزَقَكُمُ الله ﴾ [سورة الأعراف: 50] ترجمة: اوردوزخ والے جنت والول کو پکاریں گے کہ ہمارے او پرتھوڑا پانی ہی ڈال دویااور کوئی چیز دے دوجو اللہ نےتم کوعطا کی ہے۔ تَفسِير: دوزخی بدحواس ہوکراہل جنت کے آ گے دست سوال دراز کریں گے کہ ہم جلے بھنے جارہے ہیں،تھوڑ ا یانی ہی ہم پرڈال دویا جوفعتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا پچھ بچا کچھاہی دے دو؟ اہل جنت انہیں جواب دیں گے کہ اللہ نے کا فروں پران چیزوں کی بندش کر دی ہے۔ اہل دوزخ اوراہل جنت کا بیر کالمہا ہے اپنے مقام ہی ہے ہوگا، عالم آخرت کی جغرافیائی حدود عالم دنیا ہے بالكل مختلف ہیں ،نز دیکی ودوری اس عالم کی حدود ہیں جس پر عالم ہم خرت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ سُلوك: صحيم الامت ﷺنے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ بعض عادتیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ چونکہ کفار دنیا کی زندگی میں شکم پروری اور کھانے پینے کے حریص وطماع تھے اور اسی حالت میں فوت بھی ہوئے تواسی حالت میں ان کاحشر بھی ہوگا کہ کھانا پینا ما تگتے رہیں گے۔ ﴿ وَالْبِلَكُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَا تُهُ إِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُّثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ ترجمة: اور جوسرز مین صاف تقری ہوتی ہے، اس کی پیداوار اللہ کے تکم سے خوب نکلتی ہے اور جوخراب ہے، اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ تَفسِيدِ: ہدایت نصیبی اورمحرومی کی مثال بارش اور زمین سے دی گئی که زمین میں صلاحیت اور پا کیزگی ہوتو بارش سے اس میں سبز ہ اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور اگریہی زمین کھاری اور پتھریلی ہوتو اسی بارش سے خس وخاشاک پیداہوتے ہیں۔ای طرح انبیاءورسل جوخیرو برکت لے کرآتے ہیں ان سے متفید

ہونا بھی انسان کی استعداد پرموقوف ہے۔ جولوگ ان سے منتفع نہیں ہوتے دراصل ان کی استعداد ناقص اورخراب ہو چکی ہے، وہ آیات الہی سے بیض یا بنہیں ہوتے۔ شیخ سعدی میکنیت نے اس حقیقت کونہایت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ بارال كه در لطافت طبعش خلاف نيست درباغ لاله روئد و درشوره بوم خس بارش کی لطافت ونظافت میں کوئی کلام نہیں ہےالبتہ جب بیہ باغ میں گرتی ہے تو پھل و پھول پیدا کرتی ہے اور کھاری و بنجرز مین میں خس وخاشا ک اگتے ہیں۔ سُلوك: حكيم الامت يُعَلِّمَا في آيت سے بيا خذ كيا ہے كب<sup>ج</sup>ن لوگوں پر وعظ وفسيحت اثر كرتا ہے ان كى استعداد و صلاحیت زندہ اورعمدہ ہے اور جولوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ان کی استعداد ناقص ومردہ ہو چکی ہے۔ ﴿ اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَّ بِكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْنِ رَكُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 63] ترجمة: اورکیاتم اس بات پرتعجب کرتے ہو کہ تبہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے خص کی معرفت نصیحت آئی ہے جوتم ہی میں کا ایک ہے تا کہ وہمہیں ڈرائے۔ تَفسِير: قديم زمان مين نبيول كى بدايت ساكثر قومول ني بيتاثر لياب كديتو بم جيسابى آدى ب- كمزور بے طاقت، نیراس کی شان وآن ہے، نہ مال و دولت، نیر پاست وحکومت قوم نوح سے لے کر خاتم النبین سالی کا تک برقوم نے اپنے نبی ورسول کو یہی طعند یا ہے اوران کی تعلیمات کا انکار بھی۔ (تفصیل' ہدایت کے چراغ" جلدار صفحہ ۱۸ پرد کھھے جواں حادثہ کی قرآنی تشریح ہے۔) سُلوك: حَكِيم الامت بُهَاللَّهُ فِي اس عنوان سے بیا خذ کیا ہے کہ ہرز مانے میں اولیاءاللہ کے ساتھ بھی جاہلوں نے يهي طرز اختياركيا ہے۔اپنے زمانے كے اولياء اللہ سے محض ہم زمانہ ہونيكي وجہ سے دوررہے ہيں۔ ( گو یا مُرده ولی کوتونسلیم کیا ہے،تب ہی توقیروں پرسجدے ہوتے ہیں کیکن زندہ ولی کااعتراف نہیں )۔ ﴿ قَالَ الْمَكُ أَلَيْنِينَ كَفُرُوا مِنْ قُومِ آمِ إِنَّا لَـ نُرْبِكَ فِي سَفَا هَدٍ ﴾ [سورة الأعراف: 66] ترجمة: مودى قوم ميں جو كافرسر دار تھے، كہنے كيك كەاب ہود! ہم ديھتے ہيں كەتجھ ميں بالكل عقل نہيں ہے۔ تَفسِير: ہرز مانے میں قوم کے روثن خیالوں نے داعیان حق کواپیا ہی کہا ہے۔سیرنا ہود ﷺ کو بھی ان کی قوم کےروشن خیالوں نے یہی طعند یا کہتم بے عقلی کی با تیں کرتے ہو، کیا ہمارے بڑوں عقل نہیں تھی کہوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ بھلاایک خدا کتنے کام انجام دے گا؟ اور کس کس کی مدد کرے گا؟ سیدنا ہود عليه فرمايا: احقوم! كوئى بات بعقلى كى نهيل سهد جومنصب مجصد يا گيا ہے، ميں اس كاحق ادا

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

سُلوك: حَيْم الامت بُرِينَةِ نِي آيت كے ایک جزء "مَا سَبقَکُمْ بِهَا" ہے استدلال کیا ہے کہ اس بدکاری کواس قید کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اغلام بازی کے عمل سے زیادہ شدید برائی اس عمل کا ایجاد کرنا تھا۔ اس طرح منکرات پر عمل کرنے ہے کہیں زیادہ براعمل ایجاد منکرات ہے۔ پھر حکیم الامت بُینَا تیم بھی تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہاں غور کروبدعات کی شاعت کس قدر شدید ہوگی۔

### **( وَ لَا تَبُخَسُوا النَّاسَ اَشْيَا ءَ هُمُر )** [سورة الأعراف: 85]

ترجمة: اورلوگول كانقصان ان كى چيزول ميں نه كرو\_

تَّفْسِيسِ: سيدناشعيب مِليُلاا پنی دعوت وتبليغ ميں قوم کو بيضيحت کرر ہے ہيں کہ ناپ تول ميں کمی وزياد تی نہ کرو، بيه حق تلفی ہے جو بہت بڑاظلم ہے ,قوم ميں پيمرض عام ہو چيکا تھا۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُيَنِينَا في آيت كے مدلول پر قياس كر كِلَها ہے كہ جواہل علم حضرات اپنے ہم زمانہ علماء وفضلاء كی تعظیم وتکریم كاحق ادانہیں كرتے ہیں، وہ اس آیت كی زدمیں آجاتے ہیں۔

(وَمَا يَكُونُ لِنَآ أَن لِعُودَ فِيها إلا آن يَشَاءَ الله رَبُّنا) [سورة الأعراف: 89]

ترجمة: اورہم سے تو میمکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے دین میں آ جائیں ،البتہ ہمارے پروردگار ہی کی مرضی ہوتو اور بات ہے۔

تفسیر: سیدناشعیب علیه کی قوم کے متکبرین نے دھمکی دے دی کدا ہے شعیب علیه اپنی دعوت وتبلیغ بند کردو ورنہ ہم ہم سب کوشہر بدر کردیں گے یا پھر یہ کہم اور تمہارے ساتھی ہمارے مذہب میں داخل ہوجاؤ۔
سیدنا شعیب علیه نے جواب دیا: جب اللہ نے ہم پر جابلی مذہب کی حماقتیں واضح کردی ہیں تو کیا ہم جانتے بوجھتے اس جہالت کو اختیار کرلیں گے؟ بیتو ہم ہے ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی مشیت ہی ہوتو اور بات ہے۔
سکو لگ : حکیم الامت میں تاہد آیت کے شمن میں لکھتے ہیں کہ عارف ہمیشہ تقذیر اللی کے سامنے کرزاں وتر سال رہا سکو کہ تاہے۔

(تفصیل اس کی بیہ ہے کہ سیدنا شعیب علیہ ان پہلے توقوم کے متکبرین پراپنامضبوط ارادہ ظاہر کردیا کہ ہم کفر ہر گز اختیار نہ کریں گے لیکن چونکہ بیعنوان ایک دعویٰ اورخود اختیاری کی صورت میں تھا اس لیے معالیہ جملہ بھی اضافہ کردیا کہ لیکن اللہ ہی کی مشیت ہوتو اور بات ہے۔

الله کے مقبول بندے دعویٰ اور بڑائی کے اظہار سے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں جو عام طور پر جراکت و بیبا کی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ رہاا نبیاء کرام کا اپنی نبوت وصدافت کا اعلان کرنا ، اظہار رسالت کے تحت ہوا کرتا ہے جوفرائض نبوت کے لوازم میں شامل ہے، اکابرانبیاء سے ایسے کلمات برابرمنقول ہوتے رہے ہیں۔

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ لِقُومِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسلتِ رَبِي وَ ضَحْتُ لَكُمْ \* فَكَيْفَ اللَّي عَلَى قَوْمِ كَلِفِرِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 93]

ترجمة: الله وقت شعيب قوم مع من موركر چلے اور بولے: اے ميري قوم! ميں نے تو تمهيں اپنے پروردگار كے

پیامات پہنچاد ہے تھے اور تمہاری خیرخواہی بھی کی تھی تو پھر میں کا فرلوگوں پر کیوں ٹم کروں؟

تَفسِير: سيدناشعيب اليه كى دعوت وتبليغ بزى صبراً زمار ہى ہے طبقة انبياء ميں آپ كو'' خطيب الانبياء'' كہا جاتا ہے۔ باغى وسرکش قوم كونهايت دل سوزى ہے بليغ عنوانات ميں سمجھاتے رہے ہيں ليكن قوم كا ا زكار اور

کفربر هتابی رہا۔ آخراللہ کے عذاب نے ایک بھیا نک زلزے کی شکل میں پوری قوم کوغارت کرویا۔

سرسبز وشاداب شہر مُردوں کا قبرستان بن گیا، سیدنا شعیب طیفانے عذاب کے بعد مُردوں کی آبادی ہے اس حنطان کیا جس طبرح: ناہ وال سیدخطان کیا ہاتا ہے۔ عنوان جبر فی نیدوں کریہ اتبر مخصوص اللہ ہے۔

طرح خطاب کیا جس طرح زندوں سے خطاب کیا جا تا ہے۔ بیعنوان صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص رہاہے۔ سُلوك: حکیم الامت بھیلیائے کھا ہے کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب یا فتہ لوگ متحق ترحم نہیں

(ثُمُّ بَنَّ الْنَامَكَانَ السَّيِّئِكَةِ الْحَسَنَةَ حَثَى عَفَوْ ) [سورة الأعراف: 95]

ترجمة: پھر ہم نے بدحالی کی جگد بدل کر خوشحالی پھیلادی چنانچدانہیں خوب تی ہوئی اوروہ کہنے گئے کہ تنگی اور خوشحالی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پیش آتی رہی ہے (بیکوئی خاص نعمت تونہیں) اس حالت پرہم نے

و قال و ۱۵ و ۱۵ و بیار سے باپ داداول و گاہیں اس کروں ہے رہیوں کا سے و بین ۱۸ کا مصاحب پروم ہے۔ ان کواچا نک پکڑلیااوروہ اس کا اندیشہ بھی نہ رکھتے تھے۔

تَفسِير: آيت ميں ضدى اورمتكبر قوموں پر اللّٰدى گرفت كا قانون معلوم ہور ہاہے كه انہيں اللّٰدنے مال و دولت، چين وراحت، طافت وقوت ، حكومت واقتد ارسب كچھ دے كر انہيں لمبى ڈھيل دى ليكن جب وہ خوب

بڑھے،خوب پھلے پھولے اورغفلت و مدہوثی میں ڈوب ہو گئے تو کسی نہ کسی عذاب شدید میں انہیں

اچانک پکڑلیا گیا۔ ما تحقیق است

سُلوك: اہل تحقیق علاء نے لکھا ہے كہ جس نعمت کے بعد شکر اور مصیبت کے بعد صبر ورجوع الی اللہ حاصل ہوجائے،ایسی حالت عنداللہ پہندیدہ ہوا کرتی ہے۔

ای طرح جس نعمت کے بعد غفلت وسرکشی اور مصیبت کے بعد شکایت و بے زارگی ہو بیصالت سرتا سرمذموم ہے۔

عکیم الامت میشند نے لکھا ہے کہ نبیوں کے مخالفین کو دنیا میں بھی سزا ملی ہے تا کہ اللّٰہ کی ججت پوری ہوجائے ، ضحور السریت میں مند میں میں میں میں میں ایک میں الحقید کے اسم قد

اور نبوت واصح ہو، ایسی ہی علانے نصرت واعانت اولیاء اللہ اور صالحین کے لیے بھی ہوتی ہے۔

### **(الله عَلَيْ يُكُ أَنُ يُّخْرِجُكُمْ مِّنَ أَنْضِكُمْ "فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۞) [سورة الأعراف: 110]**

ترجمة: موى (الله) چاہتا ہے كتمهيں تمهاى زمين سے بدخل كردے، ابتمهارا كيامشوره ہے؟

تفسیر: یہ بات فرعون نے اپنے دربار یوں سے کہی کہ موی ملیہ کی دعوت وتبلیغ کا مقصدتو کچھ اور ہے، وہ دراصل تم کوشہر بدر کر کے ملک میں اپنی حکومت قائم کرنا چا ہتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَيَةِ نَاكُها ہے كه فرعون نے سيدنا موى مَدِينَا كى دعوت وتبليغ كوايك اور پر فريب شكل ميں ظام كياتا كة وم كوان كے خلاف اكسا ماجائے۔

یمی حال ہر زمانے کے اہل باطل کا ہے کہ عوام کو اہل حق سے نفرت دلانے کے لیے حق بات کو برے برے عنوانات سے ظاہر کرتے ہیں۔

### 4 ﴿ قَالُوْ المُونِلَى إِمَّا آنُ تُلْقِي وَ إِمَّا آنَ ثَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالَ ٱلْقُوْا

[سورة الأعراف: 115]

توجمة: جادوگر بولے: اےموی ! یا توتم پہلے ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈال دیں۔موی نے کہا: تم ہی ڈال دو۔ تفسیس : جادوگروں نے سیرنا مولیٰ میں سے مقابلہ کے وقت بی گفتگو کی تھی کہ مقابلہ کا آغازتم کرویا پھر ہم شروع کریں۔سیدنا مولیٰ میں اپنے فرمایا: ٹھیک ہے تم ہی ابتداء کرو۔

جاد وگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر بچینک دیں جس سے زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے نظر آئے پھر سید ناموئی مالیہ نے اپناعصاز مین پر ڈال دیا، وہ اچانک پھر تیلا سانپ بن کر جاد وگروں کے کرتب کو نگلنے لگا، حق کاحق ہونا ظاہر ہوگیااور باطل فناونا کام۔

سُلوك: حكيم الامت مِينَةٍ فرماتے ہیں كہ سيدناموئي الله في جادوگروں كوسحر كرنے كی اجازت اس ليے دی كہ كفركوشكست دينے كا اس وقت يہى ذريعة تھا اور اپنے معجزے كامعجز ہ ثابت ہونا بھى اى اجازت پر موقوف تھا۔ (پروضاحت اس ليے كی گئى كہ سحر كى اجازت دينا بھى ممنوع ہے۔)

کیم الامت بھٹ کھتے ہیں کہ ایسی ہی مصلحت کے تحت بعض مشائخ نے ایسے امریکس اپنے بعض مریدوں کو اجازت دی ہے جس کا بظاہر معصیت ہونا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتاً وہ معصیت نہیں ہوتی ،کوئی وینی مصلحت ہوتی ہے اور وہی مصلحت ان کومقصود ہوا کرتی ہے جو گناہ نہیں۔

## **( فَلَبَّ اَ الْقَوْ اسَحَرُواْ اَ عَيْنَ النَّاسِ وَ اسْتَرُهُبُوهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ( )**

[سورة الأعراف: 116]

ترجمة: پچرجب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اوررسیاں ڈال دیں،لوگوں کی آئکھوں پر جادوکردیا اوران پر

ہیبت غالب کر دی اور بڑا جا دوکر دکھا یا۔

تفسیم: ساحراپ فن کے ماہر تھے،انہوں نے اس موقع پرا پنے کمال فن کا پورا ثبوت دیا، زمین پر ڈالی ہوئی
رسیاں سانپوں کی طرح دوڑتی نظر آنے لگیں، یہ نظر بندی اور سحرا ندازی کا اثر تھا، جادو نے بھی وہی شکل
دکھلائی جوعصائے موئی ملیسانے دکھلایا تھالیکن انجام بالکل مختلف تھا۔عصائے موئی ملیسا جادوگروں کے
ایک ایک کرتب کو اس طرح نگلنے لگا جسے بھوکا پیاسا جانور پانی کے گھونٹ نگلنے لگتا ہے۔تھوڑی دیر میں
میدان صاف ہوگیا اور جادوگر سجدہ میں گریڑے۔

آیت میں یہ بھی تصریح ہے کہ جادوگروں کے کرتب نے ابتداء موجودہ آ دمیوں کوخوف ز دہ کردیا جس میں سید نامولی میلیہ بھی شامل ہیں جیسا کہ سور ہُ طاکی آیت نمبر ۲۷ میں مذکور ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَة نے لکھا ہے كہ آیت مذكورہ سے چارامورمتنظ ہوتے ہیں۔

- 🕕 خوارق سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اس لیے کہ بیاال باطل سے بھی صادر ہوسکتے ہیں۔
- ایک قسم خیال میں تصرف کرنا بھی ہے۔ استقسم میں مسمریزم وغیرہ داخل ہیں۔
- 🚯 سحراورمسمریزم وغیرہ سے متاثر ہونا باطنی کمال کے منافی نہیں چنانچیسیدنا موسیٰ علی<sup>یں بھ</sup>ی خوف ز دہ ہو گئے تھے۔
  - اہل حق کا ایسے امور پریاان کے ابطال پر قادر ہونا ضروری نہیں۔
  - ﴿ قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُو كُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَاوُنَ فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَاوُنَ فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَاوُنَ فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ وَيُعْمَاوُنَ فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ وَيُعْمَاوُنَ فَي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

ترجمة: موی الله نورد کها: عنقریب تههارا پروردگارتمهارے دشمنوں کو ہلاک کردے گا اور تم کوزیین کا حاکم بنادے گا پھروہ دیکھے گا کہتم کیساعمل کرتے ہو۔

یعنی خلافت ارضی کے فرائض و ذمہ داریاں کہاں تک پوری کرسکو گے،سودیکھنے اور فکر کرنے کی اصل چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں نہ کہانسان کاعالمی وتکوینی موقف کہ وہ غالب ہے یامغلوب وغیرہ۔

شاہ عبدالقادر محد ث میں گھتے ہیں کہ سیدنا موٹی ملی کا بیدند کورہ کلام مسلمانوں کوسنانے کے لیے قال کیا گیا ہے۔ ہے۔ چونکہ بیسورۃ کل ہے، اس وقت مکۃ المکرمۃ میں مسلمان ایسے ہی مظلوم وتکوم ستے جیسے سیدنا موٹی ملی کا ابتدائی دور میں بنی اسرائیل مظلوم وتکوم شتے۔ گویا آیت میں مسلمانوں کو بشارت دی جارہی ہے کہ عنقریب اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور کفر اور اہل کفر مغلوب ومقہور ہوں گے، چنانچے فتح کمہ ۸ھے بعد ایساہی ہوا۔

سُلوك: حكيم الامت بين كله بين كه آيت دلالت كرتى بك كه كافرون كامغلوب مونا اور مسلمانون كاغالب

ہونا ایک عظیم نعت ہے۔ لبذا ترک دنیا کے بیمعنی نہیں کہ مومن کافروں کے ہاتھ میں بلاکسی عذر و

مجبوری، ذلت وخواری کے ساتھ پڑارہے۔

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنُهُمْ فِي الْكِمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُوا بِالْتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا

غْفِلِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة الأعراف: 136]

ترجمة: غرض ہم نے انہیں سزادے دی اور انہیں سمندر میں ڈبودیاای لیے کہ وہ ہماری آیات کو جمثلایا کرتے سے اور ان کی طرف سے بالکل غفلت میں پڑے رہتے تھے۔

تفسیر: انقام کے معنی عربی میں عذاب وعقاب کے ذیعہ کی نعمت کوچیین لینے کے آتے ہیں، فرعون اور قوم فرعون کی گناہ ومعصیت کاری نے انہیں اس انجام تک پہنچادیا کہ نعمت اور حیات و نیا دونوں سے محروم ہو گئے یعنی پوری قوم کوڈ بودیا گیا۔

سُلوك: حكيم الامت بُولية ني آيت سے بداخذ كيا ہے كدونياوى سراتھى گناہوں پر بھى مرتب ہوجاتى ہے۔

﴾ ﴿ إِنَّ هُؤُلَاءِمُتَنَّرٌ مَّاهُمُ فِيْهِ وَلِطِلٌّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [سورة الأعراف: 139]

ترجمة: بیلوگ (مشرکین اور کافرین) جس میں گئے ہیں، بیتباہ ہو کررہے گا اور بیرجو پچھ بھی کررہے ہیں وہ بھی باطل (ضائع ہونے والا) ہے۔

تَفسِیر: یعنی ان کاشغل بت پرسی بجائے خود باطل ہے اور انجام کار تباہی و بربادی بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کو خطاب ہے کہ کیاتم ایسوں کی تقلید کی طرف جانا جاہتے ہو؟

سُلوك: حكيم الامت رئيسية نے لکھا ہے كہ اہل باطل كے ساتھ تشبہ تو دنیاوی عادت واطوار تک میں براہے چہ جائيکہ عبادات كے طور طريقوں ميں۔

﴿ وَوَعَدُنَا مُولِي تَلْفِيْنَ لَيْلَةً وَ ٱتْنَمَلْهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ﴾

[سورة الأعراف: 142]

ترجمة: اورجم نے وعدہ کیا موک سے تیس (۴ ۳) راتوں کا پھران کا تکملہ مزید دس 🕦 راتوں سے اور کیا۔ سو موکیٰ کے پروردگار کی مدت (مقررہ) چالیس 🐠 راتیں پوری ہوئیں۔

تَفسِير: يه چاليس راتيس كووطور پراعتكاف كرنے كے ليے مقرر كى گئ تقيس تا كه كتاب تو رات دى جائے۔سيدنا موئي مليني نے بيدت يورى كى اور كتاب تو رات لے كراپنی قوم ميں تشريف لائے۔

سُلوك: حكيم الامت بينية في فركوره آيت بدومسكا خذ كتي بين-

اوّل 1 لفظ لَيلة معلوم موتا ہے كہ تاريخ كا حساب رات سے شروع مونا چاہيے جيسا كہ اسلامى تاريخ، غروب آ فتاب كے بعد شروع موتى ہے۔ (قمرى حساب)

دوم 2 لفظ اَربَعیْنَ لَیْلةً ہے صوفیاء کرام کے چلّہ کی اصل مفہوم ہوتی ہے۔اس مخصوص عدد کی برکتیں مشہورا ورمعروف ہیں جومشاہدہ کی حاسکتی ہیں۔

**@ ﴿ وَ قَالَ مُولِي لِاكِنِيْهِ هُرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِيْ وَ أَصْلِحْ ﴾ [سورة الأعراف: 142]** 

ترجمة: اورموی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں تم میری جائشینی کرنااوران کی اصلاح کرتے رہنا۔ تَفسِیر: سیدنا موکیٰ علیہ کتاب تورات لینے کے لیے جب کو وطور جارہے تھے، اس وقت اپنے بھائی سیدنا

ہارون اللہ کواپنانا ئب اور جانشین بنا یا اور مذکورہ ہدایت فر مائی۔

سیدنا موکیٰ علیہ کی بیہ نیابت وخلافت اسی طرح کی تھی جیسا کہ نبی کریم ساتھ جب بھی مدینہ طیب سے باہر تشریف لے جاتے (سفر یاغزوات وغیرہ کے لیے ) تو بھی سیدناعلی ڈائٹڈ اور بھی سیدنا ابن ام مکتوم ڈاٹٹڈ اور بھی کسی اور صحالی کو اینانا بی مقرر کرتے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةِ نِي آيت سے بياخذ كيا ہے كه اس ميں اصل ہے شيوخ كے اس عمل كى كه وہ اپنے

بعض مُریدوں کواپنے خلفاء کے سپر دکردیتے ہیں تا کہان پرنگرانی قائم رہے۔

﴿ إِتَّخَذُ وْهُوَ كَانُواْ ظِلِمِيْنَ ۞﴾ [سورة الأعراف: 148]

ترجمة: اسى كوانہوں نے معبود بناليااوروه اپنے بارے ميں بڑاظكم كر بيٹھے۔

تَفْسِیر: سیدناموکی ملیا نے اللہ کی کتاب تورات لینے کے لیے کو وطور پر چالیس راتوں کا اعتکاف کیا تھا۔اس عرصے میں اپنے بھائی سیدنا ہارون ملیا کو اپنا نائب اور قوم کا ذمہ دار قرار دیا تھالیکن قوم نے انہیں خاطر میں نہ لایا اورسونے جاندی کا ایک بچھڑا بنا کراس کی بوجا شروع کر دی۔ بچھڑے کی ساخت کچھ

الی تھی کہ اس کے اندر ہے بھیں بھیں کی آوازیں آتی تھیں جیسے بعض المونیم کے تھلونوں سے مختلف

جاہل قوم نے اس کو خدائی حیثیت دے دی اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ بیفریب سامری نامی مخض نے ایجاد کیا تھا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة نے اس واقعہ سے بیاخذ کیا ہے کہ دلائل شرعیہ کی موجود گی میں خوراق وکرشموں سے دھو کہ نہ کھانا جا ہے، بیر م عقلی کی بات ہے۔

(وَ ٱلْقَى الْأَلُواَحُ وَ اَخَنَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾ [سورة الأعراف: 150]

تر جمة: ادرمویٰ نے تورات کی تختیاں توایک طرف ڈال دیں اورا پنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کراپنی جانب کھینچنا شروع کیا تَفسِير: يه واقعه بھی اس وقت پیش آیا جب سیدناموی الله کو وطور پر چالیس یوم بخیل کر کے قوم میں واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہے۔ایے بھائی ہارون پر ناراض ہوئے کہ تمہاری موجودگی

کو دیلھا کہ ساری قوم کوسالہ پری بیل مبلا ہے۔اپیے بھای ہارون پر نارا س ہوے یہ مہاری ہو ، وری میں بہ کیا ہوتار ہا؟ غیظ وغضب میں تو رات کی تختیاں تو ایک جانب رکھ دیں اور بھائی پر برس پڑے۔

سیدنا ہارون مالیہ اپنی مجبوری ظاہر کرنے لگے لیکن سیدنا موکی ملیہ نے اپنا غصہ اتار ہی دیا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَيْ نے واقعہ ہے بیا خذ کیا ہے کہ سیدنا موکا ملیا کا بیٹل غیرت تو حید کے جوش میں سرز د جواہراس لیے ندان پر گرفت کی جاسکتی ہے اور نہ بیٹل دوسروں کے لیے ججت ودلیل بن سکتا ہے۔

بوہے، کا سے میں کو رفت کی جو میں اپنے کیڑے بھاڑ دینے کو سنداور نظیر بنایا معنی میں اپنے کیڑے بھاڑ دینے کو سنداور نظیر بنایا

ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے جو باطل نظریہ ہے۔ ( قرطبی )

سیدناموی ملی نے قوم کی گوسالہ پرتی کی ذمہ داری اپنے بھائی سیدنا ہارون ملی پرڈال دی تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی۔

حکیم الامت بُینیا نے لکھا ہے کہ کاملین سے جب اجتہادی خطا ہو سکتی ہے توشیوخ سے بھی ممکن ہے کیونکہ بیہ معصوم بھی نہیں ہیں۔

وَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجُلِّ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾

[سورة الأعراف: 152]

ترجمة: بشک جن لوگوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنالیا تھا ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے غضب اور ذلت بہت جلد پڑے گی اسی دنیا کی زندگی میں اور یہی سزادیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔

تَفسِير: چنانچدالله کاغضب اس طرح ہوا کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو سجدہ کیا تھا، انہیں سجدہ نہ کرنے والوں سے قتل کروایا گیا۔اس طرح شام تک ستر 🔞 ہزار آ دمی مارے گئے اور ذلت بید کہ دشمنوں نے نہیں خود

ا پنول في قارت كيار [سورة البقرة: 54]

سُلوك: حكيم الامت بَيَرُهُ نَهِ آيت سے بياخذ كيا ہے كه دنيا ميں ذلت ورسوائى بھى گناہوں كے سبب سے ہوجاتی ہے۔

**163 (كَانَالِكَ أُنَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ۞)** [سورة الأعراف: 163]

ترجمة: مهم نے ان کی آ زمائش اس طرح کی کہوہ نافر مانی کررہے تھے۔

تفسیر: یه واقعه سیرنا داو د طینا کے زمانے کا ہے۔شہر آیلکہ جو بحرقلزم کے کنارے آباد تھا یہاں کے لوگ مجھلی کے مشکار پراپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ بیلوگ نبیوں کی مخالفت و نافر مانی کے عادی تھے۔ اللہ تعالی نے

ا پنے نبی کے ذریعہ ان پر ہفتہ کا دن شکار کرنے سے منع کردیا تھا تا کہ بیددن عبادت میں گزاریں لیکن بید لوگ چند دن تو پابندی کئے پھر حیلہ سازی میں پڑگئے۔ ہفتہ کے دن شکار تونہیں کرتے تھے البتہ دریا

لوک چندون تو پابندی کئے چرحیلہ سازی میں پڑتے۔ ہفتہ نے دن شکار تو ہیں کرتے تھے البتہ دریا کے کناروں پرچھوٹے چھوٹے حوض بنالیا کرتے تھے۔مجھلیاں ان میں آ جاتی تھیں، دوسرے دن پکڑ

کے کناروں پر چھولے چھولے حول بنالیا کرنے سکھے۔ کھیلیاں ان میں ا جای سیں، دوسرے دن لیا کرتے تھے۔اس حیلہ سازی سے ہفتہ کے دن شکار بھی نہ کیا اور کچھلیوں سے بھی محروم نہ رہے۔

سُلوك: اہل علم نے لکھا ہے کہ احکام شریعت سے بیخے کے لیے حیلہ دوالہ کرنا حرام ہے۔

حکیم الامت مُینیا نے کھا ہے کہ جن حیلوں کا جائز ہونا فقہاءامت سے ثابت ہے وہ احکام شرعی کی تعمیل کے لیے ہے( یعنی شریعت کا منشاء پورا کیا جائے ) نہ کہان سے بیخنے اور دور رہنے کے لیے اختیار کیا جائے۔

کیے ہے( سی شریعت کا منشاء پورا کیا جائے ) نہ کہان سے بچنے اور دور دہنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ ( قر آن حکیم میں انبیاء ﷺ کے بعض حِیلُ کا ذکر موجو ہے۔ ہماری کتاب''ہدایت کے چراغ'' جلد

ارصفحہ ۲۱۱ مطالعہ سیجیح جواس مسئلہ کی قرآنی تشر تک ہے۔)

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا لَهِ اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ ﴾ [سورة الأعراف: 164]

ترجمة: اورجب ان میں سے ایک جماعت نے کہا: تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یاکسی سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے؟ وہ بولے: ہم اپنے پروردگار کے ہاں عذر

سرے والا ہے یا میں مصطراب میں بھا رہے والا ہے: وہ بوت. ۲۰ ہم ہے پروردہ ارسے ہاں معد پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ بیلوگ احتیاط کریں۔

تفسیر: بعنی ہمارے سمجھاتے رہنے پرشاید وہ اوگ (مجھلی کا شکار کرنے والے ) مان جا عیں اور اپنی حیلہ بازی سے باز آ جا عیں ورنہ کم از کم ہم اپنے رب کے آ کے عذر پیش کرسکیں گے کہ باری تعالیٰ! ہم نے انہیں خوب سمجھا یا اور ڈرایا تھالیکن انہوں نے نہ مانا، ہم توان کے مل سے دور تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بيسة ني آيت سے بيا خذكيا كه جب بشيحت كے مؤثر ہونيكي قطعاً اميد نه رہ تو نفيحت

كرناواجب نبيس رہتاا گرچه عالى بمتى تو يهى ہے كرفيحت جارى ركى جائے۔ (وَ بَكُونُهُ مُهُ مِ بِالْحَسَنَتِ وَ السَّيِّاتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [سورة الأعراف: 168]

ترجمة: اورہم انہیں خوشخالیوں اور بدحالیوں ہے آزماتے رہے ہیں کہ شایدوہ باز آ جا ئیں۔

تَفسِيرِ: حسنات وسيئات سے جہاں نیکی و برائی مراد ہے وہاں خوشحالی و بدحالی بھی مراد لی گئی ہے۔ زمانے کے حوادث صرف عذاب ہی عذاب نہیں ہوتے ان میں بھی خیر کے پہلو بکثرت پوشیدہ ہوا کرتے ہیں۔

قو می خوشحالی کی مثالیس بیر ہیں کہ قوم معزز ہو، دولت مند، سیحے وتندرست، قوت وطاقت والی ہووغیرہ۔ اور قو می بدحالی کی مثالیس بیر ہیں کہ قوم محکوم و ماتحت ہو، ذلیل وخوار ،مفلس و تنگدست ہووغیرہ۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظَةً نے لکھا ہے كہ آیت میں اگر چہ ظاہری و مادّی تنگی وفراخی كا ذکر ہے لیكن بندے كا

ابتلاء بھی حسنات باطنی ہے بھی کیاجا تاہے۔

دین کی خدمت پر ہدیہ لینا بھی ممنوع تھا۔

مثلاً بعض آ دمی کومعصیت شعاری کے ساتھ ذوق وشوق الهی بھی قائم رہتا ہے، اس سے بندے کو دھو کہ لگ

جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں حالانکہ وہ باطل پر ہوتا ہے۔الہذا گنا ہوں وغفلتوں کے ساتھ بسط ( ذوق وشوق ) بھی جمع

موجائين توبياستدراج (الهي مهلت و دُهيل) ہے جو خطرناک حالت شار کی جاتی ہے۔ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِي هِمْ خَلْفٌ وَرِثُو اللّٰكِتٰبَ يَاٰخُذُوْنَ عَرَضَ هٰ لَا الْأَدُوٰنَ ﴾

[سورة الأعراف: 169]

توجمة: پھران کے بعدان کے جانثین ہوئے ایسے نالائق کہ کتاب اللہ کوتو ان سے حاصل کیالیکن اس کے دریور درمغفرت ہوگی۔ دریور دنیا کا مال حاصل کرتے رہے اور رہے کہتے تھے کہ ہماری توضر ورمغفرت ہوگی۔

تَفسِيرِ: يہودى حرام خورى اور رشوت وبدديانتى كے اس قدر حریص كه آسانی بدایات تك كومعمولی معمولی مال و دولت کے عوض میں چی ڈالتے تھے حالانكہ ان كی شریعت اتن سخت تھی كه رشوت و خیانت تو الگ رہی،

جیسے ان کے بڑے مال کے طماع تھے، ان کے اخلاف بھی ان سے آ گے ہی نکلے۔

اس کے باوجودیہودیوں کواپئی نجات ومغفرت پر گھمنڈرتھا۔وہاس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ ہم نبیوں کی اولا د اوران کی نسل سے ہیں جمیں جہنم سے کیا واسطہ؟

اوران کی سل سے ہیں ، ہم سے کیا واسطہ؟ سُلوك: علامة آلوى بغدادى مُسِيني جودوسو(٢٠٠)سال پہلے كے مفسر قرآن ہیں، اپنى كتاب روح المعانى ميں لکھتے

ہیں: یہی حال ہمارے زمانے کے بکثرت صوفیاء کا ہے۔ شہوات ولذات دنیاوی پر پروانوں کی طرح اگرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو بیاب نقصان وہ نہیں اس لیے کہ ہم واصل باللہ ہو چکے ہیں۔ اور بعضوں

ے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ خالص حرام کھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ذکرا ثبات وفعی ﴿ لَا اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰ

تفسیر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ ہندو پاک کے صوفیاء کے لیے بیق صحبرت ہے۔

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّالَة اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّالَّة اللَّه اللَّه اللَّه

[سورة الأعراف: 175]

ترجمة: اوران لوگوں کوائش تخص کا حال پڑھ کرسنا ہے جس کوہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پھروہ ان سے بالکل نکل گیااور شیطان اس کے پیچھے لگ گیااور وہ گمراہوں میں داخل ہوگیا۔

تَفْسِير: اكثرمفسرين كاكهنام كه يقصه بَلْعم بن باعوراء كام جوقوم بني اسرائيل مين ايك عالم اورصاحب

تصرف درویش تھا۔اللہ تعالیٰ نے اے اپنی آیات کاعلم دیا تھاجس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے کا م کرجا تا

تھالیکن ایک عورت کے عشق ومحبت اور مال و دولت کے حرص میں سیدنا موٹی ملیلا کے مقابلے میں اپنے

تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بنانے کے لیے تیار ہو گیا اور آسانی ہدایات و برکات سے منھ موڑ کر

ز مینی لذات وشهوات کی طرف جھک پڑا۔ شیطان اس کا تعا قب کرتا جار ہاتھا، آخر گمراہوں کی قطار میں

جاملا۔اس وقت اس کا حال اس کتے کی طرح ہو گیا جو ہروقت زبان لئکائے ہانپتا پھر تاہے۔ سُلوك: محدث طبی نے لکھاہے کہ جو شخص اس مثال میں غور کرے گا،اس پریہ بات واضح ہوجائے گی کہ علماء سوء

(بدعمل عالم )اس سے بھی بدر حالت میں ہیں ، مال وجاہ اور د نیاوی لذتوں میں کھیے ہوئے ہیں۔

(روح المعاني)

تھیم الامت پھنٹ نے لکھا ہے کہ انسان جب اپنے ارادے سے فسق و فجو راختیار کرلیتا ہے تو شیطان لاز می طور پر اس سے مستقل رفاقت پیدا کرلیتا ہے، قر آن تھیم نے ایسی رفاقت والے کوقرین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے

يعنى بميشه ساته ربخ والادوست - أعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ

30 ﴿ أُولِيِّكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ الْوَلِيِّكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ ﴾ [سورة الأعراف: 179]

ترجمة: وهاي بين جيك كديويائ بلكهاس عيجى زياده براه وى الوك عافل بين -

تَفسِير: ليني آخرت سے غافل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں دل ود ماغ، آئکھ، کان،احساس وشعورسب پچھ دیے

ہیں لیکن اللہ کی ان نعتوں کوحق کی تلاش میں صرف نہیں کرتے ، بس جانوروں کی طرح شکم سیری میں .

مشغول ہیں بلکہ ان ہے بھی بدتر حالت ہے۔ کیونکہ جانورا پنے مالک کی آواز پر چلا آتا ہے، اس کے ڈانٹنے پررک جاتا ہے کیکن بیغافل لوگ بھی بھی اپنے خالق ومالک کی آواز پر کان تک نہیں دھرتے۔

م شہوت سے جہنم مرتب ہوجاتی ہے۔

﴿ وَ لَوْ كُذْتُ إَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَا سُتَكَلَّمُونُ مِنَ الْخَيْرِ \* وَمَا صَسَّنِيَ السُّؤَءُ ﴾

[سورة الأعراف: 188 ]

ترجمة: اگرمیں غیب کوجانتار ہتا تواپنے لیے بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی مصرت مجھ پرواقع نہ ہوتی۔ تَفسِیر: آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، نہا پنے اندر' اختیار مستقل' رکھتا ہے نہ''علم

محیط'' (یعنی کل علم ) ۔ سیدالا نبیاء والمرسلین ﷺ جوعلوم اولین و آخرین کے حامل اورخزائن ارضی کے

تنجیوں کے امین بنائے گئے ہیں، ان کو بھی بیاعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ غیب دانی صرف اللہ ہی کاحق

ہے کہ میں دوسروں کوتو کیا خود اپنی ذات کوبھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ، نہ کسی نقصان سے اپنے آپ کو

بچاسکتا ہوں مگرجس قدر اللہ چاہے، استے ہی پرمیرا قابو ہے۔اگر میں غیب کی ہربات جان لیا کرتا تو

بہت ساری بھلائیاں، کامیابیّاں بھی حاصل کرلیتا جومجھ کوملم غیب نہ ہونیکی وجہ سےفوت ہوجاتی ہیں نیز

مجھ کوبھی کوئی نا گوار حالت پیش نہ آتی۔

بہر حال مذکورہ آیت میں واضح طور پریہ بتلایا جارہاہے کہ''اختیار مستقل''اور''علم محیط'' (یعنی کل علم ) نبوت کے

لوازم میں شامل نہیں ہیں نبیوں کوغیب کی اطلاع دی جاتی ہے لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔

سُلوك: حكيم الامت سُيَلِيَة نِهِ لَهُ اللهِ عَلَى مَذَكُوره آيت صراحتاً بتلاتي ہے كه ' قدرت مستقله''اور' علم محيط' ( كل علم)مقبولین ہے بھی منفی ہے، جاہل لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ ہے کس کس طرح کا گمان قائم کرلیا

جٍـ ''وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّة اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَظَيْمِ''

﴿ إِنَّ الَّذِينُنَ تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ ٱمْثَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 194] ترجمة: ﴿ جَن كُوتُمْ لِكَارِتْ مِواللَّهُ كَسُوا، وهتم جيسے بندے ہيں، بھلا لِكاروتو ان كوپس چاہيے كہ وہ قبول كريں

تمہارے پکارنے کوا گرتم سیچ ہو۔

تَفسِيير: الله كے سواجن جن جستيوں كو ركارا جار ہا ہے اور ان سے استغاثہ و فريا وطلب كى جارہى ہے، وہ سب ہم

جیسے بندے ہیں پخلوق ہیں، نہان سے فائدہ اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ بھی اپنے نفع نقصان میں

دوسروں کے محتاج ہیں تو بھلاا یک محتاج دوسرے محتاج کودینے دلانے کا کیاا ختیار رکھ سکتا ہے؟

قرآن حكيم في بدواضح اعلان كردياس:

﴿ يَاكِتُهَا النَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِينُ ۞ ﴾ [سورة الفاطر: 15]

ا بےلوگو!تم سب اللہ کےمختاج ہو۔اوراللہ ہی عنی و بے نیاز ،سب تعریفوں والا ہے۔

یعنی جن جن کا سہارا ڈھونڈتے ہو، وہ تنہاری رکارنہیں سنتے اور وہ بالفرض تو جہ کرتے بھی تو کام نہ آ سکتے بلکہ

قیامت کے دن تمہاری مشر کا نہ حرکات کا علانیہ بیزارگی کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دیمن ثابت ہوں گے\_[سورۃ الفاطر: 14]

سُلوك: حكيم الامت بَيَنِيَّةَ فِي آيت سے اخذ كيا ہے كہنداءغير الله بطور استعانت ناجائز ثابت ہورہی ہے۔

(جیسا کہ بے علم لوگ بزرگانِ دین کوطرح طرح کے ناموں سے بکارا کرتے ہیں۔)

(خُنِالْعَفُووَامُرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِفَ عَنِ الْجِهِلِينَ ﴿ السورة الأعراف: 199]

ترجمة: آپ درگذراختیار کیجیاورنیک کام کاتکم کرتے رہیاورجاہلوں سے کنارہ کش ہوجائیے۔ تَفسِير: آيت مذكوره سے ابل علم حضرات في طرح طرح كے بيق حاصل كيے ہيں -حضرت جعفر صادق بيانيا سے

منقول ہے: وہ فرماتے ہیں: اس سے زیادہ اور کوئی آیت اخلاق کی جامع ترین نہیں ہے۔ (روح المعانی) سُلوك: حكيم الامت مُيَنَّلَةً نے فرمايا: آيت ميں عام لوگوں كے ساتھ شفقت ونرمى كے برتاؤاور جاہلوں كے

ساتھ ملم سے پیش آنے کی تعلیم ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الدَّا مَسَّهُمْ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِن تَلَكَّرُوْ ا فَإِذَاهُمْ مُّنْصِرُونَ ۞ ﴾

[سورة الأعراف: 201]

ترجمة: يقيناً جولوگ خدا ترس ہیں، جب انہیں کوئی خطرهٔ شیطانی لاحق ہوجا تا ہے تو وہ فوری یا دالہی میں مشغول

ہوجاتے ہیں جس سے یکا یک ان میں سوجھ بوجھ پیدا ہوجاتی ہے۔

تَفسِير: گناه كا نقطهُ آغاز وسوسه مواكرتا ہے پھر بات آ گے بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن جن کےقلوب خوف الٰہی ے پررہتے ہیں، وہ وسوسے پرفوری خبردار ہوکراللہ سے پناہ طلب کرنے لگتے ہیں۔اس طرح وہ

شیطانی وسوسہ نا کام ہوجا تاہے۔

سُلوك: اہل شخقیق علماء نے لکھا ہے کہ شیطانی وسوسے سے تقویٰ میں کوئی نقصان نہیں آتا، کاملین پر بھی وسوسہ

اندازی ہوجاتی ہے۔وسوسہ سے محفوظیت کے تین درجے ہیں۔

🕕 اعلیٰ درجہ بید کہ وسوسہ کا اثر ہی سرے سے نہ ہوجیسا کہ سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ وسیدنا اسمعیل فریسے اللہ علیلا کے واقعہ ذبح میں منقول ہے۔

 اوسط درجہ بید کہ وسوسہ اثر دکھائے مگرفوراً آگاہی ہوجائے اور وسوسے کے شرسے حفاظت بھی۔ بید مقام صدیقین کا ہے۔ سیدنا یوسف ملیا اور ڈکیخا کے قصے میں اس کا شبوت ملتا ہے۔

 اد نی درجہ بید کہ پھیلے مگر معاسنجل جائے، ڈرے، جیجکے پھر باز آ جائے۔ بید مقام تائیین ( توبہ کرنے والوں) کا ہے۔

ان تینوں مقامات کاصاحب عارف متقی ، ولی ،صاحب دل سمجھا جا تا ہے۔

حکیم الامت ﷺ نے فرما یا کہ آیت میں وسوسہ کاعلاج استعاذہ اور ذکر اللہ بیان کیا گیا ہے۔ ( یعنی جب برا

خیال آ جائے تواللہ سے پناہ طلب کی جائے اور یا دالہی میں مشغول ہوجائے۔) ملحوظه: اہل تحقیق علاءنے وسوسہ کے چار درجے شار کئے ہیں۔اس میں ہر درجدا پنے دوسرے درج سے بڑا

ہوا ہوتا ہےاور آخری درجہ توعمل کی شکل میں ظاہر ہوجا تا ہے۔

- 🕕 ہاجس: ایسے وسوے کو کہتے ہیں جوقلب میں آئے اور گز رجائے۔
  - 2 خاطر:ایباوسوسہ جو باربارآئے اور چلابھی جائے۔
  - ③ ہم:ایساوسوسہ جودل میں قرار یائے کیکن پختہ نہ ہو۔
- 👍 عزم:اییاوسوسه جو پخته جواور نیت اورارادهٔ عمل بھی اس میں شامل ہوجائے۔
- ﴿ وَ اذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُرُو وَ

الْأَصَالِ وَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْغَفِلِينَ ۞ ﴾ [سورة الأعراف: 205]

ترجمة: اپنے پروردگارکواپنے دل میں یا دکیا کرعاجزی اورخوف کے ساتھ منہ کہ چلّا نے کی آواز سے صبح وشام اور اہل غفلت میں شامل نہ ہوجانا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَةِ نے فرما يا كه ذكر الله كى دوشمين خفى وجلى تو ثابت ہيں، مذكورہ آيت سے تيسرى قسم بيہ بھى معلوم ہوتى ہے كہ غفلت نہ ہو يعنى فكر ہو۔ فكر ميں اگر چيذ بان كى حركت نہيں ہوتى تا ہم قلب بيدار

رہتاہے جوایک قسم کا ذکر ہے۔

(علم تصوف میں ذکروفکر کے الفاظ بکٹرت ملتے ہیں فکر سے یہی مراد ہے کے غفلت نہو، یادالہی برابرقائم رہے)

﴿ إِنَّ اتَّذِينَ عِنْدَ دَتِّكَ لا يَسْتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَ يُسَيِّحُونَ لا وَلَلْ يَسْجُدُ وْنَ فَى ﴾

[سورة الأعراف: 206]

ترجمة: بشك جومخلوق تيرے پروردگار كے قريب (مقرب) ہيں، وہ اس كى عبادت سے تكبرنہيں كرتے اور اس كى ياكى بيان كرتے رہتے ہيں اوراسى كوسجدہ كرتے ہيں۔

تَفْسِيرِ: یعنی مقرب فرشتوں کواللہ کی بندگی وعبادت سے قطعاً عار وشرم نہیں ، وہ رات دن اللہ کی یاد اور اطاعت میں مشغول ہیں ، انہیں اللہ کی یاد سے عزت وشان حاصل ہوتی ہے۔ بیتو وہ فرشتے ہیں جوعرش اللہ سے

جب ایسے بے شار فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہیں تو انسان کو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی یاد و ن

ال عبادت سے قطعاً غافل نہ ہونا چاہیے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَشِينَ نِهُ لَهِ اللهِ عَلَى مَدُوره آيت ميں عبادت سے پہلے تكبر سے بری ہونے كا ذكر دلالت كرتا ہے كەتكبر سے برى ہونا باقى اصلاح پرموقوف ہے۔

امام رازی ایک نے آیت کے الفاظ کی ترتیب سے مینتجہ نکالا ہے کہ قلوب کے اعمال مقدم ہیں جوارح کے

اعمال پر۔( تکبرقلب سے متعلق ہے۔)

# ٤

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [سورة الأنفال: 2]

ترجمة: ایمان والے توبس وہی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مہم جاتے

ہیں اور جب انہیں آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔اورنماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرج

کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔

تَفْسِير: مَذُوره آيت مِين الل ايمان كي عملى حالت كابيان موربا ہے كه ان كا ظاہر و باطن يكسال مواكر تا ہے اور الله كي آیات واحکام سے ان کے قلوب سہے ہوئے رہتے ہیں اور ان آیات کا نزول ان کے ایمان میں اضافہ کا

ذ ریعہ بنتا ہےاوراللّٰد پرمزیداعتماد وتوکل بڑھتاہے، پھریہلوگ نماز وز کو ۃ کے یابندرہا کرتے ہیں۔

سُلوك: مذكوره آيت ميں اعمال باطنی ( قلوب كے اعمال ) اور اعمال ظاہری (جوارح كے اعمال) ذكر كيے گئے ہیں،اعمال باطنی میں توکل اوراعمال ظاہری میں صلوۃ وز کو ۃ کی تصریح سے بیا شارہ ملتا ہے کہ باطنی اور

ظاہری زندگی میں یہی اعمال سب سے زیادہ اہم اور قابل اہتمام ہیں۔

بھی ہےاور ممل (جوارح کی عبادت) بھی ہےاور چونکہ صوفیاءان سب اوصاف کے جامع ہوتے ہیں اس لیے ان

کا کامل الایمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 2 ﴿ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِدِيْنَ لَكُرِهُوْنَ ﴿ ﴾

[سورة الأنفال: 5]

ترجمة: حبياكة ب ك پروردگارن آپ كومكت كماته آپ ك كھرے باہر تكالاجب كمال ايمان كى ایک جماعت اس کوگران تمجھ رہی تھی۔

تَفسِيرِ: آيت كاتعلق معركهُ بدرے متعلق ہے جواسلام كى پہلى جنگ رمضان ٢ھ (مطابق مارچ ٢٣٣٠ م) كا وا قعہ ہے(اسمعر کہ کی تفصیل''ہدایت کے چراغ'' حصد دوم ۵۸ مم پرمطالعہ کیجئے جواس واقعہ کی

قرآنی تشریج ہے۔) صحابہ کی ایک جماعت پہل کرنے میں تر دد کررہی تھی آخرا کا برصحابہ کے مشورہ کے بعدمقام بدرمیں دشمنوں کی فوج ( کفارمکہ ) سے مڈبھیڑ ہوگئی۔ مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل (۱۳۳) تھی، ساز وسامان بھی برائے نام تھا، ڈمن کی تعدادایک ہزار پھرسامان حرب وضرب سے سلح ایسی صورت میں مسلمانوں کا پیش قدمی کرنا بظاہر نقصان دہ نظر آرہا تھا مگر مقابلہ میں فتح عظیم نصیب ہوئی۔اس کے علاوہ اس معرکے سے اہل کفر کی مجموعی قوت پاش پاش ہوگئی اور خط عرب میں گفراوراہل کفر کی قوت وطاقت کا توازن بدل گیا۔

### ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرى وَلِتَطْمَدِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾

[سورة الأنفال: 10]

ترجمة: اوراللہ نے بیصرف اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بشارت (خوشخری) ہواور تا کہ تمہارے قلوب کواس سے
اطمینان ہوجائے۔درحقیقت نصرت توبس اللہ ہی کے پاس ہے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
تقصیبیر: آیت میں بشارت (خوشخبری) سے مراد اللہ کا وہ وعدہ ہے جو میدانِ جنگ میں مسلمانوں سے کیا گیا
تقاب چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس معرکہ میں بہت کم تھی (کم ومیش تین سو) اور دشمن کی نفری تعداد سہ چند
لیمنی بنرار سے او بر ، ایسے وقت خوف و ہراس کا پیدا ہونا فطر تاممکن ہے۔ اللہ نے پہلے تو ایک ہزار (شمن

کی تعداد کے مطابق ) فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرما یا پھریہ بشارت تین ہزار فرشتوں کے ساتھ بید :

آئی۔اس کے بعد مزید اوراضافہ کیا یعنی پانچ ہزار فرشتوں کی تائید ونصرت کا اعلان کیا گیا۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے بیغیبی تائید ونصرت محض اس لیے مہیّا کی گئی کہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف وہراس دور ہوجائے اور پامردی ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاسکے تا کہ کفر کا زور ٹوٹے اوراس کا باز وکٹ جائے۔

الله كى تائيد ونفرت براوراست بهى موسكتى تقى كيكن الله اسباب و ذرائع كا پاس ولحاظ ركھتا ہے اس ليے كوئى بھى

مدداساب کے ذریعہ پہنچا تاہے۔

سُلوك: اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ اسباب اختیار کرنے میں دل کوتسلی اور تقویت حاصل ہوتی ہے جوشریعت کی نگاہ میں پیندید عمل بھی ہے۔

تھیم الامت میں شہر نے فرمایا کہ آیت ہے معلوم ہوا کہ اسباب کے غیر مؤثر اور مسببات کے من جانب اللہ ہونے کے باوجود پھر بھی اسباب میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہونے کے باوجود پھر بھی اسباب میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْ آ اَطِيعُوااللّٰه وَ رَسُولَه وَ لا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَ اَنْتُدُ تَسْمَعُونَ ۞ ﴾

[سورة الأنفال: 20 ]

ترجمة: اے ایمان والو! اطاعت کرتے رہواللہ کی اوراس کے رسول کی اوراس سے روگر دانی نہ کرودرآ نحالیکہ

تم سن رہے ہو۔

تَفْسِيرِ: ايک مومن صادق کايدکام ہے که وہ اللہ اور رسول کا فرمانبر دار ہو، ماحول اور تقاضے خواہ کيسے ہی ہوں منھ نہ پھيرنا چاہيے۔ زبان سے جب اقرار کرليا کہ ہم نے سنا اور تسليم کيا تو پھرا سے ہی عمل بھی کرنا چاہيے منافقوں کی طرح ايمانبيں که زبان سے تواقر ارکرتے ہيں ليکن عمل سے جان جراتے ہيں۔

سُلوك: مفسرين نے آيت سے استنباط كيا ہے كہ مؤمن كى عملى زندگى پرايمان كااثر ظاہر ہونا چاہيے اورا گركوئى اثر ظاہر نہيں ہوتا تومحض قول بے كار ہى ہے۔ ( قرطبى )

⑤ ﴿ وَاعْلَمُوْ آَ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَ أَنَّ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴾

[سورة الأنفال: 24]

قر جمة: اور جانتے رہو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان اور پیر کہتم سب کو اس کے باس اکٹھا ہونا بھی ہے۔

تَفْسِیرِ: یعنی کی بھی تھم شرعی کی تغمیل میں دیر نہ کرنا چاہے جمکن ہے بچھ دیر بعد دل کی کیفیت ایسی برقر ار نہ ر کٹمل ہو سکے ۔ دل کی کیفیت پر انسان کا اپنا قبضہ نہیں ہوتا بلکہ دل اللہ کے قبضے وقدرت میں ہے، جدھر چاہے وہ چھیر دیے لیکن اللہ کسی پرظلم نہیں کرتا۔

سُلوك: اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ کا انسان اوراس کے قلب کے درمیان آٹر بن جانا دوطرح سے ہوتا ہے۔

🕕 ایک اس طرح که مومن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفرومعصیت کوآنے نہیں دیتا۔

🛭 دوسر سے اس طرح کہ کا فر کے قلب میں مخالفت کی نحوست سے ایمان وطاعت کو آ نے نہیں دیتا۔

(ایمان و کفریہاں بھی دو 🙋 اختیاری سبب ہیں جو ہدایت تھیبی کے لیے آٹرین گئے۔ ﴿ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ

لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْلَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ﴾ الله نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پنی جان پرظلم کر لیتے ہیں۔ )

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ [سورة الأنفال: 25]

ترجمة: اورڈرتے رہواس وبال سے جوخاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں سےظلم کے مرتکب ہوئے ہیں اور جاننے رہو کہ اللہ بخت ہیں سزا دینے میں۔

تفسیم: اسلام مسلمانوں کوجس بلند معیار پر دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے افراد کا صرف نیک ہوجانا کافی نہیں بلکہ ہرفر دبشر کو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کیونکہ جرم اور اہل جرم سے صرف نظر کرنا حق کو دبا دینے کے مرادف ہے جس کوشریعت کی زبان میں مداہنت کہا جا تا ہے۔ اور مداہنت خود ایک بڑا جرم ہوئے۔ جب کسی جرم ہے تو جن لوگوں نے نہ تھیجت کی اور نہ اظہار بیز ارگی کی تو یہ لوگ بھی شریک جرم ہوئے۔ جب کسی جرم پر وبال آجائے تو مداہنت کرنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے (ای کوفر آن نے فتنہ کہا ہے)

شاه عبدالقادرصاحب محدث مُنْ فَيُنْدَةً كاترجمه (الناه) كانفظ سے كرتے ہيں اور آيت كابيمطلب لكھتے ہیں کہ مسلمانوں کوایسے گناہ کے ارتکاب سے بچنا چاہیے جس کا برااثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعدی ہو

کردوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ پھراس کا وبال سب پر پڑےگا۔ (موضح القرآن)

سُلوك: حكيم الامت بُينَينَة آيت سے بيا خذ كرتے ہيں كہ جس طرح اپنی اصلاح واجب ہے ای طرح بقد،

وسعت دوسروں کی اصلاح پرتو جهکرناواجب ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَ الْبِينِ إِلَّا مُكَاَّءً وَ تَصْدِينَةً ﴾ [سورة الأنفال: 35] ترجمة: اورخودان مشرکول کی نماز ہی خانہ کعبہ کے پاس کیاتھی سوائے سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے۔

تفسییں: آیت میںمشرکین کی عبادت کا خلاصہ بیان کیا جارہا ہے کہ منھ سے سیٹیاں بجانا اور ہاتھ سے تالیاں پٹینا،بس عبادت ہوگئی۔قر آن تکیم کا بیا عجاز ہے کہ ڈیڑھ ہزارسال پہلےجس حقیقت کا اظہار کیا ہےوہ آج بھی جاہل متمدن قومیں اس کا ثبوت پیش کررہی ہیں۔مندرہو یا کلیسا وگرجایا آستانہ،عبادت کوجس طورطریقے سے اداکرتے ہیں ان میں عبادت کا جزء عظم یہی باجا گاجا، ہارمونیم ،طبلہ، تالیاں وسیٹیاں

سُلوك: تفسير قرطبي كےمفسر نے لكھاہے كەمذكورہ آيت ميں ان جاہل صوفياء كے ليے بھى وعيد (وسمكى) ہے جو

ا پنے آپ پر وجدو حال لا کرا چھلتے کو دتے ، تالیاں بجاتے اور ناچتے ہیں اور اس کو کمال روحانی سجھتے ہیں۔ان میںمشرکین کیءبادت سے بہت حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔لاحول ولا قوۃ الا

بالله-(قرطبي) ﴿ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادً

لَّكُم﴾ [سورة الأنفال: 48]

ترجمة: اور جب شيطان نے انہيں ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں آج کوئی تم پر غالب

آنے والانہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوگئیں، وہ الٹے

پاؤں بھاگ پڑااور کہنے لگا: میں تم ہے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے، میں تو

الله سے ڈرتا ہول اور الله شدیدعذاب دیتے ہیں۔

تَفسِير: آیت غزوهٔ بدرہے متعلق ہے جب کہ ابوجہل اپنے لا وُلشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مكة المكرمة سے چلاتھا تاكەابوسفيان كاتحاتى قافله بچاكيكن ابھى وە درميان راەتھاكەاس كويەپيام

ملاكهُ ' قافله مسلمانوں كى زو سے چى كرمحفوظ حالت ميں مكة المكرمة كى طرف رواں دواں ہے لہذاتم اپنا

لشکر لے کرواپس ہوجاؤ''،لیکن قریش مکہ کے سرول پرموت منڈ لار ہی تھی ، ابوجہل نے نہایت غرور کے ساتھ ساتھیوں سے کہا کہ ہم اس وقت واپس نہ جائیں گے جب تک اسلام اور تھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ نہ کردیں پھر بدر کے کنویں پرمجلس طرب ونشاط منعقد نہ کرلیس اور ہماری گانے والی عورتیں خوثی و کامیا بی کے گیت نہ گالیں ،شراب نوشی ہوگی اور اونٹ ذرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

کرتی، اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ کہیں ہماری اس ہونے والی کامیابی میں دخل اندازی نہ کردیں اور ہم شکست کھا جا عیں۔ ابھی قطعی فیصلہ کرنے نہ پایا تھا ہلیس لعین ان کی پیٹے ٹھو نکنے اور ہمت بڑھانے کے لیے بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں اپنی فوج لے کرنمودار ہوا اور ابوجہل اور سرداران قریش کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہاری مددوجمایت کے لیے آئے ہیں بس موقعہ بہت اچھا ہے مسلمانوں کی اس شمی بھر جماعت کا خاتمہ کردو پھر

قریش اپنی قوت پرمغرور تھے کیکن اس موقع پراینے ایک حریف قبیلہ بنی کنانہ سے جوان کی چھیڑ چھاڑ رہا

اسلام کا نام بھی باقی ندر ہے گا۔اس حمایت پرا بوجہل آ ماد ہ قتال ہو گیا اور میدان بدر میں مذہبیٹر ہوگئ۔

مسلمانوں کی تائیدونصرت کے لیے اللہ تعالی نے میدان بدر میں جرئیل امین کوایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل کیا۔ شیطان کو جب مید منظر نظر آیا، ابوجہل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کرالٹے پاؤں بھا گا۔ ابوجہل نے کہا: سراقہ! عین وقت پر کہال جارہے ہو؟ کہنے لگا: میں اس وقت تمہار بے ساتھ رہنییں سکتا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آرہی ہیں جوتم کونظر نہیں آسکتیں (یعنی فرشتے)، اب تھہرنے کی ہمت نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔

امام قنادہ مُیشَیّت کہتے ہیں کہ ملعون یہاں بھی جھوٹ بولاءاس کے دل میں اللّٰد کا خوف کہاں؟ وہ تواپنی جان کا شد کرر ما تھا۔

سُلوك: حكيم الامت بُولية لكھتے ہيں كه فدكوره آيت كئي مسك نظتے ہيں۔

- ا شیطان جس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، بھی اسے ترک بھی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں'' اِنِی بَرِیُ'' میں اس کی مثال موجود ہے۔ اور بیرترک وسوسہ اس وقت کرتا ہے جب بید کیھتا ہے کہ انسان میرے وسوسے کے بغیر بھی گناہ کر لگا
  - کشف اہل باطل کے لیے بھی ممکن ہے، چنانچہ شیطان کوفر شنے نظرآئے۔
- اللہ تعالیٰ ہے محض طبعی خوف ہونا کافی نہیں ہے، یہ تو ہر جاندار کو ہوا کرتا ہے۔ خوف ایمانی مطلوب و
  پندیدہ ہوا کرتا ہے جوشیطان ہے ممکن نہیں۔
  - 🕕 امکان تمثل کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ مذکورہ وا قعہ میں شیطان سرا قدین ما لک کی شکل میں آیا تھا۔

ملحوظه: امكان ممثل كا مطلب بيهوتا ب كدك مخلوق كا اپني اصلى وفطرى شكل ك علاوه دوسرى شكل ميس ظاهر

ہونا۔ بیصورت عموماً شیاطین و جنات میں بکثرت پائی جاتی ہے کین بیوقتی و ہنگا می شکل ہوا کرتی ہے۔
ایسے ہی فرشتوں میں بھی بید کیفیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کرم تنگیل کی جناب میں جرئیل امین انسانی شکل میں آیے ہیں اورغز و و بدر وحنین میں آیا کرتے متھے۔ بسا اوقات دھیم کلبی چھڑ ( دیہاتی مسلمان صحابی ) کی شکل میں آئے ہیں اورغز و و بدر وحنین میں فرشتوں کی آسانی فوج عام انسانوں کی شکل میں تھی۔

## ﴿ وَ لَوْ تُزَى إِذْ يَتُوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْإِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَ ٱدْبَارَهُمْ

[سورة الأنفال: 50]

ترجمة: اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان کا فروں کی جان قبض کرتے جاتے ہوں تو ان کے چیروں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔

تفسیر: آیت میں کافروں کی موت کے وقت روح نکالے جانے کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ موت کے وقت فرشتے نہات ذلت و حقارت سے ان کی روح رگ رگ سے کھینچیں گے اور ساتھ ساتھ پٹائی بھی کرتے جانمیں گے اور بیا طلاع ویں گے کہ بیتو تمہار ااستقبال تھا، آگے چلو بھون وینے والا عذاب مہاراا تنظار کر رہا ہے۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قر آن حکیم نے نزع وروح وسکرات کی جو ہولنا ک تفصیلات بیان کی ہیں، وہ تمام ترمشر کین وکافرین سے متعلق ہیں۔

اور جہاں مطلق کا ذکر آیا ہے وہاں غمر ات وسکرات وغیرہ جیسے الفاظ آئے ہیں جن کامفہوم لازی طوپر تکلیف یاعذا بنہیں ہے بلکہ خفلت، غشی، بے ہوشی مراد ہے جواہل ایمان کی قبض روح کے وقت پیش آئیں گے بلکہ دیگر آیات واحادیث میں اہل ایمان کی موت کے وقت کی عزت واکرام اورخوشنجری کا تذکرہ ماتا ہے۔

[سورة الفجر: 28]

سُلوك: امام رازى مُيَّلَيْتُ فِهُ مُدُوره آيت سے بِيَكِتِهُ لَكَالا ہے كه كافرى روح جب دنیا ہے چاتی ہے تواس كودنیا چھوٹے كاصدمة تو ہوتا ہى ہے، ادھرآخرت پر جب نظر پڑتی ہے تواپنے ليے تار يكی ہى تار يكی نظر آتی ہے، اس طرح اسے آگے پیچھے دونوں جب سے مار پڑتی ہے۔ اعاد نااللہ منه

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعَيِّرُوْا مَا بِٱنْفُسِهِمْ ﴾

[سورة الأنفال: 53 ]

ترجمة: بيسب السبب سے ہے كەاللەكى نعت كوجس كاانعام وه كى قوم پركر چكامو، بدلتانہيں جب تك كه وہى لوگ اس كوبدل نه ديں جو پچھان كے ياس ہے۔ تَفسِير: ہميشہ سے الله كابيد ستور رہا ہے كہ جب لوگ آيات الله كى تكذيب وا نكار كرتے ہيں اور اس كے نبيوں كا اقرار واعتراف نہيں كرتے تو اللہ نے كى نہ كى عذاب ميں انہيں پكڑ ليا ہے۔

ایسے ہی جب عام لوگ ہے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کی فطری استعداد وصلاحیت کو بدل دیتے ہیں اور اللّٰد کی عطا کردہ داخلی و خارجی نعمتوں کواس کے بتلائے ہوئے کام میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ اپنی عطا کر دہ نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔

شاه عبدالقادرصاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ نیت واعتقاد جب تک نہ بدلے، اللہ کی بخشی ہوئی نعمت تیسیٰ نہیں جاتی۔(موضح القرآن)

سُلوك: حكيم الامت مُنَيِّدُ نَهِ فرما يا كه آيت كے عموم ميں يہ بھی شامل ہے كہ سالك سے جب كوئى معصيت سرز دہوتی ہے يا كوئى طاعت ترك ہوجاتی ہے تواس سے انوار وبر كات بھی منقطع ہوجاتے ہیں۔

﴿ وَ اَعِلُ وَ اللَّهُ مُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَلُو اللهِ
 وَعَدُو كُمْ ﴾ [سورة الأنفال: 60]

ترجمة: اوران کے مقابلہ کے لیے جو کچھ بھی تم سے ہوسکے، سامان درست رکھوقوت سے اور پرور دہ گھوڑوں سے جس کے ذریعہ تم اپنارعب رکھتے ہواللہ کے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی کہتم انہیں نہیں جانتے۔اللہ انہیں جانتا ہے۔

تَفْسِیر: الله پرتوکل کرنے کا بیمطلب نہیں ہوتا کہ ضروری اسباب کوترک کردیا جائے ( کیونکہ یقطل ہے، توکل نہیں)مسلمانوں پرفرض ہے کہ جہاں تک ہوسکے سامان حرب وضرب فراہم کریں۔

نی کریم سی کی کمیم سی کی کریم سی کی کریم سی کی کریم سی کرنا سامان جہادتھا اور یہی اس دور کے آلات جہاد سی اس میں مہارت وطاقت پیدا کرنا ضروری تھی۔ قر آن کی میں نے انہی آلات کی تیاری کرنے کا تھم دیا ہے۔ ایسے ہی آج کے دور میں رائفل مشین گن، ٹینک، توپ، بمبار، ہوائی جہاز، راکٹ، آبدوز، کشتیال، جو ہری ہتھیا روغیرہ تیار کرنا اور اس کا استعال جاننا ضروری ہوگا۔

باقی پیرسب سامان و تیاری دشمنوں پر دھاک ورعب کمانے کے لیے ایک ظاہری سبب ہیں لیکن فتح ونصرت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة لَكِيت مِين كهان آيات مِين جوتدابير بيان كي تَئين مِين، ان سےصاف معلوم ہوتا ہے كەرىسارى سياسى تدابير بڑے سے بڑے كمالات باطنى كےخلاف نہيں ہيں جيسا كہ بعض غالى وناقص صوفياء نے خيال كرركھا ہے۔

## ﴿ وَ اللَّفَ بَايُنَ قُاوُ بِهِمْ الوُّ انْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا ٓ الَّفْتَ بَايُنَ قُاوُ بِهِمْ وَ للِّكِنَّ

اللهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [سورة الأنفال: 63]

قر جمة: اورالله نے ان کے قلوب میں اتحاد پیدا کردیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال بھی خرج کردیتے تب بھی ان کے قلوب میں اتحاد پیدانہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان میں اتحاد پیدا کردیا۔ بے شک وہ بڑی قدرت والا، بڑی حکمت والا ہے۔

یو: اسلام سے پہلے قوم عرب ہی میں نہیں، ساری دنیا میں نسلی، قبائلی، لسانی، ملکی، ملی تفریقیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کے تحت رہنا اپنی عاروتو ہیں تمجھا کرتا تھا۔ ای وجہ سے ہرقوم میں خانہ جنگی ہوا کرتی تھی لیکن اسلام نے ان سارے امتیازات کوایک دین، ایک تھرن، ایک تہذیب کے تحت کردیا، سب کے سب ایک نظر سے میں متحد ہو گئے۔

بیا تحاد دا تفاق کسی انسانی جد و جهد کا نتیجه نه تھا بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل وکرم سے دلوں کو جوڑ دیا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْ لَك بين كرآيت كالفاط سي بيمي مفهوم بوتا بكر قلب مين كى حميده صفت كا پيداكرنا شيخ ومرشد كاختيار مين نبيس بياك بيكه الله بي جالاً بيكه الله بي جاب بيداكرنا شيخ ومرشد كاختيار مين نبيس بيداكرنا شيخ وكرشد كاختيار مين نبيس كاختيار مين نبيس بيداكرنا شيخ وكرشد كاختيار مين نبيس بيداكرنا شيخ وكرشد كاختيار مين نبيس كاختيار مين نبيس بيداكرنا شيخ وكرشد كاختيار مين نبيس بيداكرنا شيخ وكرشد كاختيار مين نبيس كاختيار كاختيار كاختيار مين نبيس كاختيار كاختيا

(مَا كَانَ لِنَجِيِّ إَنْ يَكُونَ لَخَ آسُرى حَثَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ اسورة الأنفال: 67 ]

قر جمة: نبی کی شان کے لائق نہیں کہاس کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں خون ریز ی نہ کرلے ہم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہواوراللہ تو تمہارے لئے آخرت چاہتا ہے۔

تفسیر: آیت کالی منظریہ ہے کہ معرکہ 'بدر میں دہمن کے ستر (۵۰) آدی گرفتارہوئے تھے جوسب کے سب
سرداردولت مندفتم کے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ
کیا جانا چاہیے؟ بیاس لیے بھی ضروری تھا کہ بیاوگ ائمۃ الکفر (کفروشرک کے علمبردار) تھے۔ اکثر
صحابہ کا مشورہ کبی رہا کہ اس وقت مسلمانوں کورو پیئے پینے کی شخت ضرورت ہے، اس لیے مصالح ملت کا
قفاضہ بہی ہے کہ ان سے فدید (جرمانہ) لے کردہا کردیا جائے ، ممکن ہے یہ بھولت انہیں اسلام سے
قریب بھی کردے۔

بعض دیگر صحابہ نے ایسے ظالموں اور دشمنوں کوتل کردینے کا مشورہ دیا۔ان میں خصوصیت سے سیدناعمر بن الخطاب بھٹو اور سیدنا سعد بن معاذ بھٹو شریک تھے لیکن خود نبی کریم سی کا فطری وظبعی رجان عفوو درگز رکرنے کا تھا۔صحابہ کی اکثریت کے مشورہ پر انہیں فدید لے کر آزاد کردیا گیا اور بعض کو بلا فدید چھوڑ دیا گیا اور دیگر بعض کوتل مجمی کردیا گیا جس کی سیاسی مصلحت تقاضہ کر رہی تھی۔

اس واقعہ پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں عتاب وعقاب کاعنوان ہے۔مقصود بیتھا کہ رسول کوثل و قال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیےتھا کہ جب تک فساد کی بیخ کنی نہ ہوجائے اور کفر کا زورٹوٹ نہ جائے اورلوگ

آ زادی ہے۔ اسلام میں جوق درجوق داخل نہ ہونے لگیس ،ان قیدیوں کے قبل میں یہی منافع تھے۔

کے بارے میں خطاہے امتناع کا عقاد رکھتا کس قدر غلواور بداعتقادی ہوگا؟

ملحوظه: مذكوره آیت كنزول پرنی كريم منطق اورسيدناابو بكر دانتور و پڑے ـ سيدناعمر دانتون دريافت كيا: يا

رسول الله مَا يَعْنِي اللهِ مَا اللهِ م

ارشاد فرمایا: بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پراللہ کا عذاب قریب آگیا تھا۔اگروہ نازل ہوجا تا توسوائے عمر بن الخطاب مخالفۂ اورسعد بن معافر مخالفۂ کے اور کو کی نہ بیتا۔ (صیح مسلم جلد: ۲ رصفحہ ۹۳)

﴿ يَاكِتُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَن فِي آيْدِينَكُمْ مِّنَ الْأَسْزَى لون يَّعْلَم اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

ُ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّهِمَّاً اُخِذَا مِنْكُمْ ﴾ [سورة الأنفال: 70 ] , جمة: اے نی!ان قید بول ہے کہ دیجئے جوآپ کے قضے میں ہیں:اگراللہ کوتمہارے قلوب میں نیکی کاعلم

ترجمة: اے نی!ان قید یوں ہے کہدد بچئے جوآپ کے قبضے میں ہیں:اگراللہ کوتمہارے قلوب میں نیکی کاعلم ہوگا تو جو کچھ بھی تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔

تَفسِير: بدركِ جن قيديوں سے فديه ليا گيا تھا، انہيں يه بات سنائی جارہی ہے که اگرتمهارے قلوب ميں خيرو بھلائی موجود ہے تو جو کچھتم سے مال ليا گيا ہے، اس سے کہيں زيادہ بہتر ديا جائے گا اور مزيد پچھلی خطاؤں سے درگز ربھی کردیا جائے گا۔

اورا گراظہاراسلام سے رسول کو دھوکہ دینامقصود ہے تو اس سے پہلے جولوگ ایسافریب کیے ہیں،ان کا انجام تہمیں معلوم ہے،ابتم کو اسلام لانے نہ لانے کا اختیار ہے۔ (چنانچی بعض قیدی اپنامسلمان ہونا ظاہر کیے تھے۔) چنانچیان قیدیوں ہیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا،انہیں دیگر ذرائع سے بے شار دولت ملی اوراللہ کا وعدہ

سیدناعباس بی شون جوان قیدیوں میں شامل تھے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مجھ کواس فدیہ سے زائد مال و دولت ملی ،اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔قیدیوں میں سب سے زیادہ فندید میرا ہی تھا یعنی سو (۱۰۰) اوقیہ سونا (ایک اوقیہ ۲۳ گرام کا ہوتا ہے یعنی تین ہزار سات سوگرام سونا).

سُلوك: حَيْمُ الامت بُينَةُ لَكُتَ بِينَ كَهِ مَدُكُوره آيتُ اس پر دلالت كرتى ہے كه طاعت سے دنيا وآخرت دونوں كى بركات حاصل ہوتى بين خواه مال كى صورت ميں ہويا احوال باطنى كى صورت ميں ۔

# ٤

#### يَارَة: 1

#### (مَا كَانَ لِلْمُشْدِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْ اللَّهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُيهِمْ بِالْكُفْدِ >

[سورة التوبة: 17]

ترجمة: مشرکین اس کام کے لائق ہی نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ خود اپنے آپ پر کفر کی گوا بٹی دے دہے تول

تَفْسِیرِ: مکۃ المکرمۃ کے مشرکین بڑے فخر وشان سے اپنے آپ کومجد الحرام (خانہ کعبہ) کا متولی اورخادم کہا کرتے تھے۔ انہیں اس پرناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، کھانا کپڑا دیتے ہیں، مجد الحرام کی مرمت کرتے ہیں،صفائی وروشنی کا انتظام کرتے ہیں وغیر ہو۔

ز مانهٔ کفر میں سیدنا عباس بھٹن نے سیدناعلی وہٹنؤ کے مقابلے میں اسی طرح کی بحث کی تھی اور خدمت کاحق جنلا یا تھا،اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور مشرکین کی تعمیر وترمیم کا پول کھول دیا گیا۔

سُلوك: فقهاء نے اس آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ کوئی کا فرکسی بھی مسجد کا متولی یا بانی وخادم ہونے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ نفر بغاوت وا نکار کی کیفیت کا نام ہے پھر اللہ کے گھر کی تغییر وآیا دی کا کیونکر حق دار ہوگا۔

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسْجِكَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِدِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَ أَنَّ الزَّكُوةَ ﴾

[سورة التوبة: 18]

ر جھتا: اللہ کی مبجدوں کو آباد کرنا تو صرف انہی لوگوں کا کام ہے جوایمان رکھتے ہیں اللہ پراور یوم آخرت پراور پابندی کرتے ہیں نماز کی اورز کو ق دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی ہے نہیں ڈرتے ، پس ایسے ہی لوگ راہ پاپ ہیں۔

تَفْسِيرِ: ظاہر ہے جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے ، ان کا اللہ کی محبدوں کی آبادی ہے کیار شتہ وناط؟ اگر وہ ایما کرتے بھی ہوں تو ان کے بیٹمل بے روح ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بیہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نام و نمود اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ایما کرتے ہیں۔ محبد کی آبادی تو اللہ کی عبادت اور اس کے نام بلند کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے جو شرکین ہے ممکن ہی نہیں ورنہ وہ شرک و کافر کیوں رہتے۔ سُلوك: حکیم الامت بھتے نے لکھا ہے کہ بعض اکا برسلف نے آیت سے بیا ستدلال کیا ہے کہ جن مسلمانوں کو

مساجد میں آ باد ہوتے دیکھواوران کاتعلق مساجد ہے وابستہ دیکھوتو ان کے ایمان کی شہادت دے دو۔

#### ﴿لَا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ﴾

ملحوظه: الم مرّ مذى في حفرت ابوسعيد الحذرى الله كا يكروايت نقل كى به كريم الله في ارثاوفر ما يا: وإذَا رَائَيْتُمُ الرجل يَعتاد المسجد فا شهد واله بالايمان، (الحديث)

جبتم کسی مسلمان کودیکھوکہ وہ متجد سے رشتہ جوڑ ہے ہوئے ہے تواس کے ایمان کی شہادت دے دو۔

3 ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَآؤُ كُمْ وَ اَبُنَاؤُ كُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ

[سورة التوبة: 24]

ترجمة: آپ کهدد یجئے کہتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ہویاں اور تمہارا کنبہ
اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پند
کرتے ہو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہوں تو منتظر رہویہاں تک
کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے اور اللہ نافر مان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچا تا۔

نفسیر: عزیزوں اورشتہ داروں کی محبت بجائے خود بری نہیں ہوتی البتہ وہ محبت ممنوع اور حرام ہوجاتی ہے جو احکام شریعت کی تعلیل میں آڑے آجائے اور آدمی خلاف شریعت کرنے گئے۔ ماں باپ، اولاد و ازواج، بھائی، بہن میرسارے عزیز رشتے اس وقت قابل قدر ہیں جب اللہ ورسول کی اطاعت میں مدگار ثابت ہوں ور نہ صرف جسمانی تعلق تو جانوروں کو بھی آپس میں حاصل ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بَيْنَةِ نِ لَكُها ہے كہ مذكورہ آیت میں تعلیم اس بات كی ہے كہ تعلق مع الخلق کے مقابلہ میں تعلق مع اللہ كى زيادہ رورعايت ركھنى چاہيے۔ (ويسے بھى بېرصورت تعلق مع الله غالب ہونى چاہيے)

﴿ ثُمَّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ وَ ٱنْزَلَ جُنُودًا لَهِ تَرَوْهَا ﴾

[سورة التوبة: 26]

ر جمة: اس کے بعداللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور مونین پرسکینہ (تسلی) نازل کی اور ایسے شکر نازل کیے جنہیں تم دیکھے نہ سکے اور کا فروں کو سزادی اور یہی کا فروں کو جزاء تھی۔

تفسیر: آیت میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ بیغزوہ فتح مکہ کے دو 2 ہفتے بعد ۱ شوال ۸ ھ مطابق کیم فروری وسلا ہے میں پیش آیا جنین مکت المکرمة کی ایک وادی کا نام ہے جہاں قبیلہ ہوازن اور قبیلہ ثقیف کے مشہور تیرا نداز دل سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزارتھی جواس سے پہلے کی غزوہ میں شریک نہتی ۔ دس ہزار تو مدینہ منور سے آئے تھے اور دو 2 ہزار مکت المکرمة کے نومسلم شریک شے۔ اس بڑی تعداد پر مسلمانوں کو فطر تابیخیال آیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہوگی،

چنانچہ ابتداء ایسے ہی ہوا۔ مشرکین بھا گئے لگے اور مسلمان مال غنیمت پرٹوٹ پڑے۔ دشمن کے ماہر تیر انداز وں نے موقعہ غنیمت جانا اور پلٹ کرنیا جملہ کردیا اور اچا نک اس قدر شدید تیراندازی کردی کہ مسلمانوں کے جمہ پیرا کھڑنے گئے۔ دشمن کے تیر بارش کی بوندوں کی طرح آنے لگے۔ اس اچا نک حملے پر ابتداء ان دو ہزار نومسلموں میں افرا تفری پیدا ہوگئ پھر عام مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگیا۔ رسول اللہ نہائی کی حفاظت میں چندا صحاب سیدنا ابو بکر بھائٹی عمر جائٹی عمر اس بھائٹی ابن مسعود جھٹی وغیرہ تقریبائی گیا ہوگیا۔ تقریبائی گئی ایس مسعود جھٹی وغیرہ بھی اس بھائی میں انہ ہوگیا۔ تقریبائی گئی ایس مسعود جھٹی وغیرہ کا تھی بھی انہ ہوگئی۔

زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہوگئی لیکن رسول الله سی کی مت واستقامت نے پیٹے پھیرے مسلمانوں کو یکجا کردیا۔آپ نے آوازدی: إلی عِبَاد الله الله الله خداکے بندو!ادهرآؤ،ادهرآؤ۔میں الله کارسول ہوں۔

معر کھد پر نہ لگی کہ پیٹھ پھیرے مسلمانوں نے میدان جنگ کارخ کیااور آنافانا آپ کے گردجمع ہو گئے اور

مقابله شروع كرديا- آسانول سے فرشتوں كى مدد آئى اورمسلمانوں پرطمانيت وسكون لوث آيا۔

مال غنیمت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور ہزاروں قیدی بدز نجیرا ٓپ کی خدمت میں کھڑے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَسَةَ ن لَكُها ہے كہ عجب كاترك كرنا نزول سكينه كاباعث مواكرتا ہے (جيسا كہ عجب كرنا فكست و ہزيمت كاباعث مواقعا).

ملحوظه: عجب، تواضع وانكساري كي مخالف كيفيت كوكها جاتا ہے۔ قلب كي اس مكروه كيفيت پر آ دمي اپنے آپ كو

لائق و فائق اور دوسروں ہے بہتر سیجھنے لگتا ہے ،اس کیفیت کوشریعت میں عجب کہا جاتا ہے۔غز وہُ حنین میں پہ کیفیت بعض مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہوگئ تھی۔

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ إِنْ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ لَلهِ قُولُهُمْ

بِٱفْوَاهِهِمْ ﴾ [سورة التوبة: 30]

ترجمة: يهودى كہتے ہيں كەعزىراللدكے بيٹے ہيں اور نصاريٰ كہتے ہيں كەسىخ اللہ كے بيٹے ہيں۔ بيصرف ان كى زبانوں كى بكواس ہے (حقیقت کچھ بھی نہیں).

تَفْسِيرِ: يہودى دراصل سيدنا موى الله كي قوم كانام ہے جيسا كه نصارى سيدناعسى الله كي قوم بيں بيكن يبودى ميں ايك فرقه عُزيرى نام كا پيدا ہو گيا تھا جوسيدنا عزير الله سے وابستہ تھا۔ سيدنا عُزير الله بحى بى اسرائيلى نبى متے جن كے مجزات ديكھ كران كي قوم نے انہيں الله كابيٹا قرار دے ليا تھا۔

موجودہ ز مانے میں ملک فلسطین کےاطراف واکناف ایسےلوگ اب بھی خال خال پائے جاتے ہیں جواپنے آپ کوئزیری کہا کرتے ہیں۔

سُلوك: آيت مذكوره سے فقهاء نے بير سکله اخذ كيا ہے كه ' دفقل كفر نباشد' ؛ يعنى جس بات كا ابتداء كهنا كفرتها، اگراس کوبطورعبرت ونصیحت نقل کیا جائے تو کفرنہ ہوگا۔

﴿ إِتَّخَذُ أَوْ ٱلْحُبَارَهُ مُه وَ رُهُبَا لَهُ مُ ٱرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّهِ وَ ٱلْسَيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾

ترجمة: ان لوگول نے اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے علماء ومشائخ کورب بنارکھا ہے اورمسے بن مریم کو بھی حالانکہ انہیں صرف بیچکم دیا گیاتھا کہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں ۔کوئی اور اللہ کے سوانہیں ہے۔

تَفسِير: يهوداورنصاري دونوں نے اپنے اپنے علماءومشائخ کواللہ سے برابری کا درجہ دے رکھا تھا یعنی ان مجبور وبےبس انسانوں کوایسااختیار دے دیاتھا کہ گویاوہی معبود اور رب ہیں۔وہ جو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، مسیحیوں کے ہاں آج بھی کیتھولک فرقد آپے پوپ (پایائے روم) کو بہ حیثیت نائب سیح سارے اختیارات کا حامل اختیار کرتا ہے اور پر دٹسٹنٹ فرقے نے بھی عملاً سارےاختیارات چرچ (کلیسا)کودےرکھے ہیں۔

اوریہود بوں کے ہال بھی رینیون (علماء کی جماعت ) کے احکام کتاب تورات کی تعلیمات پرغالب ہیں۔ مذکورہ آیت میں مسلمانوں کے بعض طبقات کے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔انہوں نے بھی اپنے بعض مشائخ کو خدائی نہ ہی مطاع کا درجد ے کران کے اقوال واعمال کوآخری درجد دے دیا ہے۔ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا ٓ اللَّهِ رَجِعُونَ ﴾ سُلوك: امام رازى مُيَشَيِّت إيناستاذ كا قول نقل كيا ہے: وہ كہتے ہيں كەبعض غالى قسم كے دين داروں كوميں نے دیکھاہے جبان کے آ گے قر آن کی صرح آیات پڑھ کرسنائی گئیں تووہ حیرانی ہے دیکھنے لگے کہ ان كاسلاف كے خلاف بيآيات كيونكر موسكتى بين؟ پھرانبوں نے ان آيات كوسليم بين كيا۔

تھیم الامت ﷺنے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں نصوص کے مقابلہ میں کسی کی تقلید کرنے کی مذمت ہے حبیها کہ جاہلوں کی عادت ہے جب انہیں بدعات ورسومات سے منع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مشائخ کو حجت میں پیش

 ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَر خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْكَرُضُ ﴾ [سورة التوبة: 36]

ترجمة: بي شك مهينول كاشار الله ك بال باره (12 مبيني بين كتاب اللي مين اس روز يجس روز يزين و

آسان پیدا کیے ہیں اوران میں چارمہینے بزرگی والے ہیں۔

تَفسِير: اسلام ميں قمري س كے بارہ مہينے ہيں نہ كم نه زيادہ اور بيرقانون روز اول ہى سے چلا آرہا ہے۔ان بارہ

مہینوں میں چارمہینے (محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحبہ) اسلام کے ابتدائی دور میں بھی محترم اورمقدس مہینے قرار دیئے گئے تھے۔ان مہینوں میں جنگ وجدال ممنوع تھا (پھر بعد میں پیچکم اٹھالیا گیا)۔ بیدوہ

مهيني عرارديع كن محفير ان جيك وجدال سور عمار پر بعدين بيرم. مهيني متصربس ميں طاعت وعبادت مقبول اور گناه ومعصيت فتيج تر قرار ديا گيا تھا۔

سُلوك: حَيْم الامت مُسَلِينَاتِ آيت سے بياخذ كيا كەمتبرك اوقات ميں گناه كى برائى شديدتر ہوجاتی ہے، پھر اى پرمتبرك مقامات كوقياس كرليا جاسكتا ہے كہ ان مقامات ميں عبادت و نيكی نيك تر ہوجاتی ہے، كيكن ان لوگوں پرافسوں ہے جومزرارات صالحين پرعرس كے نام سے بدعات ومنكرات، ڈھول طبلہ، راگ

راگنی و بے پردگی وقوالی کی حفلیں سجاتے ہیں۔ والی الله المشتکی ملحوظہ: اہل علم نے مذکورہ آیت سے بیاستنباط کیا ہے کہ مسلما نوں کواپنے معاملات میں سن قمری ہجری کی پابندی کرناواجب ہے،من مجمی اور سنتمشی کی پابندی جائز نہیں۔(تفسیر کبیر، قرطبی)

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَوِيْبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا الَّا تَبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾
 إسورة التوبة

ترجمة: اگر پچھ مال مل جانے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ساہوتا توبیلوگ ضرور آپ کے ساتھ ہوجاتے لیکن انہیں مسافت ہی دور در از معلوم ہوئی۔

تفسییر: آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک (ماہ رجب 9 ھے) میں رسول اللہ مٹافیع کے ساتھ سفر کرنے پرآمادہ نہ ہوئے تھے۔تبوک کی مسافت مدینہ منورہ سے تقریباً آٹھ سومیل کی ہے، موسم شدید گری کا تھا، ماغات کے پھل اور کھیتال کٹنے والی تھیں، غذائی قلت کا زمانہ تھا۔ ایسے حالات میں چھوڑ

گرمی کا تھا، باغات کے پھل اور کھیتیاں گئے والی تھیں، غذائی قلت کا زمانہ تھا۔ ایسے حالات میں چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے لیے نکل جانا صرف مخلص مسلمانوں کا ہی کام تھا۔ چنانچے سحابہ کرام جنگٹنا کی ایک بڑی تعداد پابہ رکاب ہوگئی اور منافقین حیلے حوالے کر کے گھر بیٹھے رہے۔ (تفصیل کے لیے ہدایت کے چراغ جلد ۲ رصفحہ ۲۲۲ دیکھئے)

سُملوك: حكیم الامت مُوَنِّفَتُ نِهِ کها ہے کہ آیت میں اخلاص جاننے پہنچاننے کی ایک سوئی ملتی ہے یعنی اس طرح غور کرے کہ جس دینی کام میں دنیاوی نفع نہیں بلکہ بظاہر مشقت ہی مشقت ہے، اس میں شرکت کرنے سے نفس کا کیارنگ ہوتا ہے؟ اگر دنیاوی نفع کی خاطر ہی عمل کرنا چاہتا ہوتو میا خلاص کی علامت نہیں۔

(عَفَااللهُ عَنْكَ الحَمَ آذِنْتَ لَهُمْ) [سورة التوبة: 43]

ترجمة: الله نے آپ کومعاف (تو) کردیا (لیکن) آپ نے ان کو (ایس جلدی) اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ ظاہر ہوجاتے آپ پر چ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔

تفسیر: آیت میں انہی منافقین کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک میں شرکت کرنے سے فی رہے تھے اور حیلے حوالے پیش کر کے نبی کریم سی فی سے گھر بیٹے رہنے کی اجازت طلب کررہے تھے۔ آپ ان کے مکر وفریب سے چٹم پوٹی فرما کر انہیں اجازت دے رہے تھے۔ ایسے وقت مذکورہ آیات نازل ہوئیں اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ ان غدار منافقین کو کیوں اجازت دی گئی؟ آپ اجازت نہ دیتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت عام مسلمانوں کو معلوم ہوجاتا کہ بیلوگ معذور نہیں بلکہ بیمنافقین لوگ ہیں۔ اس طرح ان کا نفاق واضح ہوجا تا اور مسلمان ان سے مختاط ہوجاتے۔

سُلوك: حكیم الامت مُیسَیِّنے آیت ہے بیاستنباط کیا ہے کہ شیوخ طریقت کو بھی اس میں تعلیم ہے کہ مریدوں کے عذر قبول کرنے میں احتیاط و ہیداری ہے کام لینا چاہیے کہ آیا وہ عذر واقعی صحیح بھی ہے یانہیں؟

﴿ لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِرِ الْالْخِيرِ أَنْ يُجَاهِلُوا بِالْمُوالِهِمْ وَ

**اَنْفُسِهِمُ** ﴾ [سورة التوبة: 44 ]

ترجمة: جوالله اور يوم آخرت پرايمان ركھتے ہيں وہ بھی آپ سے اجازت نہ مانگيں گے كہا ہے مال وجان سے جہاد نہ كريں ۔ اور اللہ پر ہيز گاروں سے خوب واقف ہے۔

تَفسِير: وہی غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے جہاد سے جی چرانا تو کیا مطلب تعیل حکم میں اپنی جان و مال سے شریک ہوجاتے ہیں اور انہیں اپنی حیات آئی میں نظر آتی ہے کہ راہ خدامیں کام آجا نمیں۔

سُلوك: حكيم الامت مُسَيِّف نكها عب كمومن جب كى خبر كوستا بتوبلا تامل اس كى طرف دور پر تا باوراس كايدور ناشوق سے پيدا موتا بے البذا آيت ميں ذوق وشوق كا اثبات ہے۔

یعنی قلب میں شوق پیدا کیا جائے۔ (روح المعانی)

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَادِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمُوالَ النَّاسِ
 إِنْبَاطِلِ ﴾ [سورة النوبة: 34]

ترجمة : اےایمان والو!اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) کے اکثر علماء ومشائخ عام لوگوں کا مال باطل طریقوں سے

کھاتے اڑاتے ہیں اورلوگوں کواللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

تَفسِير: لینی خود حق کی تلاش اور طلب کرناتو در کنار، حق کوقبول تک نہیں کرتے گو یاعام محاورے میں لوگوں کو شکھتے رہتے ہیں۔مثلاً معتقدین کی مرضی دیکھ کران کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ان ے نذرانہ وصول کر لیتے ہیں ،اس طرح جائز ونا جائز نذرانے وصول کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت المُسَدِّ في آيت بي بيا فذكيا به كديمي حال ان جابل مشائخ كاب جوابي مريدول سے نذراندوسول كرتے رہتے ہيں اورائي منافع كے تم ہوجانے كے اندیشے پر حق بات كوظا برنہيں كرتے۔

ترجمة: اگران لوگوں نے چلنے کا ارادہ کیا ہوتا تواس کا کچھ سامان کرتے لیکن اللہ نے ان کے چاہنے کو پہندہی نہ کیااس لیے انہیں ای پر جمار ہنے دیا۔

تَفسِير: غزوهُ تبوك بى كاذكر ہے۔اس میں منافقین نے اپنے عذر كا اس طرح اظہار كيا تھا: يا رسول الله!

مسلمانوں کے ساتھ چلنے کا تو ہمارا پختہ ارادہ تھالیکن عین وقت پرفلاں فلاں ضرور تیں حاکل ہو گئیں اور ہم ان وقتی ضرورتوں میں پھنس گئے۔ مذکورہ آیت میں ان کے عذر لنگ پر تنقید ہور ہی ہے کہ انہوں نے پہلے توسفر کا ارادہ ہی کہاں کیا تھا جو مجبوری کی وجہ سے ترک کرنا پڑا۔اگر واقعی پچھارادہ ہی کیا تو سامان سفرکی تھوڑی بہت تیاری کر لئے ہوتے۔ بیکیساارادہ کیمل نام کونہیں بلکہ نیت بھی نام تک کونہیں

سُلوك: حَكِيم الامت بُوَيِّيَةً نے مذکورہ واقعہ سے بیاخذ کیا ہے کہ تعطل (عمل نہ کرنا) عدم اراد ہے کی دلیل ہے (یعنی عمل نہ کرنااس بات کی علامت ہے کہتم نے ارادہ ہی نہ کیا تھا)۔ بہت سے لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں طاعت وعبادت کی رغبت ہے کیکن ان کا بیخیال جھوٹا ہے، وسوسہ ہے: اگر عشق ہوتا تو تدبیر کرتا

﴿ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَقُولُ اثْنَانُ لِي وَ لا تَغْتِنِي ﴾ [سورة المتوبة: 49]
 ق: ١١١، م: افقين من بعض السبحي بين حرة من كمة بين محمد كلالها: "

پھر بیوکر وفریب نہیں تواور کیاہے؟

ترجمة: ان منافقین میں بعض ایسے بھی ہیں جوآپ سے کہتے ہیں: مجھ کو (اجازت) رخصت دے دیجئے اور مجھ کوخرابی میں ندڑا لیے۔

تفسیر: غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے لیے جو حیلے تراش لیے گئے تھے،اس ایک مسخرے نے جس کا نام جد بن قیس بیان کیا جا تا ہے، نبی کریم سی گھٹے کی خدمت میں آکر اپنا بیعذر پیش کیا: یارسول اللہ! مجھ کوتو آپ مدینہ ہی میں رہنے دیجئے۔روم کی عورتیں نہایت حسین وجمیل ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل کو قابو میں نہ رکھ سکوں گا،کہیں کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہ ہوجاؤں۔لہذا آپ مجھے اس خطرے سے محفوظ رکھیئے۔غزوہ تبوک کی شرکت سے میں معذرت میا ہتا ہوں۔

ملحوظه: غزوهٔ تبوك میں اہل روم سے مقابلہ تھا اور روی سیحی لیڈیاں آج كل كی امریکی لیڈیوں كی طرح اپنے

2 . .

رنگ روپ، بناؤسنگھاراور ہے جانی میں اس وقت بھی مشہور تھیں۔ سُلوك: حکیم الامت مُرَسِّمَة نے لکھا ہے کہ بھی بھی نفس طاعات کی پابندی سے یہ بہانہ کر کے عذر کرتا ہے کہ طاعت میں فلاں فلاں برائی ہے جس کا شراس کی بھلائی سے بڑا ہوا ہے لہذا عمل میں کوتا ہی کرجا تا ہے

(پدایک شیطانی خفیه کرہے جوانسان کومل خیر سے محروم کردیتا ہے ).

﴿ قُلُ كُن يُّصِيبُنَا ۚ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلِمَنَا ۚ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ۞﴾ [سورة التوبة: 51]

ترجمة: آپ كهدد يجئ كه بم پر كيره بهي پيش نبيس آسكنا مگروى جوالله نے جمارے ليے لكھ ديا ہے۔وہ جمارا مالك ہےاورالله بى كاسباراالل ايمان كوركھنا چاہيے۔

تَفسِيسِ: آیت میں بیہ بات واضح کردی گئی ہے کہ تقدیرا الٰہی اور فضل خداوندی پراعتاد کرنا اہل ایمان کا شیوہ اور ایمان کی علامت ہے کیونکہ جب اللہ ہمارا خالق و ما لک ہے تو وہ جو کچھ بھی کرے گاہمار حے تق میں بہتر ہی ہوگا۔

ہر چہ آل خسرو کند شیریں بود

سُلوك: حكيم الامت بَيَنِيَّة نے لکھا ہے كہ آیت کے پہلے جزء میں مراقبہ کی تعلیم ہے جوتوکل کوآسان کردیتی ہے۔ اس کے بعداصل توکل کاحکم ہے۔

﴿ قُلُ هَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْلَى الْحُسْنَيَيْنِ ۚ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ ﴾

سورة التوبة: 52]

ترجمة: آپ يہ بھی کہدو بجنے کہ تم لوگ تو تمہارے تق میں دو 2 جھلائیوں میں سے ایک ہی بھلائی کے منتظر رہا کرتے رہواور ہم تمہارے تق میں انتظار اس کا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے ۔ لہذا تم انتظار کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھوا نتظار کریں گے۔ تفسیسی: مذکورہ آیت میں منافقین کا حال بیان کیا جارہا ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں دو باتیں سوچا

کرتے ہیں۔

مسلمانوں کوغلبہ وکامیابی نصیب ہوتی ہے تو جلتے اور کڑھتے ہیں اور اگر بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہوتو خوش ہوتے ہیں اور اگر بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہوتو خوش ہوتے ہیں اور فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سے دوراندیش اختیار کی اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا۔
لیکن بید دونوں پہلومسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر سے کامیابی اور فنچ ہونا تو خیر ہی خیر ہے، شکست ومصیبت کا ہونا وہ بھی مومن کے حق میں رحمت ہے کیونکہ اس کے پیش آنے پر گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور ورجات بلند ہوا

کرتے ہیں۔اس لحاظ سے دونوں باتیں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم سکھنے کو

دوسرے جواب کا حاصل بیہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، شکست ومصیبت میں بھی ہمارے لیے نفع کی رعایت رکھتے ہیں اس لیے ہم کو ہر حال میں فائدے ہی فائدے ہیں۔

مستقل مزاج رہنا چاہیے ( قبض وبسط کی تعریف سلوک اسمبیں آ چکی ہے )۔

بخلا ف مشر کین کدان کی خوشحالی کا انجام، و بال و نکال ہے۔اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُينية نے لکھا ہے كەقبض وبسط دونوں حالتيں فضل الٰہی كی ہیں، عارف كو ہرصورت میں

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَقْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ

ترجمة: منافقین کے نفقات ( خرچ و تعاون ) کوقبول لینے میں کوئی چیز مانع نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے

تَفسِير: آيت ميں واضح طور پر بيان کيا گياہے کہ کفروشرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اچھا عمل مقبول نہيں ہوتا۔

الله اوراس کے رسول اللہ سکانی کے ساتھ کفر کیا ہے اور بیلوگ نما زنبیں پڑھتے مگر ہارے جی کے ساتھ

ا یمان کے قبول ہونے کی پہلی اور آخری شرط ایمان واسلام ہے۔اگرینہیں تو کوئی بھی اچھاعمل اللہ کے

ہاں مقبول نہیں ۔منافقین کو چونکہ ایمان نصیب نہ تھااس لیےان کی کوئی بھی خیر خیرات مقبول نہیں۔

غزوۂ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے جو حیلےحوالے منافقین نے گھڑ لیے تتھےان میں جد بن فیس منافق نے

په عذر کیا تھا که یا رسول الله! میںعورتوں کا عاشق ہوں، خاص طور پرخوبصورت عورت کو دیکھ کربے قابو ہوجا تا

ہوں، روم کی عورتیں گوری کمٹی ہوتی ہیں ۔کہیں کسی عورت پر فریفتہ نہ ہو جاؤں جس سے میرا دین وایمان خراب

ہوجائے لہٰذا آپ مجھےاجازت دے دیجئے کہ میں مدینہ ہی میں مقیم رہوں البتہ اس غز وہ میں مالی امداد کرنا چاہتا ہوں۔اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی اور منافقت کا پردہ چاک کردیا گیا۔

سُ<u>لوك</u>: علماء نے لکھاہے كہ جب نماز میں ستى كرنا نفاق كى علامت ہے توتر كنماز كى كيا حالت ہوگى؟ حكيم الامت سين في الله المحاب كه منافقين لذت عبوديت مع حروم اورمشابدهُ جمال معبود مع حروم بين -

بعض عارفین نے ککھا ہے کہ جس شخص کوآ مر ( تھم کرنے والا اللہ ) کی معرفت نہ ہوگی ، وہ امر کی طرف سستی ہےا تھے گا اورجس کے دل میں آ مرکی معرفت ہوگی وہ آ مرکی طرف رغبت سے اٹھے گا۔

دوجواب دینے کی ہدایت دی جارہی ہے۔

الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَّالَىٰ ﴾ [سورة التوبة: 54]

اورخرج نہیں کرتے مگرنا گواری کے ساتھ۔

ے،اس کیے ہم اللہ کے قصلے پرراضی ہیں۔

#### (فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا آوُلادُهُمْ ) [سورة التوبة: 55]

ترجمة: سوان کے مال اوران کی اولا دآپ کو حیرت میں نبد ڈال دیں۔اللہ کو توبس یہ منظور ہے کہ انہی نعمتوں کے ذریعہ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اوران کی روحیں ایسی حالت میں نکالے کہ وہ کا فر ہوں۔

تَفسِيرِ: آیت میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ جب بیر کا فر اور منافق غیر مقبول اور مردُ و دہیں تو پھرانہیں دنیاوی خوثی ، فراخی ، اقبال مندی ، مال و دولت واولا د کی نعمتیں کیوں نصیب ہور ہی ہیں؟ بیسوال آج بھی بعض نادان مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔

دراصل پیشبرقلت فہم کانتیجہ ہے۔حقیقت بیہے کداللہ نے اپن فعتیں صرف ایمان اور اہل ایمان سے وابستہ

نہیں رکھی ہیں، دنیا کی عام نعمتوں کو عام ہی رکھا ہے۔ اس میں مسلم، مومن، کا فرومشرک، دین دار بے دین حتی کہ بددین تک کوفراوانی سے میسر ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کی خوشحالی اور کا میابی صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے

خاص رکھی گئی ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَّةَ نِ لَكُها ہے كه آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ ہے کہ اہل دنیا کے مال وزینت کو ستحسن نہ

مستجھیں کہیں اس کی وجہ ہے آخرت کے اعمال سے غافل نہ ہوجا کیں۔

فقہاء نے آیت کےعبارۃ انص ( ظاہری مفہوم ) سے بیمسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کا فروں اور گنہ گاروں کی ظاہری نعمتوں کودیکچ کران کے حال کی تمنا کرناحرام ہے۔

اس طرح آیت میں ان کا فروں اور غافلوں کو تنبیہ ہے کہ جس سامان کو بیلوگ راحت وعیش کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کوراحت نہیں ہے، صرف جمع کرنے اور حفاظت کرنے کی زحت ہی زحمت ہے۔ قناعت اور نے فکری تو اہل ایمان کا حصہ ہے۔

(وَ لَوْ اَنَّهُمُ رَضُوْاماً اللهُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَقَالُواحَسْبُنَا اللهُ سَيُوتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَ رَسُولُ إِنَّ اللهُ سَيُوتُ إِنَّا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

تو جمة: اوركيا بى اچھا ہوتا اگر بيلوگ اس پر راضى رہتے كہ جو پچھان كواللہ نے اور اس كے رسول نے ديا ہے

اور یوں کہتے کہ ہم کواللہ کافی ہے آئندہ اپ فضل ہے ہمیں اور دے گا اور اس کے رسول بھی دیں گے۔ فسیسیر: یعنی بہترین طریقہ تو یہی تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا اور جوایئے رسول سے دلوایا تھا اس پر قناعت

کر لیتے اور آئندہ بھی اللہ سے ملنے کی تو قع رکھتے تو آنہیں دنیا کی آسودگی حاصل ہوجاتی۔ سُلوك: تحکیم الامت مُیسِینے نے آیت ہے یہ اخذ کہا ہے کہ اہل رضاواہل توکل کی علامت یہی ہے کہ آنہیں جو کچھ بھی

الله كى طرف پیش آجائے،اس پرخوش وخرم رہتے ہیں حتى كەصىيبتوں میں بھى لذت حاصل كرتے ہیں۔

#### ﴿لاّ إِلْهُ إِلَّاللَّهُ﴾

### (وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ﴾ [سورة التوبة: 61]

ترجمة: اوران منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی علیہ کو ایذاء دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہر بات کان دے کرسنتے ہیں۔
کرسن لیتے ہیں۔آپ کہدو بچئے کہ وہتمہارے تق میں خیر ہی کے بارے میں کان دے کرسنتے ہیں۔

تَفسِيرِ: منافقين كابياحساس تھا كەچونكەنبى كرىم مَالْتَيْظِ ہرايك كى بات بن ليتے ہيںلېذاان كودھوكەميں لے آنا

کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ بیفریب خوردہ اکثر اوقات الی باتیں کرتے رہتے تھے جو نبی کریم سیجا کے لیے باعث اذیت ہوا کرتی تھیں۔

آپ کی بیخوش خلقی اور کریم النفسی تھی جو ہر بات پر تو جہ فر ماتے متھے، منافقین نے اس کواپنی کا میا بی و چالا کی تنجھی جب کہ بیخودان کی سیاہ بختی وفریب خور دی تھی۔

سلوک: حکیم الامت میری نے آیت سے بداخذ کیا ہے: آیت نبی کریم سکتی کے علم وضبط اور کمال اخلاق کا آئینہ ہے کہ سی بھی شخص کے اظہارا بمان پرآپ کی شفقت مرتب ہوجاتی ہے۔

#### (وَ لَكِينْ سَالْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوْشُ وَ نَلْعَبُ ﴾ [سورة التوبة: 65]

ترجمة: اوراگرآپ ان سے دریافت کریں تو صاف کہددیں گے کہ ہم تو صرف مشغلہ اور خوش طبعی کررہے سے ۔ آپ ان سے کہد دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم بندی کرتے ہو؟ ابتم یہ بے ہودہ عذر نہ کردہ تم اپنے آپ کومومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔

تَفسِير: منافقول سے جب ان کی استہزائی کیفیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو صاف کہددیتے تھے کہ ہم تو صرف تفریح اور دلچیں کے لیے ایسی باتیں کہددیا کرتے ہیں، باتی ہماراایمان ایسانہیں ہے، ہم الله اور

اس کے رسول کی شان وعظمت سے باخبر ہیں اور دل وجان سے اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں۔

سُلوك: فقهاء نے آیت سے بیرسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کلمہ کفرخواہ ارادے وسنجید گی سے ادا کیا جائے یا محض خوش طبعی ولطیفہ کے طور پرادا کیا جائے ، حکم شرعی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔

(ایساشخص اس وقت اسلام سے خارج ہوجا تاہے )البتہ جبروا کراہ کامسکلہاس سے مختلف ہے۔

امام رازی سیکتے نے بیاہم بات بھی لکھ دی ہے کہ اللہ کی ذات سے استہزاء کرنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، لامحالہ اس استہزاء سے مرادا حکام شرعی ہوں گے یا اساءالٰہی وقدرت الٰہی سے مذاق کرنا ہوگا۔ (تفسیر کبیر )

ملحوظه: يوقديم جرثومه آج بھي منافق صفت مسلمانوں كى زندگى ميں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ محفلوں،

ڈرامول، شعروشاعری، ادب وثقافت کے پردول میں الله اوررسول پرطعن کرنا، شریعت کامذاق، حورو

قصور پر گھٹھا، احکام شریعت کا استہزاء وغیرہ بے خوف و بے تجاب ہوا کرتا ہے اور ہر مرتبہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بیتو محضا دنی وثقافتی دلچسپوں کے لیے تھا، کہیں مذہب پر طعن وتعریض تھوڑی ہی مقصود تھی۔ لیکن ان بے ادب منخروں نے بینہیں سو چا کہ دل گلی اور تفریح کن کن چیزوں پر کی جارہی ہے؟ اللہ سے؟ اس کے رسول ہے؟ اس کے احکام ہے؟

یہ چیزیں توکسی حال میں بھی محلٰ استہزا نہیں ہوسکتیں کہان کوموضوع تفریح بنایا جائے۔

(وَرِضُوانَ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ للهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ ال

ترجمة: اورالله كى رضامندى سبنعتول سے برط كر ب\_برى كامياني تويهى بـ

تَفسِیں: لینی اللّٰہ کی خوشنودی ساری نعمتوں بڑھ کر ہے اور و لغیل تھم سے ہرمسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بیں کدرضائے الٰہی صرف اولیاءاللہ ہی کا حصہ ہے جیسا کہ بعض نا دان سبجھتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنيَة ن لكها ب كررضائ البي جنت ميں لے جانے اور برقتم كى نعت پانے كا سب بھى ہے۔صوفياء عارفين كامنتہائے مقصد بھى يہى رضائے البى ہواكر تى ہے۔

﴿ يَايَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِ إِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمُ ﴾ [سورة التوبة: 73]

توجمة: اے نبی! كافرول اور منافقول پر جہاد كيجة اوران پرختی كيجة ـ ان كا مُهكانہ جہنم ہے اور وہ برى جگد ہے۔ تَفسِير: لفظ جہاد جنگ كے ہم معنی نہيں ہے بلكہ جہاد ہراس جدو جبدكوكها جاتا ہے جودين كى سربلندى اورا شاعت

ك ليح كى جائے ـ اس لحاظ سے قتال وجنگ بھى جہادكى ايك قسم موگى ـ

کا فروں اور مشرکوں کے مقابلے میں جہادتو جنگ وجدال سے ہوگا اور منافقوں اور فاسقوں سے مقابلے میں قول وعملی برتاؤ سے ہوگا۔ ( قرطبی تفسیر کبیر )

<u>غےلْظَۃٌ</u> کے معنی شدت و تختی کے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ ان باغیوں کے مقابلے میں نرم نہ پڑیں،مضبوطی سے قائم رہیں اور ان کے فاسد عقائد کار دیجیجئے۔

آج کے دور دجل فریب میں روا داری کا عام لفظ جس معنی میں چلا ہوا ہے، اسلام اس کا ہر گز قائل نہیں۔

سُلوك: مفسرين نے لکھا ہے كہ جس كسى كے متعلق فساد عقيدہ كى اطلاع مل جائے، اس پر جہاد دلائل سے كيا

جائ گااوراس كمقابلي من حتى بهى حسب طاقت وضرورت كى جائ كى - (مدارك)

( وَمِنْهُدُ مِّنُ عُهَدًاللَّهَ لَينُ أَتْهَنَا مِنْ فَضْلهِ لَنَصَّدَّ قَنَ ) [سورة التوبة: 75]

ترجمة: ان منافقين ميں بعض ايسے بھي ہيں جواللہ سے عبد كرتے ہيں كداگروہ اپنے فضائل سے ہميں بہت سارا

مال عطا کرے تو ہم (اللہ کی راہ) میں خوب خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیک کام کریں گے۔ پھر

جب الله نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا تو بخل کرنے لگے اور دین اسلام سے منص موڑ لیا۔

تَفسِيرِ الْعلبه بن حاطب نامی ايك شخص نے رسول الله عليم سے اپنے ليے كثرت مال كى دعا كروائى - آپ

عَلَيْهُ نے اے مجھایا کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا: میں نیک کاموں میں خوب خوب خرج

كرول كا اس كے اصرار پرآپ تاليك نے دعا فرمادى اوروه بہت جلد مال دار ہوگيا۔ جب زكوة كا كلم

نازل ہواتو کہنے لگا کہ اس میں اور جزبیر (جرمانہ ) میں کیا فرق ہے؟ اورز کو ۃ نہ دی۔

اس پر مذکورہ آیات نازل ہوئیں اور اس کے نفاق کا اعلان کیا گیا۔ بین کراپنی بدنا می سے بیچنے کے لیےوہ

ا پنے مال کی زکو ۃ لے آیا۔لیکن رسول اللہ مٹافیا نے قبول نہ فر ما یا اور ارشاد فر ما یا کہ اللہ نے تیری زکو ۃ لینے سے منع

کیاہے۔اس نے بہت ہائے وائے کی اور چلا گیا۔ پھرصد لیں اکبر طاقط کی خلافت میں دو چندز کو ۃ لےآیا،صدیق

ا كبر طَالْمُؤْنِهَ نِهِ مِعِي قبول نه كميا - پھر فاروق اعظم طَالِمُؤُنَّ كى خلافت ميں سه چندز كو ة لا يا، آپ طالثون نه كيا -آپ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی وہنائی کی خلافت میں بھی زکو ہ قبول کر لینے کی گزارش کی ۔ آپ نے بھی الکار

كرديا\_اس طرح وه ناكام ونامراد بهوكرفوت بهوگيا\_

(عہد نبوت کا بیعبر تناک واقعہ'' ہدایت کے چراغ'' حصہ دوم رصفحہ ۱۵۳ پر تفصیل سے مطالعہ کیجیے )

سُلوك: فقهاء نے مذکورہ آیت سے بیرسئلہا خذ کیا ہے کہ نذر ماننے والے پراسکاادا کرنا واجب ہے۔(جصاص)

﴿ فَاعُقَبَهُ مُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ لَا بِمَا آخُلَفُوا اللهَ مَا وَعَلُ وَلا وَ بِمَا

كَانُواْ يَكُنِ بُونَ ٥٠ [سورة التوبة: 77]

نرجمة: سواللہ نے ان کی سزامیں ان کے قلوب کے اندر نفاق قائم کردیا جواس کے پاس جانے کے دن تک رہے گا اس سبب سے کہانہوں نے اللہ ہے اس کے خلاف کیا جو پچھاس سے وعدہ کر چکے تھے اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے رہے ہیں۔

تَفسِير: چونکدان منافقین نے اپنے ارادے ہے گمراہی اختیار کر لی تھی ،اللہ بھی ان کے ارادے کے خلاف ان

کی گمراہی کو ہدایت ہے نہ بدلے گا اور انہیں بدستورای حالت میں پڑار ہے دےگا۔

سُلوك: حكيم الأمت بينية ني آيت سے بياخذ كيا ہے كہ جس طرح طاعات سے ايمان كي نورانيت بڑھتى ہے، ایسے ہی گناہوں سے کفر کی ظلمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

﴿ اَلَّذِينُ يَكُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَاقْتِ ﴾ [سورة التوبة: 79]

ترجمة: بيايسےلوگ ہيں جونفل صدقہ خيرات كرنے والےمسلمانوں پراعتراض كرتے ہيں۔ (خصوصاً) ان مسلمانوں پرجنہیں بحزمحت مزدوری کے پچھنہیں ماتا۔سوان سے بیدمذاق کرتے ہیں۔اللہ بھی ان کے

مذاق کا جواب دیتا ہے اوران کے لیے در دناک عذاب ہے۔

تَفْسِیں: ہر دور میں منافق صفت انسانوں کا بہی حال رہا ہے کہ غریب غرباؤں پران کے دینی واسلامی طور طریقوں کامذاق اڑایا ہے اوران کی اسلامی چال ڈھال، وضع قطع شکل وصورت پر جملے کے ہیں۔عہد

طریقوں کا مذاق اڑا یا ہے اوران می اسلامی چال ڈھال، وسی سی منفی وصورت پر جمعے سے ہیں۔ عہد نبوت کے منافقین کا یہی حال تھا، وہ غریب مسلمانوں کی نیکی وصد قد خیرات کا مذاق اڑا یا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ نبی کریم عظیم نے عام مسلمانوں کوصدقہ دینے کی ترغیب دی ،سیدنا عبدالرحمن بن عوف واللَّ

نے چار ہزار دینار پیش کیے، سیدناعاصم بن عدی ڈاٹٹونے نے ایک سووس (پیانہ) کھجور جن کی قیمت چار

ہزار درہم ہوتی تھی، پیش کیا۔منافقین کہنے گگے: بیسب نام ونمود کے لیے کیا جارہا ہے۔ایک غریب صحابی سیدنا ابو قبل واٹھیانے محنت مزدوری کر کے ایک صاع (پونے تین سیر) تھجور پیش کیا،منافقوں

نے طعنہ دیا کہ بیخواہ مخواہ شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُينيد نے لکھا ہے كہ موجودہ دور ميں بھی منکرین اولیاء کا یہی حال ہے، وہ بھی ان کے ہڑل اور ہرحال پرعیب گیری کرتے رہتے ہیں۔

🐠 ﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [سورة النوبة: 80 ]

ترجمة: آپ ان منافقین کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں۔اگر ان کے لیے ستر (۰۷) بار بھی بخشش مانگیں، تب بھی اللہ انہیں معاف نہ کرے گا۔ بیاس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ

تھر کیا ہے۔ نفسییر: منافقین جووا قعة کا فرہی تھے،ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی بالکل سود ہےا یسے ہی جیسا کہ کا فرول

کے لیے دعا کرنا ہے کارہے۔اللہ تعالی باغیوں کومعاف نہیں کرتے۔

وا قعه پیتھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ منورہ میں منافقوں کا رئیس تھا۔ جب پیفوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو مرما ہیں صداری بیٹر نئی کر ممر میلائٹ کی نہ میں میں ہریں ہیں ہیں کے مغفور سے کہ لیان نماز میزن

مخلص مسلمان صحابی تھے، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اور نماز جناز ہ پڑھانے کے لیے درخواست کی۔ آپ ﷺ نے از راہ شفقت وکرم بیٹے کی گزارش قبول فرمائی اور اس کے کفن

. میں اپنی قبیص مبارک بھی دے دی اور میت کے منھ میں اپنا مقدس لعاب بھی لگا دیا (تا کہ گستاخ زبان عذاب سے محفوظ ہوجائے )۔ پھر اس کی نماز جناز ہ بھی پڑھ دی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ سیدنا عمر رہائی اس عمل میں آڑے

آئے اور عرض کیا: یارسول الله ﷺ! بیرو ہی خبیث ہی توہے جس نے فلاں فلاں وقت ایسااور ایسا کہا تھااور زندگی

بھر نفاق کاعلمبر دار رہاہے، اللہ نے آپ کومنافقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ مکھنے نے ارشاد فرمایا: اے عمر رہنٹو! مجھ کو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکداختیار دیا گیا ہے کہ ر آبی تعلیمات 137 میرو النوتین کروں یا نہ کروں۔اس کے بعد آپ اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے تھے کہ قر آن کی مذکورہ آیات نازل ہو کیں جس میں آپ کومنافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اوران کے لیے مغفرت کی درخواست کرنے سے منع کردیا گیا۔

اں واقعہ کے بعد آپ مَنْ ﷺ نے پھر کسی منافق کی نماز جناز ہنیں پڑھی۔صحابہ ﷺ کو پڑھنے کی اجازت تھی۔ سُلوك: اہل تحقیق علاء لکھتے ہیں کہ کفرونفاق ایسی بری صفت ہیں کہاس کے ہوتے ہوئے نبی معصوم کی سفارش

تھی بےاثر ہوجاتی ہے۔

فقہاء نے آیت سے بیمستنط بھی کیاہے کہ کافر کے لیے استغفار کرنااوراس کے جنازہ میں شرکت کرنا درست نہیں۔

﴿ وَقَالُوالَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾ [سورة التوبة: 81]

ترجمة: اوروه منافق كمنج لكه كهاليي شديد كري ميں گھروں سے نه نكلو-

تَفسِير: غزوهٔ تبوك ميں شركت نه كرنے پرجو حيلےحوالے منافقين كررہے تھے،ان ميں ايك يه پروپيگنڈہ بھی تھا کہ موسم شدید گرمی کا ہے، ان دنوں ہاہر لکلنا خاص طور پر دور دراز سفر ( ملک شام ) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا ہے۔لیکن میں منافقین نہیں سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی گری سے نیج کرجس گرمی کی طرف جارہے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ شدیدتر ہے (نارجہنم)۔ بیتو وہی مثال تھی کہ دھوپ سے بھاگ کرآگ میں تھبرے۔

سُلوك: حكيم الامت بُينَالية في آيت سے بيا خذكيا ہے كہ جولوگ اصلاح نفس اور تربيت اخلاق كے ليرمجابدے اورر یاضت کیا کرتے ہیں، انہیں خشک مولوی صاحبان میہ کہ کرمنع کرتے ہیں کہ میاں کیول مصیبت میں پڑے ہو؟ دین آسان ہے،اپنی جان پرظلم نہ کرو۔اس طرح پیلوگ بھی راہ سلوک ہے رو کتے ہیں۔

﴿ فَلْ يَضْحَكُو اللَّهِ إِلَّا لَهُ لِينَهُ كُوا كَثِيهُ إِنَّ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اسورة النوبة: 82 ] ترجمة: سوتھوڑے دن ہنس لواور پھر (آخرت میں) بہت دن روتے رہنا ہے، بیان کاموں کا بدلہ ہے جووہ

- VE - 12 - V

تَفسِير: پیمنوان کافروں ہے متعلق ہے کہوہ اپنے کفروشرک اورفسق وفجور پراس دنیامیں خوب مزہ کرلیں ،ہنس لیں، بول لیں،مسلمانوں کا نداق اڑالیں لیکن عنقریب عالم آخرت میں رونا ہی رونا ہے جس کی مدت حتم نہ ہونے والی ہے۔

فَلْيَضْحَكُوْ وَلْيَبْكُوْا الفاظ إَكْرِ حِصِيغَهُ امر ہيں (يعنی ہنس لواور رولو)ليکن مراد خبراور واقعہ ہے کہ

آخرت میں انہیں رونا پڑے گا اور وہ روتے رہیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنْ يَعْلَمُ فِي لَكُمَا مِ كَالْمُعْنَ نادان مريدا پيشيوخ سے ميشكايت كرتے ہيں كه الله ك

ذكر كے وقت جميں رونانہيں آتا۔ (ہم بھی اورلوگوں كى طرح اللّٰد كى يا دييں رونا چاہتے ہيں )

ان کی بیخواہش کم علمی کی ہے۔ حقیقت میہ کہ اللہ کی یادیس رونا اگر چیٹھود و پسندیدہ حالت ضرور ہے لیکن بیرحالت غیراختیاری ہے اورغیراختیاری امور واجب وضروری نہیں ہوتے اوراحکام توصرف اموراختیاری میں ہوا

کرتے ہیں، البندارونا ندآئے تو کوئی نقصان نہیں، مقصودتو حاصل ہے( یعنی ذکر الله کرنا )\_(اور جوقصد وارادے

ے رویا جائے ، وہ تکلف اور <del>صنع</del> ہے جس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ )

**4** ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى **اَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًاوً لَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [سورة النوبة: 84 ]** 

ترجمة: اوران میں ہے کوئی مرجائے،اس پر بھی بھی نمازنہ پڑھیے اور نداس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

تَفسِیرِ: یدمنافقین کا حکم ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ عہد نبوت کا خاص حکم تھا جب کہ نبی کریم علیہ کے وحی الٰہی کے ذریعہ منافقین کی فہرست بتلادی گئی تھی۔ (چنانچہ آپ

ع کی ہما جب نہ ہی وہا مصل ووں ہی ہے دور میں بیصورے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہی کا سلسلہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔) آج کے دور میں بیصورے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہی کا سلسلہ

بند ہو چکا ہے، اب کسی کے بارے میں قطعیت سے منافق کہنا سیجے نہیں اللَّ یہ کہ کوئی اپنے منافق ہونے کا

اعلان ہی کردیتو اور بات ہے۔اب جو تحض کلمہ تو حید اور رسالت کا اقر ارکرتا ہے، اس کومسلمان ہی کہاجائے گا،اس کے کفن وفن کا انتظام عام مسلمانوں کی طرح ہوگا اور دعائے مغفرت بھی ہوگی۔

سُلوك: حكيم الامت بُولَة ن كها به كه آيت سے فقهاء نے بداخذ كيا ہے كه ہرمسلمان كى نماز جنازہ پڑھى جائے گى (خواہ وہ گنہگار كيول نہ تھا) دوسرامسكاريد كەمسلمان كوفن كرتے وقت سب كواہتماماً كھڑا ہونا

ب من رودورہ جہ رید کی میں ہوری کے کہ کامل مبارک تھا کہ میت کو فن کرتے وقت آپ کھڑے ہوجاتے اور فر مایا کرتے سے کہ ایک کامل مبارک تھا کہ میت کو فن کرتے وقت آپ کھڑے ہوائی کے لیے معفرت کی دعا کرواور قبر میں ثابت قدی کے لیے بھی کیونکہ بیووت

فرشتوں کے سوال وجواب کا ہے۔ (ابوداؤد)

(٢٣٣) ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

إِذَا نَصَحُوا بِللهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ [سورة التوبة: 91]

ترجمة: کم طاقت لوگول پرکوئی گناه نہیں اور نہ بیارول پر اور نہان لوگول پر جن کوخرچ کرنے میسر نہیں جب کہ اگر مضرب ایک متاب نہوں کے میں میں ایک میں میں ایک کیے دوسر کے ایک میں میں کہ ایک میں میں ایک کیے دوسر رہاں میں

یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں ،ان نیک لوگوں پر کمی قشم کا الزام نہیں ہے۔ جولوگ واقعی معذور ہیں جیسے بوڑ ھے ،ا پاہج ، بیار وغیر ہم ،ان پر دین کے اجتماعی کام جہاد اور دعوت و تبلیغ

کی ذمہ داریاں نہیں ہوتیں۔ایسے ہی وہ غریب مسلمان جو تندرست تو ہیں لیکن ان کے ہاں فی سبیل اللہ

خرچ کرنے کی گنجائش نہیں۔ بیلوگ بھی معذور ہیں بشر طیکہ ان کے دل صاف ستھرے ہوں اور اللہ اور

# ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّالُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ ' رَّضِيَ

اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ﴾ [سورة التوبة: 100] ترجمة: اور جومها جرین اور انصار میں سے سابق دمقدم ہیں اور جتنے لوگوں نے بھی نیک کرداری میں ان کی

پیروی کی ہے،ان سب سےاللّٰدراضی ہوااوروہ بھی اللّٰد سےراضی ہوئے۔

تَفسِيير: مهاجرين ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جواپنا وطن مکۃ المکرمۃ چپوڑ کر رسول اللہ مَثَاثِیْجَ کی اطاعت و پیروی کے لیے مدینہ منورہ آ گئے۔

اورانصار مدینه منورہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مہاجرین مکہ کو ہاتھوں ہاتھ لیااور دین اسلام کی ہرطرح

خدمت اورنصرت کی۔

آیت مذکورہ میں ان سب حضرات کے ایمان واسلام واخلاص کی تصدیق کی جارہی ہے اور انہیں اللہ کی خوشنو دی

ورضامندی کی سند دی جارہی ہے کہ اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہے اور پیھی اللہ سے راضی وخوش ہیں۔ ان کے ساتھ ان مسلمانوں کو بھی یہی سند دی جارہی ہے جنہوں نے مہاجرین وانصار کی پیروی کی اوران کے

نقش قدم میں چلے ہیں۔ان سے مراد تابعین کرام ہیں جنہوں نے صحابۂ کرام کی تقلیدو پیروی کی ہے۔

یہ سباوگ راہ حق پر تھے اور اسی راہ پر انہوں نے وفات پائی۔

سُلوك: ندكوره آيت سے اہل سنت كے محققين علاء نے بيا خذكيا ہے كه اصحاب نبى امت كے مقتدى بيں اور امت کے تمام نیک لوگ ان کے تابع اور مقلد۔

آیت سے ریجی معلوم ہوا کہ سابق صحابی کومتاخر صحابی پر فضیلت ہے۔ بداس لیے بھی کہ پہلاشخص نیکی کا داعی

ہوتا ہےاور دوسرااس کا تالع اورمقلد ۔اورسابق، پہلے خض کودو ہراا جرملتا ہے۔ (جصّاص )

ملحوظه: سندخوشنودی میں دوبا تیں بیان کی گئیں ہیں۔ایک بید کہاللہان سے راضی وخوش ہوا، دوسرے بیہ کہ بیہ لوگ بھی اللہ ہے راضی ہو گئے۔۔

عارفین نے لکھاہے کہ بندوں کی رضامندی کے تین مقامات ہیں۔

اوّل 11: یه که دل مانے یا نه مانے ،احکام شریعت کی اتباع کولازم اور مقدم جاننا۔ بیمبتدی صاحب تقویٰ کا

دوم ②: نقذیرالهی اوراحکام الهی ایسے شخص کومحبوب ویسندیده ہوجا ئیں کہ خواہشات نفسانی کی طرف

التفات ہی نہ ہو، بیمتوسط اہل تقویٰ کا مقام ہے۔

سوم 🚯: توحیداورمعرفت الهی میں ایسامشغول ہوجائے کہ کا ئنات کے سارے نظام میں اللہ تعالیٰ ہی کا

تصرف نظرا نے لگے،اسباب ووسائل کا حجاب ہی باقی ندرہے،بیمقام کاملین کا ہے۔

امامغزالی سُیِّسَة نے لکھا ہے کہ مقام رضاہے برتر وافضل کوئی مقام نہیں (یعنی اللہ سے راضی ہوجانا)

﴿ وَمِنْ نَا مُولِكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينُكَةِ \* مَرَدُوْ اعَلَى النِّفَاقِ

لَا تَعْلَمُهُمْ لَـ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [سورة التوبة: 101 ]

توجمة: اور کچھ تمہارے گردوپیش والے دیہاتوں میں سے اور کچھ مدینہ والوں میں سے ایسے منافق ہیں جو

نفاق میں اڑگئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے۔ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔

تَفْسِيرِ: لَعِنى بَعْضَ مِنا نَقْيَنِ كَا نَفَاقَ اسَ حِدِ تَكَ بِهِ فِي كِمَا اوراسَ قدر پوشیرہ ہے کہ باوجود آپ کوان سے ہروقت

سابقہ پڑنے کے،آپ کوبھی ان کے منافق ہونے کاعلم نہیں، اللہ بی ان کے نفاق پر مطلع ہے۔ سُلوك: حکیم الامت بُرَاللہ نے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت سے نبی کریم مُنافِیل کے عالم الغیب نہ ہونے کی صرح

وضاحت ملتی ہے جبکہ اثبات کا دعوی ہمارے زمانے کے بعض عالم نما جاہلوں نے کیا ہے۔معاذ اللہ۔

. کشف وکرامت کے مدعیوں کوبھی آیت ہے سبق لینا چاہیے، کشف بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ::

ملحوظه: ابن جريرطبري بَيْنَالَة نه امام قاده تابعي بُينَالَة (الرهن تالاله) كاليك طويل مقاله قال كياب- لكهة

ہیں: ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کی جسارتیں اتنی بڑھ گئیں ہیں کہ فلاں فلاں کے جنتی ہونے اور

فلاں فلاں کے جہنی ہونے کا تھم لگادیتے ہیں حالانکہ غیب کی خبریں انبیاء کرام بھی نہیں دے سکتے۔ ''الآ أَنْ بَشاء الله''

مفسر ابن حیان غرناطی (۱۵۴ ہے تا ۱۵ میں کے امام قنادہ میں کہ یہ عالی کا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ حال اس زمانے کا ہے جوعہد صحابہ سے قریب تر تھالیکن اب ہماری آٹھویں صدی جمری میں بھی بہت سے سارے

حال اس زمانے کا ہے جوعہد سی ایسے حریب رکھا کی اب جاری آ تھویں سکدی جبری کی جہ سے سارے مرعیان تصوف کی زبانیں ایسے دعووں پر کھل گئی ہیں۔ یہ لوگ نہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ سنت

رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں ،صرف دعوے ہی دعوے کرتے رہتے ہیں۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ بیحال جبآ ٹھویں صدی ججری کا تھاتو اب ہماری چودھویں صدی ججری کا کیا حال

ليان كياجائـ

بہر حال مذکورہ آیت ہے معلوم ہوا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کاقطعی حکم کوئی انسان نہیں لگا سکتا ، بیصرف علم

خداوندی کا خاصہ ہے۔ ( قرطبی )

﴿ وَا اخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّئًا ﴾ [سورة التوبة: 102]

ترجمة: اور كچھ ديكرلوگ بين جنهول نے اپنے گناموں كا اعتراف كرليا، انہوں نے ملے جلعمل كئے تھے، كچھ

ا چھے کچھ بُرے تو قع ہے کہ اللہ ان پرتو جہ کرے۔ بے شک اللہ بڑی مغفرت والا ، بڑی رحمت والا ہے۔

تَفْسِیں: غزوہُ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں میں منافقین کےعلاوہ کچھ مومنین صادقین بھی تھے جو تحض اپنی سستی وکا ہلی کی بناء پر پیچھے رہ گئے۔ مذکورہ آیت میں انہی مسلمانوں کا ذکر ہے، ان کی تعداد دس (۱۰)

یان کی جاتی ہے۔

ان میں بعض ایسے بھی تھے جنہیں شرکت نہ کرنے پرایسی ندامت تھی کہ انہوں نے جب رسول اللہ عالم اللہ عالم اور

مسلمانوں کی واپسی کی خبرسی تواپے آپ کومسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا۔ان کی تعداد سات عدد تھی اور بیء جهد کرلیا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ معاف فرما کر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے جمیں نہ کھولیس گے، ہم

اسی طرح بند ھے رہیں گے۔

سر بعد سے دیں ہے۔ ان میں حضرت ابولبا بہ بن منذر رہائشا کا نام نامی سرفہرست ہے۔رسول اللہ ساتھانے جب سیرحال دیکھا تو

فرمایا:الله کی قسم جب تک الله تعالی مجھ کو کھو لنے کا حکم نددیں گے، میں ہر گزنہیں کھولوں گا۔

آ خرای طرح بندھے رہے (نمازوں اور ضرورت بشری کے لیے بیلوگ اپنے بند کھولتے پھر فراغت کے بعد باندھ لیتے متھے) پھر دیگر تین صحابیوں کی توبہ بھی قبول ہوئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم میلائے نے

ا ہے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں گناہ کا ملکہ رائخ نہ تھا بلکہ نو رِاستعداد پوری طرح باقی

تھا، ستی وغفلت ہے گناہ کردیا تھا۔

اعمال کرنےلگتا ہے اور بھی اس سے بھا گنےلگتا ہے۔

ملحوظه: نفس كى تين قسمين بين في اتاره نفس او امه نفس مطمعة به تينون كي تفسير سلوك 244 پرمطالعه يججّ

30 (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ لِإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ [سورة التوبة: 102]

ترجمة: توقع ہے كەاللەن پرتوجەكرے - بے شك الله بڑى مغفرت والا، بڑى رحمت والا ہے -

تَفْسِير: غزوهُ تبوك مين ستى وغفلت سے شركت نه كرنے والے مسلمانوں كى توبدواستغفار كا ذكر ہے جن كى

تعدادوس عدوبیان کی جاتی ہے۔ان لوگوں نے سیچول سے توب کی ،اللدنے انہیں معاف کردیا۔

آیت میں عکسی کالفظ آیا ہے جس کا ظاہری ترجمہامید کہ، شاید کہ کھاجا تا ہے لیکن جب بیلفظ اللہ کے لیے

سُلوك: ابل تحقیق علاء نے آیت سے بیر مسئلہ اخذ کیا ہے کہ گنہگار کوتو بہ سے نا امیدی جائز نہیں ہے اور معافی کی امیداس وقت تک قائم ہے جب بندہ بدی کے ساتھ نیکی کی آمیزش بھی رکھتا ہے۔ (جصاص) ﴿خُنْ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ صَلُوتَكَ سَكُنَّ لُّهُمْ ﴾ [سورة التوبة: 103]

ترجمة: آپان کے مال سے صدقہ سیجئے،اس کے ذریعہ آپ انہیں پاک وصاف کردیں گے اوران کے لیے وعالیجئے۔بےشک آپ کی دعاان کے تن میں باعث تسکین ہے۔

تَفسِير: آيت ميں انہي مسلمانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کومسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ جب ان کی توبہ کا اعلان ہوا تو قبولیت کی مسرت میں اپنا اپنا مال لے آئے اور رسول اللہ عظیم

کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا: یا رسول الله! بیر مال حاضر ہے، آپ جہال مناسب خیال فرمانحیں صدقه کردیں،آپ مُنْ اللہ نے ان کاصدقہ مساکین پرنشیم کردیا۔

🕕 تو بہ کرنے سے گناہ معاف ہو گیالیکن مال کا صدقہ کروا کر گناہ کی ظلمت وکدورت دورکردی گئی جو گناہ کرنے ہے دل میں پیدا ہوتی ہے۔

انفاق مال سے مال کی خواہش کمز ورہوجاتی ہےاور ماد ہ شہوت کی اصلاح ہوتی ہے۔

🚯 آیت سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جس کو دیا جاتا ہے،ای طرح وہ امام جس کونشیم کرنے کے لیے

صدقہ پیش کیا جاتا ہے،ان دونوں کے لیےصدقہ دینے والے کو دعادینامتحب ہے،الہٰدامسکین ومحتاج جس کوصدقہ د یا جار ہاہے، بدرجہ اولی دعاوشکر بیاداکرنے پابند ہول گے۔

🕕 مشائخ صوفیاء نے اس میں مزید وسعت پیدا کر کے لکھا ہے کہ طعام ضیافت کے بعد صاحب خانہ

(میزبان) کے حق میں دعائے خیر وبرکت کی جانی چاہیے۔ 🚯 فقہائے صوفیاء نے آیت سے بیجی اخذ کیا ہے کہ رسول کی دعاامت کے حق میں ، امام کی دعارعا یا کے حق

میں،مشائخ کی دعامریدوں کے حق میں،علاء کی دعاشا گردوں کے حق میں، بڑوں کی دعا چھوٹوں کے حق میں، نیکوں کی دعا گنچگاروں کے حق میں ، ماں باپ کی دعااولا دکے حق میں مقبول ہوتی ہے۔

﴿ وَ اخْرُوْنَ مُوْجَوْنَ لِآمُرِ اللَّهِ إِلَّمَا يُعَدِّن بُهُمْ وَ إِلمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَ اللَّهُ عَلِيْمُ

حَكِيْمُ ١٥٥ [سورة التوبة: 106]

ترجمة ز اور کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں،ان کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے،خواہ انہیں اللہ سزادے یا خواہ

ان کی توبہ قبول کرلے۔اللہ بڑے ملم والا ،حکمت ہے۔

تَفْسِيرِ: آيت ميں اس چھوٹی سی جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں ستی وتن آ سانی کی وجہ ہے

شرکت نه کی تھی ،ان کی توبہ پچاس دن بعد قبول ہوئی۔وہ تین افراد تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک (جوعہد نبوت کا خاتم الغزوات کہلاتا ہے) میں شرکت نہ کرنے والوں کی بنیادی

طور پرتین جماعتیں تھیں۔

. اول 🕕: تو وه منافقین کی جماعت تقمی جواز راه شک ونفاق شرکت سے علیحده رہی ۔

ووم 2: وہمسلمان جو بوجہستی وغفلت شرکت سے محروم رہے۔

سوم **③**: اس دوسری جماعت کے بچھلوگوں نے اپنے آپ کومسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھ لیا تھا

صوم کا ال دوسری برنا حت سے پھو تو توں ہے اپ و گید بون سری سے فروں ہے بورت کے موروں ہے بورت ہوتا ہوتا ہوتا (جن کا ذکر او پر آچکا ہے) جن کی تعداد سات عدد بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے منافقین کی طرح عذر و حیلے وجھوٹی معذرت نہیں کی بلکہ جو حقیقت تھی صاف صاف بیان کردی۔ان میں تین شخص تھے: کعب

بن ما لک طابقتی ہلال بن امیہ طابقتی مرارہ بن الربیع طابقتی ان تینوں نے آپنی لغزش کا اقرار کرلیا تھا۔ان کا مسئلہ سمایں دن تک السبری معلق رکھا گیا۔

پچاس دن تک ایسے ہی معلق رکھا گیا۔ پھر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوگئی۔ (تفصیل کے لیے''ہدایت کے چراغ'' جلد

۲/۱۳۱۲ صفحه دیکھئے)

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ مرید کے معاملہ کوبعض اوقات خوف وامید کے معاقد جدید واقع یہ مصلہ میں تاریخ اس میں ریسی مصلحتیں ہوتی ہیں

درمیان معلق حیورژ دینا قرین مصلحت ہوتا ہے،اس میں بہت ی صلحتیں ہوتی ہیں۔

﴿ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَلَسُجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ﴾

[سورة التوبة: 108

قرجمة: آپ اس معجد میں بھی نہ کھڑے ہوں۔البتہ جس معجد کی بنیا دتقویٰ پرروز اول سے رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔(یعنی نماز پڑھیں)

لاں ہے کہ اپ ان میں سرمے ہوں۔ رسی مار پر میں ہے۔ تَفسِیر: غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے منافقین نے ایک مسجد تعمیر کر کی تھی تا کہ اس میں نمازوں کے بہانے جمع

ہوکراسلام اورمسلمانوں کے خلاف منصوبے طے کیے جائیں۔اس فریب پر پردہ ڈالنے کے لیے
انہوں نے نبی کریم خلاف ہے گزارش کی کہ آپ مبجد میں بطورافتتاح دو(۲)رکعت نماز برکت کے لیے
پڑھ لیں آپ خلاف نے فر مایا کہ اس وقت فرصت نہیں، تبوک سے واپسی کے بعدد یکھا جائے گا۔

تبوک ہے واپسی کی راہ میں آیات نازل ہو نمیں جس میں ان منافقین کے بر ہےارادوں کی خبر دی گئی اوراس مسجد کا نام''مسجد ضرار'' ( ضرر ونقصان دینے والی مسجد ) رکھا گیا۔ آپ ساتھ جب مدینہ تشریف لائے تواس مسجد کو

آ گ لگادی اوریهاں کوڑا کر کٹ ڈلوادیا۔

اس مسجد کا ذکر مذکورہ آیت میں آیا ہے۔

دوسری مبحد جس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، وہ مسجد قباہے جو تقوی وطہارت کی نیت سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ مسجد مبوی شریف سے تین چارمیل پرواقع ہے۔ نبی کریم سی پاپیادہ اور بھی اونٹ پرسواری کر کے ہر ہفتہ نماز پڑھنے تشریف لا یا کرتے تھے اورارشاد فرما یا کرتے تھے کہ مجد قبامیں دور کعت نماز پڑھنا ایک مقبول عمرہ کا ثواب رکھتا ہے۔ عہد نبوت سے آج تک بیسنت چلی آرہی ہے۔ روایات میں بی بھی تصریح ہے کہ اپنے مقام سے نیاوضو کر کے مسجد قبا آنا چاہیے۔

سُلوك: فقهاء نے آیت مذکورہ سے بیاخذ کیا ہے: ہرایسی مسجد جس کی بنیاد گناہ اور مخالفت مسلمین پر قائم ہو،اس کوڈھادیا جائے۔ (جھتاص)

ھیم الامت بھی نے کیھا ہے کہ جونیک کام حرام یا مکروہ بننے کاسبب ہوجائے ،وہ نیک کام بھی حرام ہے۔ ( کیونکہ اس میں نماز پڑھنااس کی تروت کی وتر قی کا سبب ہوگا جوتخریب وتفریق بین المسلمین کے لیے بنائی اُن ہے۔ )

مفسرین نے بیجی ککھا ہے کہ مسجد قباجس کی بنیا داخلاص وتقوی پر رکھی گئی تھی ،اس کو دوام و بقاء نصیب ہوا جو ۲<u>۱ ۱ مارچ</u> آج تک قائم ہے، لہٰذا جس کام کی ابتداء اللہ کی رضاء وخوشنو دی اور اخلاص نیت سے کی جاتی ہے، اس کو دوام و پائیداری ملتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ (قرطبی)

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا أَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْدِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا أُولِى قُرْفِ)

[سورة التوبة: 113]

ترجمة: نبی اور جولوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگر چہوہ مشرک ان کے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہوں (خاص طور پر) جب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مُرد ہے جہنمی ہیں۔

 140 قرآنی تعلیمات

من کا کا منع کردیا گیا کہ اپنے مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دعانہ کریں۔ رسول اللہ منگل کی قرابت سے بڑھ کر کس کی قرابت ہوسکتی ہے؟ تو پھر کسی اورنسبت، رشتے نا طے کا کیا مقام

ہوگاجب كدوه ايمان اورعمل صالح سے خالى مو؟

(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرِهِيْمَ لِابِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ [سورة التوبة: 114]

ترجمة: اورابراجيم (مليًه) كااپناب كيليمغفرت كى دعاكر ناتوصرف ال وجه عنها كدانهول نے اپنے باپ كى مغفرت كالله سے وعده كرليا تھا۔ پھر جب ابراجيم (مليه) پر ظاہر ہو گيا كہ باپ الله كادشمن ہے تو

اس سے بتعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم ملیہ بڑے زم دل برد بار تھے۔

تَفسِيرِ: سيدنا ابراہيم مليٰ کي پہلی دعوت وتبليغ اپنے باپ آزر سے شروع ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد باپ جو ہت ... مرد ابراہیم ملیٰ کی بہلی دعوت وتبلیغ اپنے باپ آزر سے شروع ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد باپ جو ہت

پرست بلکہ بت سازتھا، ناراض ہوگیا اور دھمکی دینے لگا کہ اگرتم اپنی تبلیغ سے بازنہ آؤ تو تہمیں سنگسار کردوں گا۔سیدنا ابراہیم ﷺ نے اس آخری لمحدا پنے باپ کوسلام کیا اور بیہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے

کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کر تار ہوں گا۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَنِيَة نے لکھا ہے كہ آیت اس میں امر کی دلیل ہے كہ شنخ کامل جس فعل سے اپنے مرید کومنع کرے اور پھرخود کسی ضرورت کے تحت وہی فعل کرنا پڑتے تو چاہیے کہ مرید کے سامنے اسے کھول کر

بیان کردے تا کہ مریدا پنے شیخ کی تقلید میں مبتلانہ ہوجائے۔ نیزیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ کسی کی زندگی میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب بیہ ہوا کہ اس کے

حق میں ہدایت طلب کی جارہی ہے۔

﴿ وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَاضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾

[سورة التوبة: 118]

قر جمة: اورالله نے ان تینوں پر بھی توجہ فر مائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجودان پر تنگ ہوگئ اوروہ خود اپنی جانوں سے تنگ آگئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوااور کہیں پناہ نہیں۔ پھراللہ نے ان پر توجہ فر مائی۔

تَفسِيرِ: ان تَنول سے مراد کعب بن ما لک طائفہ مرارہ بن الربح طائفہ ، ہلال بن امیہ طائفہ ہیں۔ ان تینوں نے خورہ تبوک میں شرکت محض اپنی ستی و کا بلی کی وجہ سے نہیں کی تھی اور اپنے قصور کا اعتراف بھی کرلیا تھا اور رسول اللہ طائفہ سے معافی کی درخواست بھی کی تھی جس پر رسول اللہ طائفہ نے ان کے مسئلہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کردیا تھا کہ اب اللہ بی اس کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ ان تینوں کو اس انتظار میں بچاس تعالیٰ کے حوالہ کردیا تھا کہ اب اللہ بی اس کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ ان تینوں کو اس انتظار میں بچاس

کریں الاً یہ کہ جہاد فرض عین ہوجائے (جس کا حکم کتب فقہ میں دیکھ لیا جائے )۔ انتظام بیر بنا چاہیے کہ آبادی کا ایک حصہ جہاد کے لیے باہر جائے ، دوسرا حصہ ملک وملت کی ضروریات کے لیے شہراور ملک ہی میں رہے۔اسلامی

حکومت میں ہرخدمت کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہےاس کے لیے مستعدر ہنا چاہیے۔

آیت میں یہی حقیقت بیان کی جارہی ہے کہ کسی بھی ایک دینی کام میں سارے مسلمانوں کومشغول نہ ہونا عاہیے۔خاص طور پر تحصیل علم کے لیے ایک قابل لحاظ تعداد شہر میں رہنی چاہیے تا کہ جہاد سے واپس آنے والے

مسلمانوں کودین واسلام کی نصیحت اور رہنمائی کی جاسکے۔

سُلوك: حكيم الامت بُوَلِيَّة نے لکھا ہے کہ کسی بھی دینی مہم کا انتظام ایسا کرنا چاہیے کہ دوسری ضروریات جس میں

تحصیل معاش (روزگار) بھی شامل ہے بطلل نہ ہونے پائے۔

فقهاء کرام نے لکھا ہے کہ جس آبادی میں علماء حقانی کا وجود ندر ہے یا وہ موجود تو ہوں لیکن ہدایت خلق کے کام سے غافل ہوں تو ساری آبادی گناہ گار ہوگی۔ بد کاری کورو کنااور نیک کر داری کو پھیلا نافرض کفایہ ہے۔علاء حق اس

کے خصوصی ذمہ دار ہیں اگر جپہ تمام مسلمان حکم کے مخاطب ہیں۔

### ﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِلُوا فِينَكُمْ غِلْظَةً ﴾

ترجمة: اے ایمان والو! ان کافروں ہے جنگ کرو جوتمہارے آس پاس ( قریب) ہیں اور ان کے بارے

میں تمہارے اندرشخق ہوئی چاہیے۔اور جان لوکہ اللہ ہر پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

تَفْسِير: لیخی مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی جگہ مضبوط اور مستعدد رہنا چاہیے تا کہ دشمن کی ہمت اٹھے نہ سکے \_ آس پاس

کے کا فروں سے اسلامی ریاست کے قرب وجوار کی کا فربستیاں مراد ہیں، کیونکہ ان کا ضرر بہنسبت دور کی بستیوں کے زیادہ احمال رکھتا ہے۔قرب وجوار میں مشرکین کے ہوتے ہوئے اہل کتاب (یہودو

نصاریٰ ) کارخ نہ کرنا چاہیے۔قریبی دشمن کوچھوڑ کر بعید کے دشمن پر نظر رکھناا حتیاط کےخلاف بات ہے

البته کوئی وقتی ضرورت ہوتو اور بات ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُعَلَيْتِ في آيت سے بيداستنباط كيا ہے كەسب سے پہلامجاہدہ اپنے نفس سے كرنا چاہيے کیونکہ ایمان واسلام کاسب سے قریب دشمن یہی نفس اتارہ ہے۔

(حدیث شریف سے بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ انسان کاسب سے بڑا دشمن اس کے اپنے پہلومیں ہے)

ا مِن كثير مُيسَة في مذكوره آيت ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ عديه بات اخذ كي به كه جن مسلمان سلاطين في

تقوی کی شرط بوری رکھی اور اپنی سلطنت میں اسلامی احکام جاری رکھے ان کے زمانے میں فتو حات بھی برابر ہوتی

ر ہیں اور جوں جوں وہ شروط تقوی سے مٹتے رہے، فتح مندی بھی ان سے کنارہ کرتی رہی۔

﴿ أَوَ لَا يَرَوْنَ آتَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ هُرَّةً أَوْ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُونَ وَ لَا هُمُ

كُنْكُونَ ﴿ ﴾ [سورة التوبة: 126 ]

ترجمة: كياپنېيں ديكھتے كەرپلوگ ہرسال ايك 🕦 باريادو 💿 باركسى نەكسى آفت بيس پھنستے ہى رہتے ہيں پھر

بھی نہ تو یہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

۔ تفسیسیر: لیعنی بیمنافق اتنی بات بھی نہیں سیحھتے کہ ہرسال انہیں منافقت کی بناء پرآ فتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تجھی ان کی سازشیں کھل گئیں اور انہیں اس کی سز ابھی مل گئی اور رسوائی ہوئی بھی ان کے حلیف مشرکیین کو

شکست ہوتی ہے توان کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے بہھی خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے ہیں اور بھی ان کا نفاق

ظاہر ہوگیا مگریدا سے باطل ہیں کہندانہیں تو بہ کی تو فیق ہوتی ہے اور نہ نصیحت وعبرت قبول کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَةٍ نے لکھا ہے كه آیت میں بلاؤں ومصیبتوں كى حكمت معلوم ہوتی ہے كه اس سے

انسان کوعبرت ونصیحت لینی چاہیے۔ بیغیبی تازیانے ہیں جواللہ کی طرف متو حبکرتے ہیں۔ ﴿ لَقَالُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّن اَنْفُسِكُمْ عَذِيْذٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

رَءُوُفُّ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾ [سورة التوبة: 128]

ترجمة: بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں تمہاری جنس میں، جو چیز انہیں نقصان پہنچاتی ہے انہیں بہت گراں گزرتی ہے،تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شفق و

فسید: آیت میں رسول اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ مخلص وخیر خواہ اور شفق ومہر بان ہیں۔ پھر بی تو ترغیب بھی دی گئی ہے کہ ایسے نبی ورسول کی اتباع و پیروی میں خیر وفلاح ہے۔

سُلُوك: حَكِيم الامت مُنْظِيدٌ نِهِ لَهِ اللهِ عَلَيْمَ شِيخَ ، رسول كا نائب و تابع موتا ہے اس ليے ايس صفات اور شفقت علی الخلق اس میں بھی ہونے ضروری ہیں۔ (ورنہ و تعلیم وتربیت کا اہل نہیں ہوگا۔)



## سُنِورَالُو يُؤلِينِ إِنْ

### يَارُهٰ: 10

﴿ دَعُولِهُمُ فِيهُا سُبُحٰنَكَ اللّٰهُمَّ ﴿ تَحِيَّتُهُمُ فِيهُا سَلَمٌ ﴿ وَأَخِرُ دَعُولِهُمُ آَنِ الْحَمْثُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [سورة يونس: 10]
 رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [سورة يونس: 10]
 ترجمة: جنت مين (الل جنت كا) قول "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ" موكا اوران كى ملاقات "سلام" موكى اوران كا

آخرى كلام ﴿ ٱلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ مومًا -

تَفْسِيرِ: جنتی جنت کی نعمتوں اور وہاں اللہ کے فضل وکرم کودیکھ کرسجان اللہ سجان اللہ پکاریں گے اور جب اللہ سے

كي مانكنے كى خواہش موگى مثلاً كوئى خوبصورت پرندہ يا كھل كھول ديكھا اور اس كى رغبت موئى تو "سبحانك اللّٰهُمَّ" كہيں گے۔اتنا كہتے ہى جنت كے ميز بان فرشتے وہ چيزفورا حاضر كرديں گے۔

' سبحانگ اللھُم '' 'ہیں کے۔اتنا کہتے ہی جنت کے میز بان فرشتے وہ چیز فوراحاصر کردیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی بڑے آ دمیوں کے ہاں بید ستورہے کہ اگران کامہمان کسی چیز کود کھے کراس کو پسند کرے

د نیا کی زندگی میں بھی بڑے آ دمیوں کے ہاں بید ستورہے کہا کران کامہمان سی چیز کود ملیھ کراس کو پسند کر ہے۔ تو کریم میز بان وہ چیز مہمان کودے دیتاہے۔

جنتی اینے دوستوں کی ملاقات کے وقت سلام ملام کہیں گے پھر رخصت ہوتے وقت ان سب کا آخری کلام

الحمدللدربالعالمين ہوگا۔ سُلوك: حَكِيم الامت مُوسَةِ نَه لَكُها ہے كه بعض صوفياء عارفين نے آيت ﴿ وَ الْجِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحَمْلُ يِلْهِ رَبِّ

الْعُلَمِينَ ﴾ سے بیاخذ کیا ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کو جنت کی بے ثار نعتوں میں بھی یا والہی سے غفلت نہ ہوگی۔ ② ﴿ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانًا لِجَنْكِهَ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَالِهًا ۚ فَلَهَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُّرَّهُ

مَرَّ كَانُ لَّمْ يَكُعُنَّا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّكً ﴾ [سورة يونس: 12]

ترجمة: اور جب انسان کوکوئی تکلیف پننچی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیٹے بھی، بلیٹے بھی، کھڑے بھی۔ پھر ہم جب اس کی تکلیف اس سے ہٹادیتے ہیں تو وہ اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا ہے گویا جو تکلیف اس کو پنیخی

تھی اس کے ہٹانے کے لیےاس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ پٹٹ میں میں شد میں میں ان ان کا مار میں ان

تَفسِير: ناشكراانسان بھی شدت و تکلیف میں عام انسانوں کی طرح اللہ کو پکارتا ہے کیکن جب اس ہے مصیبتیں دور ہوجاتی ہیں تو پھر غفلتوں کا شکار ہوجاتا ہے۔خدا کو یا دکرنا تو در کنار ، اللہ سے بے پر واہوجاتا ہے۔

ا سُلوك: اللّٰد کو پکار نامجمی عبادت ہے کیکن یہ پکار نااگرائیان واسلام کی حالت میں ہوتو ایسی دعا عبادت قرار پاتی

ملحوظہ: روح المعانی کے مفسر نے لکھا ہے کہ شرکین بھی مصیبت وآفت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ (سورة یونس: 22) اگر چیان کی بیر پکارعبادت نہیں الیکن جارے زمانے میں بعض مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ

ایسے وقت بزرگوں کو پکارتے ہیں۔کوئی فلاں بزرگ کو پکارتا ہے،کوئی فلاں شیخ کی دہائی دیے لگتا

ہے۔اس لحاظ سے بینادان مسلمان مشرکوں نے بھی زیادہ قابل افسوں ہیں۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ ہمارے ملک ہندو پاک میں یاغوث، یا خواجہ، یا بندہ نواز، یا دشگیر، یاداتا، یا گنج

بخش، یاعلی، یاحسین کی صدائیں لگانے والے ذرااپنے انجام پربھی غور کرلیں۔

حضرت جعفرصادق مین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا: میں پروردگارعالم کو کیونکر پہچانوں؟ دریافت فرمایا: تم کیا پیشہ کرتے ہو؟ کہا: سمندر میں کشتی چلاتا ہوں فرمایا: تم اپنے سفر کا کوئی واقعہ بیان کرو۔

دریادت برمایانی سی پیشرے ہوا ہوا، میدرین کی پیدا ماہوں۔ سرمایانی ماہی خرم وی دا تعدیان کرد۔ اس نے کہا: ایک مرتبہ میری کشتی عین سمندر میں ٹوٹ گئے۔ میں ایک تخته پر بیٹھا جارہا تھا، ہوا کیں بھی تیز وتند تھیں بس نجات کی کوئی صورت نبھی۔

آپ نے دریافت کیا کہ اس وقت تمہارے قلب کی کیا حالت تھی؟ کہنے لگا: دل میں خشوع وشکتگی اور دل صرف اللہ ہی کی طرف لگا ہوا تھااور کوئی خیال تک نہآتا تھا۔ فر مایا: بس یجی تو پروردگار عالم ہے جوتمہارے ساتھ

\_(تفیرکبیر)

3 ﴿ كَانُ إِلَكَ زُمِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [سورة يونس: 12]
 ترجمة: الى طرح فضول كارول كوان كا عمال خوشما كردكها ئے جاتے ہیں۔

الله کو پکارتا پھرتا ہےاور جب کوئی تکلیف دور ہوگئ تو پھرغفلتوں کا شکار ہوگیااور بیٹمل اس کواچھامعلوم ہوتا ہے۔

اورمومن کی بیرحالت میں بیان کی گئی کہ راحت میں اورآ رام میں اللّٰد کا شکر ادا کرتا ہے اورمصیبت ود کھ میں رکرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تواپنے عیش وآ رام میں اللّٰہ کو یا در کھ، اللّٰہ تجھکو تیری شخق ومصیبت میں یا در کھے گا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَّالَيْ في ما يا كه عارفين نه جميشه برس تضرع وزاري سے دعا عيں ما تگی ہيں كه اے اللہ!

ہم کوحق بات ہمیشہ حق ہی کی صورت میں اور باطل ہمیشہ باطل ہی کی شکل میں دکھا۔

آب خوش را صورت آتش مده

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ آنُ أُبَكِّ لَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِى ۚ إِن ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِنَّ ﴾

[سورة يونس: 15]

ترجمة: اے نی! آپ کہد بیجے: میں پنہیں کرسکتا کہ اس قرآن میں اپنی طرف سے ترمیم کردوں۔ میں تو بس اس کی پیروی کروں گا جومیرے یاس وی سے پنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو

میں یوم عظیم کےعذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں اوم عظیم کےعذاب سے ڈرتا ہوں۔

تَفسِير: رسول الله مَنْ ﷺ حامل شريعت ہيں، بانی شريعت نہيں۔ بانی شريعت توصرف الله تعالیٰ کی ذات عالی

ہے۔ دنیامیں جتنے بھی دین آئے ہیں، وہ سب اللہ بی طرف سے آئے ہیں، نبی ورسول اس کے داعی و ملغ ہوا کرتے ہیں۔وہ سب اللہ کی مرضیات وحی کے ذریعہ بیان کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے خود نبی و رسول کی زبان مبارک سے بیاعلان کروایا ہے کہ اگر میں شریعت میں ترمیم و تبدیل کردوں تو یوم عظیم

کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔

سُلوك: فقہاء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ بدعت حرام ہے، دین میں نئ بات پیدا کرنے کا حق جب نبی معصوم تک کوحاصل نہ ہوسکا تو کسی غیر معصوم کو کب اس کا حوصلہ ہوسکتا ہے۔

پیر پرسی بلکہ پیرزادگی میں مبتلا حضرات غور کریں کہ معاذ اللہ نبی معصوم تک عذاب آخرت سے خوف زدہ ہور ہے ہیں ۔ایسے حال میں کسی شیخ یا شیخ زاد ہے کوعذاب سے مامون ومحفوظ بھھناکتنی بڑی جہالت ہوگی؟

﴿ وَاللَّهُ يَدُوعُوا إِلَى دَارِ السَّلْمِ \* وَيَهْدِئ مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ )

[سورة يونس: 25 ]

ترجمة : اورالله سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔اورجس کو چاہتا ہے۔میدھی راہ پر چلادیتا ہے۔

تَفْسِيرِ: لیعنی دنیا کی زائل وفانی زندگی پرحرص نه کرو، داراالسلام (جنت) کی طرف آ ؤ ـ اللهٔ تم کوسلامتی کے گھر کی

طرف بلار ہاہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھلا رہاہے۔ بیو ہی گھرہے جہاں کے رہنے والے ہر فتم کے رخج وغم ، د کھ در د ، آفات وبلیات سے محفوظ ہیں ، وہاں فرشتے انہیں دیکھ کرسلام کریں گے اور

اللّٰد کی جانب ہے بھی صبح وشام کا تحفہ ملا کرے گا۔

سُلوك: عارفین نے لکھا ہے كہ آیت میں مؤمنین كے ليے بڑى عزت وشان ہے كہ شہنشاہ عالم انہیں خود دعوت

وے رہا ہے اور منکرین و کافرین کے لیے سرزش ہے۔ وہ ایسے عظیم میز بان کی وعوت و نعمت سے محروم

جارہے ہیں۔اور دنیا پرستوں کے لیے تازیا نہ عبرت ہے کہ وہ کسی پست وحقیر چیزوں کے پھیر میں

پڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ کے لیے بشارت ہے کہ انہیں غلوت خاص کے اشارے ہیں۔

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ﴾ [سورة يونس: 36]

ترجمة: ان میں اکثر لوگ توصرف اپنے گمان کی پیروی کررہے ہیں اور یقیناً گمان توحق کے بارے میں ذراجھی

ثمرہ مل کررہے گا۔

تَفسِير: آيت ميں واضح طور پربيان کيا گيا ہے کہ شرکين کے پاس نہ کوئی دليل ہےاورنہ کوئی مضبوط استدلال، یاوگ تواندهیرے میں محض انکل کے تیر چلارہے ہیں۔

سُلوك: علامه مناظر احسن گيلاني رئينة ني آيت سے بي نکته اخذ کيا ہے که تو حيد کے اثبات ميں دلائل قائم کرنے کے بجائے ہم کوخود اہل شرک سے میہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ الٹی سیدھی کوئی دلیل بھی ایک سے زائد خداؤں کے ثبوت میں پیش کریں۔(بیکیابات ہے کہ صرف ہم ہی توحید کے دلائل پیش کرتے رہیں۔)

(وَ إِنْ كَنَّابُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ [سورة يونس: 41]

ترجمة: اوراگرآپ کوه ولوگ جھٹلاتے رہیں تو کہ دیجئے کہ میراعمل میرے لیے اور تمہاراعمل تمہارے لیے ہے۔ تَفسِير: توحيد ك دلائل اور براہين سننے كے بعد كافر لوگ آپ كى تكذيب كررہے ہيں تو آپ ثم نہ يجئے بلكہ صاف صاف کہددیجئے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کردیا ہے۔تم سمجھانے پربھی نہیں مانتے تو پھراب میرا اورتمہاراراستہ الگ الگ ہے۔تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہواور میں اپنے عمل کا ، ہرایک کواس کے عمل کا

سُلوك: حكيم الامت بُيَّلَة نِهُ وما يا كه الل طريق الى سنت پرعمل كرتے ہيں۔ جب و <u>كھتے ہيں</u> كه نخاطب ضد، ہٹ دھری سے کام لے رہا ہے تسلیم کرنے پرآمادہ نہیں تو ﴿ لَكُمْ وَمِیْكُمُهُ وَ لِیَ دِیْنِ ﴾ كہه كرعليحدہ ہوجاتے ہیں۔

اں میں علماءظا ہر کوبھی تنبیہ ہے کہ ایسا طرز اختیار کرنے میں اپنی شکست یا کسرِ شان نہ جھنی چاہیے۔

⑧ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ٱجَلَّ الْأَاجَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِ مُونَ ۞ ﴾

ترجمة: ہرامت کے لیےایک معین وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وہ وقت معین آ جا تا ہے تو وہ لوگ نہ ایک گھڑی پیچیے ہٹ سکتے ہیں اور نہآ گے بڑھ سکتے ہیں۔

تَفسِيئر: نافرمان اورسرکش قوموں کے مٹنے اور برباد ہونے کا ایک وقت مقرر ہے جوعلم الٰہی میں محفوظ ہے۔

عذاب البي توبڑي سخت اور پناه ما تگنے کي چيز ہے اس ليے اس ميں جلدي مچانا تو کوئي معنی نہيں رکھتا ، البت

فسق وگناہ کے اثرات سے عافل ہوجانا بڑی نادانی اورغفلت کی بات ہے۔

آیت میں یہی بات بیان کی جارہی ہے کہ ہر جماعت اور فرقہ کے ہاں اللہ کے احکام پہنچانے والے بھیجے گئیں جے کا دور اس بیان کی جارہی ہے کہ ہر جماعت اور فرقہ کے ہاں اللہ کے احکام پہنچانے والے بھیجے

گئے ہیں جن کو' رسول' کہا جاتا ہے تا کہ اللہ کی ججت پوری ہو۔ جبت پوری ہونے سے پہلے کسی کوعذاب نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے ہاں بیظلم اور اندھیر نہیں ہے کہ پیشتر آگاہی کے بغیر فیصلہ سنادیا جائے ، قیامت میں بھی با قاعدہ پیشی

جا ما الله على الله على الله من الدور الله يرمين من الله الله الله الله على الله الله على الله الله الله الله ا مولى ، فر دجرم لكائے جائيں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم كے ساتھ ان كے پيغيبر ہول گے، ان كے بيانات كے

بعدانصاف كافيصله موكا\_

سُلوك: عارفین نے یہاں آیت سے ایک اشارہ اخذ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تو بہواستغفار میں ذرہ برابر بھی توقف نہ کرنا چاہیے۔معلوم نہیں گناہ کا اثر کسی بھی وقت مرتب ہوجائے۔لہذا تو بہواستغفار سے فوری تدارک کردینا جاہے۔

﴿ يَالَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَ ثُكُمُ مُّوعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآ وٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ ۚ وَهُدًى وَّ

رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِدِيْنَ ﴿ [سورة يونس: 57]

ترجمة: اےلوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آچکی ہے اور شفاء بھی (ان بہاریوں

کی ) جوسینوں میں ہوتی ہیں اورا بمان والوں کے حق میں ہدایت ورحمت ہے۔

تَفسِير: آيت ميں قرآن حکيم کی چارصفات بيان کی گئی ہيں۔ 1 وہ نصیحت ہے۔

2 دلوں کی بیاریوں کے لیے شفاء ہے۔

3 رضائے الہی کارات بتلاتی ہے۔

4 اپنے ماننے والوں کو دنیاوآ خرت میں رحمت کامستحق بناتی ہے۔

امام فخرالدین رازی سینی (المتوفی ۲۰۱٪) نے قرآن حکیم کی چاروں صفات سے 🚺 شریعت 🖸 طریقت

③حقیقت (4) نبوت وخلافت کی طرف اشارہ قرار دیا ہے یعنی قر آن حکیم کی بیہ چارصفات نفس انسانی کے چار مراتب کی طرف اشارہ کررہی ہیں۔

مَوْعِظَةً: تہذیب ظاہر، یعنی معاصی اور اعمال بدسے بچانے والی کتاب (شریعت)۔

شِفَاءً: تهذيب باطن، يعنى برے اخلاق اور فاسد عقائد معے مفوظ رکھنے والی کتاب (طریقت)۔

هُدیّ: تہذیب نفس، یعنی اعلیٰ اخلاق ہے آ راستہ کرنے والی کتاب (حقیقت)۔

رَحْمَةٌ: انوار باطن، لعنى قلب پرانوارالهيد كانزول كرنے والى كتاب (خلافت).

ملحوظه: مذكوره آيت معلوم بوتا ہے كه بدن كى طرح قلب ميں بھى امراض بوتے ہيں۔ جيسے شك ونفاق، لغض وحسد، کینه وعنا د،غر ور**وتکبر** وغیره-

﴿ قُلُ اَرْءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَللًا ﴾

[سورة يونس: 59 ]

ترجمة: آپ كہيك يتوبتاؤكرالله نے تمہارے ليے جورزق نازل كياتھا پھرتم نے اس ميں سے پچھ چيزيں حرام اور کچھ حلال قرار دے لیں۔

تَفسِيرِ: مشرک جابلی قوموں نے کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی گڑبڑ مچارکھی ہے۔اس لیے قرآن حکیم نے

اس سلسلے میں بار بارگرفت کی ہے اور صراحت کی ہے کہ حرام توبس وہی چیزیں ہیں جنہیں شریعت اللی نے حرام قرار دیا ہے نہ کہ وہ چیزیں ہیں جس کوتم اور تمہارے بڑوں نے حرام تھہرالیا ہے۔ یہی حال

حلال چیزوں کا ہے۔

اسلامی شریعت کا بی<sup>قطعی</sup> فیصلہ ہے کہ حلال وہتی چیزیں ہیں جس کواللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہیں

جن کواللہ نے حرام کیا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت بَيَنَةٌ نِهَ لَكُها ہے كه آيت ميں ان غالى صوفيوں كى تر ديد ہے جومباحات (جائز اشياء) كو

زہدوقناعت کے عنوان سے اپنے او پرحرام کر لیتے ہیں۔

(البنة علاج ومعالجہ کے طور پر کسی چیز کوترک کردینااور بات ہے)

( أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَا اللهِ لا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ السورة يونس: 62 ]

ترجمة: يادر كھواللدكيدوستول پرندكوئي خوف ہادر ندو مملين مول كے

تَفسِير: اولیاءاللّٰہ کی تعریف آگلی آیت (۱۳) میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کی نافر مانی

اور گناہوں ہے) ڈرتے رہے یعنی مقی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔

تقویٰ کے مختلف درجات ہیں۔جس درجہ کا ایمان وتقویٰ ہوگا اس درجے میں ولایت ( دوئق ) کا حصہ ثابت ہوگا۔ایک حسی مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ سو(۱۰۰) پچاس (۵۰)روپیئے بھی مال ہیں کیکن سو(۱۰۰) پچاس

(+۵)روپیئے والے کو مالد از نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک قابل لحاظ مال والے کو مال دار کہا جاتا ہے۔

اسی طرح ایمان وتقویٰ کسی بھی درجہ میں ہوں ،ایمان وتقویٰ تو ہیں کیکن ولی اور متقی ہرشخص کونہیں کہا جا تا۔ولی

اورمقی اس خض کوکہا جائے گاجس میں ایک خاص اور ممتاز در ہے کا ایمان وتقویٰ ہو۔

احادیث شریفہ میں ولی اور متقی کی چند صفات وآثار بیان کیے گئے ہیں۔مثلاً ان کود کیھنے سے اللہ کی یا د تازہ

ہو،ان کی صحبت و ملاقات میں دنیا کی رغبت کم ہواور آخرت کی فکر پیدا ہو،ان کے قول وعمل میں اخلاص وصدافت

ہو،ان کی زندگی میں حوادث دنیا کاغم اورآ خرت کی مصیبتوں کااندیشہ ہووغیرہ۔

سُلوك: صوفیاءعارفین نے لکھاہے کہ جزن (غُم ) نا کا می اورخواہشات کے پورانہ ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور اللہ

کے دوستوں کی اپنی کوئی ذاتی (نفسانی)خواہش نہیں ہوتی جو پوری نہ ہونے پر انہیں عم ہو۔ ای طرح خوف (اندیشہ)اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مکروہ بات پیش نیر آئے،اللہ کے دوستوں کی زندگی

میں اللہ کی نافر مانی یامعصیت نہیں ہوتی جس پرانہیں خوف واندیشہ پیدا ہو۔

اس ليےاولياءالله كود نياوآ خرت ميں كوئى خوف وانديشنہيں ہوتا۔

﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قُولُهُمْ مُ إِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيْعًا ﴾ [سورة يونس: 65]

ترجمة: اورآپ کوان کافروں کی باتیں عم میں نہ ڈالیں۔عزت (غلبہ)تمام تراللہ ہی کے لیے ہے۔

تَفسِيرِ: كافرول كِطعن وطنزاوراعتراضات پررسول الله ﷺ كامغموم ہونا ايك طبعى بات تھى، آيت ميں آپ کوتسلی دی جارہی ہے کیم وفکر نہ کریں ،عزت وقوت کا دینے والاصرف اللہ ہے، ساری عزتوں و

رفعتوں کاوہ خالق وما لک ہے پھرآ پ ٹاٹیٹی کو کیاغم ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَاليَّة نے فرمايا: جس كى ميں جو كچھ بھى عزت ورفعت ہے، وہ الله جل علاكى عزت و

کرامت کاسایہ ہے، کا ئنات میں کسی کے اندرا پنی ذاتی عزت نہیں ہے۔

یہا ہے ہی ہے کہ حبیبا کہ روشنی آفتاب کی صفت ہے اور زمین جواپنی ذات میں روشنی سے خالی ہے، آفتاب کی ضیایا شی ہے منور ہوتی ہے، آفتاب ڈوب جائے تو تاریکی ہی تاریکی رہ جاتی ہے۔

علم تصوف میں اس کو''مسئلہ مظہریت'' کہاجا تاہے۔

(هُوَ الَّذِي كَجَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيْهِ وَالنَّهَارِ مُبْصِرًا) [سورة يونس: 67]

ترجمة: وه وہی تواللہ ہے جس نے تمہارے لیےرات بنائی کہتم اس میں چین وسکون پاؤاور دن کودیکھنے بھالنے

تَّفسِير: دن ورات نه کوئی دیوی دیوتا ہیں، نه نوروظلمت کوئی دو(۲) خدایا دو(۲) خداوَل کےمظہر ہیں۔وقت

کے بیہ دونوں جھے اللہ واحد کے اسی طرح مخلوق ہیں جس طرح اور سب مخلوقات ہیں، دن و رات

انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں جیسا کہزمین وآسان۔

رات تواس لیے کدانسان اس میں راحت وآ رام حاصل کرے اور دن بھر کی مشقت کے بعد سستی و کمزوری دور کرے اور دوسرے دن کے لیے تازہ دم ہوجائے۔ جانے اور عبادت کرتے ہے چھو برسوما ،ہر ہے یونگہا ک میں دی رائے کی سے ہمارے ہوں ہوتا ہے۔ ہموتی ہے۔

ل ﴿ لَكِنَّآ اَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِذْي فِى الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ [سورة يونس: 98] ترجمة: جبوه لوگ (قوم يونس) ايمان لائے، ہم نے ان پرسے رسوائی کے عذاب کو دنيوی زندگی ميس دور کرديا اورايک خاص وقت تک کے ليے خوش عيثی دے دی۔

تے تَفسِیدِ: سیدنا یونس ملی جن کا زمانہ آٹھویں صدی قبل مسیح کا ہے، شہز نینو کی ملک عراق میں جہاں آج شہرموصل

ہے،اس کےمقابل دریائے دجلہ کے بائیس کنارے پرواقع تھا۔

شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائدتھی ۔ (القرآن) اس قوم کی دعوت وتبلیغ کے لیے سیدنا یونس میلی کومبعوث کیا گیا تھا۔ بیقوم شدید بت پرستی میں مبتلاتھی ۔

سیدنا پونس ملیں نے دعوت وتبلیغ کی صبر آز ما جدو جہد کے بعد قوم پر آسانی عذاب کے آثار دیکھ کر ہجرت کے اراد سے سے شہر چھوڑ دیااور سمندر کی راہ لی۔ (ان کے جانے کے بعد قوم مسلمان ہوگئی جنہیں عذاب الٰہی کا یقین

ہو گیا تھا۔ )ا ثنائے راہ سمندر میں انہیں ڈال دیا گیا پھرایک بڑی چھلی نے اپنالقمہ بنالیا۔ واقعہ کی تفصیل'' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۹۹ پرمطالعہ سیجیح جواس واقعہ کی قر آنی وضاحت ہے۔

والعدى "بن الله المحتفظة عنه من من المعند المراجع المعند المراجع المعند الله كالوكي الله كالوكي العافيضان سُلوك: "لَمَّا الْمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ" حكيم الامت مُعَنَّدُ فِي ما يا جمل بدير الله كاكوكي ايسافيضان

شامل ہوجس کی خبراس کے مرشد کو نہ ہوا گرچہ یہ فیضان شیخ ہی کی برکت ہو۔

جیسا کہ سیدنا یونس ملیٹ کواپنی امت کے ایمان لانے کی اطلاع نہ تھی ، حالانکہ قوم کا ایمان لانا خود سیدنا یونس ملیث ہی کی برکات سے تھا۔

الى رَمْ تَصُونَ مَنْ وَلِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴾ [سورة يونس: 99]

ترجمة: اوراگرآپ کا پروردگار چاہتا توروئے زمین پر جینے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آئے۔ تَفسِیر: آیت میں اللہ کے قانون قدرت کا ظہار کیا جارہا ہے کہ سارے انسانوں کا ایمان لانا پچیمشکل بات

آیت میں اللہ کے قانون فدرت کا اطہار لیا جارہا ہے لہ سارے انسانوں کا ایمان لانا پھی سس بات نہیں ہے۔ مشتبت خداوندی کا صرف ایک اشارہ کافی ہے۔ لیکن بے شارد نیاوی واخروی مصلحوں اور

حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے اس عالم کو عالم ابتلاء ہی رکھا اور کسی کوبھی ایمان لانے پرمضطر ومجبور نہیں کیا۔ ﴿ فَهَنْ شَاءَ فَالْیُوُ مِنْ وَّ مَنْ شَاءَ فَالْیَکْفُرْ ﴾ (روح المعانی ،قرطبی ) 136 اہل تحقیق علماء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بعد نتائج و ثمرات کا انتظار نہ کرنا چاہیے،

ا پنا کام جاری رکھنا ہی کافی ہے۔

ترجمة: آپ كهدد بجئے كه تم ديكھوتوكيا كيا چيزين آسانوں اورز مين ميں ہيں۔

تفسيير: كائنات كى چيزوں پرغور وفكر كرنے سے الله كى توحيد اور اس كى قدرت وصنعت كا دل پر گهراا تزیژ تا

ہے،ایمان ویقین میں تازگی اورروشی پیدا ہوتی ہے لیکن کا ئنات کی ان چیز ول کوچٹم بصیرت سے دیکھا

جائے اورغور وفکر کے زاویوں پر توجہ کی جائے تو انسانی عقل وفکر بیتسلیم کرنے پرمجبور ہوجاتی ہے کہ کا ئنات کاایک خالق ضرور ہے اور بیتکو بنی نظام ایک مقتداوصا حب اختیار ذات سے وابستہ ہے۔

عرب کاایک بدوکہتا ہے:

اَلْبَعْرَةُ تَدُّلُ عَلَى الْبَعِيْرِ وَالْأَقَرُ يَدُلُ عَلَى الْمَسِيْرِ وَالْأَقَرُ يَدُلُ عَلَى الْمَسِيْر وَالسَّماءُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفِجَاجَ

كَيْفَ لِا يَدُ لاَّن عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ؟

ترجمة: مینگنی پیته دیتی ہے اونٹ کے گزرنے کا، قدم کے نشانات گزرنے والے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میہ محمد میں ایسان میں نشر می فرون دیا کہ مسیع وعرض میں خالق کا کہا تھ کی کوئکر نشاندی نزکریں گر؟

برجوں والا آسان اور پیشیب وفر از والی وسیع وعریض زمین خالق کا ئنات کی کیونکرنشا ندہی نہ کریں گے؟ سُلوك: حکیم الامت بھینیٹ نے لکھا ہے کہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات پرغور کرنا، خالق کی طرف فکر و توجہ

كرنے كے منافى نہيں۔ (دونوں فكر سي ہيں)

ملحوظه: بعض علماء نے مذکورہ آیت سے میجی اخذ کیا ہے کہ زمین کی سیروسیاحت بھی پسندیدہ مل ہے۔اس سے

کا ئنات کی وسعت اور تدبیر عالم کے عجیب وغریب رازمنکشف ہوتے ہیں۔

اورالله كي ذات وصفات اوراس كي حكمت وصنعت وقدرت كاعظيم انكشاف بهوتا ہے۔

﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نَظُرُوا كَيْفَ بَكَا الْخَلْقَ ﴾ [سورة العنكبوت: 20]



## ٤

#### يَارُلا: 🛈

(وَّ أَنِ السَّتَغُفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْ اللَّهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾

إسورة هود: 3 ]

ترجمة: اورتم اپنے پروردگارے مغفرت چاہو پھراس کی طرف رجوع کیے رہو، وہ تہہیں ایک مقررہ وقت تک ختر عیش برگا

تَفسِير: سيرنا ہود طلطا پن قوم سے خطاب کررہے ہیں: اے قوم کے لوگو! تم اپنی پچھلی تقصیرات اللہ سے معاف کرواؤ اور آئندہ اللہ کی طرف دل سے رجوع کروتو تم کو چین وسکون کی زندگی ملے گی اور ہر نیکو کا رکواس

کی نیکی کاصلہ ضرور ملے گا۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَطَيَّة نے فرمايا كه آيت سے صاف معلوم ہور ہاہے كەتقو كى وطہارت كى زندگى اختيار كرنے سے دنيا كاعيش گھٹ نہيں جا تا بلكہ پرسكون ومطمئن زندگی حاصل ہوتی ہے۔

﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [سورة هود: 5]

ترجمة: وه جانتا ہے جو کچھوہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھوہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ دلوں کی اندروالی اتباں سخیں ماقت سے

باتوں سے خوب واقف ہے۔

تَفسِيرِ: کافر اورمنافق لوگ الله کی صفت عالم الغیبی کو بھولے رہتے ہیں ورندان کی ہمتیں گناہ اور سازشیں کرنے کی ہرگز نہ ہوتی ۔اللہ کا کلام بار باراس کا استحضار کروا تا ہے کہ کا ئنات کی کوئی حرکت وسکون اس سے پوشیدہ نہیں ہے، دلول کے راز اور وسوسول تک کووہ جانتا ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بُولِيَّة نِه لَكُها ہے كەصوفياء عارفين نے كہا ہے كەانسان اگرآيت مذكورہ كا مراقبہ جارى ركھ تو گناہ كرنے كى جرأت نہ ہوگى ،تقوىٰ كى اصل بنياديہى ہے۔

(وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَاً ﴾ [سورة هود: 6]

ترجمة: اوركوئي جاندارزمين پرايسانېيس كهالله كي ذمه اس كارزق نه مو-

تَفسِير: ادنیٰ ہے ادنیٰ جھیر ہے حقیرتر کیڑے مکوڑوں تک کی رزق رسانی وفراہمی اللہ نے اپنے ذمہر کھی ہے، وہی اسباب فراہم کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔

اس کاریہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب رزق سے غافل ہوکر بے فکر ہوجائے ، آیت کا مطلب میہ ہے کہ اسباب

ایک دن اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے، وہاں ہرایک اپنے کام انجام ویکھ لےگا۔

سُلوك: حكيم الامت مُعِنفة نے لكھا ہے كه آيت سے بداشارہ ماتا ہے كه منكروبث دهرم كوابل الله سے فائدہ نہیں ہوسکتا جب تک وہ انکار پر قائم رہیں۔

(قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمُ بِعِ اللهُ إِنْ شَآءَ وَمَآ أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ۞) اسورة هود: 33 ]

ترجمة: نوح نے كها: اس عذاب كوتوبس الله بى تمهار بسامنے لائے گااگراس كااراده مواورتم اس كوروك نهيں سكتے۔ تَفسِيبِر: یہ جواب سیرنا نوح ملیہ کا ہے جب کہ ان کی قوم نے ان سے وہ عذاب نازل کرنے کامطالبہ کیا تھا جس

کا اندیشہ سیدنا نوح ﷺ ظاہر کررہے تھے۔ جواب کا حاصل بیتھا کہ میں وہ عذاب لانے والا کون ہوں، میرا کام توصرف پیام پہنچادینا ہے۔البتہ اللہ چاہتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ عذاب کو نازل کردےجس کاتم مطالبہ کررہے ہو۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ فرمايا كه خالفين ومعاندين كے جواب ميں ايبا ہى كہنا اہل حق كى شان ہے ور نہ

اہل باطل کی زبانوں پرتوبڑے بڑے دعوے رہتے ہیں کہ جومیرامخالف ہے،اس کا بیحال ہوجائے گا، وہ حال ہوجائے گا، وہ تباہ و ہر باد ہوجائے گا،اس کی ذلت ورسوائی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

(وَ لا ٓ اقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَ لآ اعْلَمُ الْغَيْبِ) [سورة هود: 31]

ترجمة: اورمين تم سے ينهيں كہتا كەمير بال الله ك خزان بين اورنه يدكهتا مول كه مين غيب كى باتيں جانتا ہوں اور نہ میں بدکہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔

تَفسِيير: آيت ميں سيدنا نوح مليا اپنے مخاطبين كے ايك شبه كو دور فر مارہے ہيں ، فر ماتے ہيں كہ ميں نه الله كے خزانوں کاخزائجی ہوں کہ دولت وثر وت کسی کوبھی دے دوں۔

اور نہ کا ہنوں کی طرح غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں کہتمہاری آگلی پچھلی باتوں کوظا ہر کر دوں۔

اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں جوتمہاری برا دری ہے علیحدہ جنس ہو، پھرتم میری خیرخواہی پر کیوں شبہ کررہے ہو؟ 

بشری ضروریات میں عام انسانوں سے ممتاز ہونا ہر گز ضروری نہیں البتہ اس کوصاحب علم وعمل ہونا

8 ﴿ وَ لِقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُنَّهُمْ ۖ أَفَلَا تَنَّا كُرُونَ ۞ ﴾ [سورة هود: 30] ترجمة: اورمیری قوم والو! میری کون حمایت کرے گا اللہ کے مقابلہ میں اگر میں ان (غریبوں) کو نکال دوں؟ كياتم اتني بات بهي نهيس بجھتے ؟

تَفْسِيرِ: قوم کے بڑوں کو جہال مختلف اعتراضات تصان میں ایک اعتراض پیھی تھا کہ اے نوح ایک اجتماری

پیروی کرنے والے غریب غرباء بے حیثیت و بے علم لوگ ہیں۔ بھلا ہم ان کی صف میں کیونکر بیٹھ سکتے ہیں؟ اے نوح ملیفہ !اگرتم ان کواینے سے دور کر دوتو ہم تمہاری بات سننے کے لیے غور کریں گے۔

سیدنانوح ملیلانے ان کو جو جواب دیاوہ مذکورہ آیت میں موجود ہے۔

معیاراسی دولت دنیا کو بنائے ہوئے ہیں۔ (کشاف)

سُلوك: صوفیاء عارفین نے کہاہے کہ مسکینوں اور کم حیثیت والوں کواپنی مجلس اورخصوصی الثفات وتو جہ سے دور نه کرنانبیوں کی سنت ہے۔

تھیم الامت بھی نے یہ بھی اخذ کیا ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواس سے اعراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جانب اللہ کی بھی توجہ ہے۔

ملحوظہ: علامہ زخشری بین پانچویں صدی ہجری میں مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ قوم نوح تو زمانۂ جاہلیت کی پیداور ہے۔ یہ لوگ توصرف دنیا کے ظاہری و مادی پہلوؤں کود کھنے والے تھے، لیکن غضب تو یہ ہے کہ اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے آج اس مرض ' کئت دنیا'' میں مبتلا ہیں اور عزت و ذات کا

راقم الحروف كا احساس ہے كہ جب پانچويں چھٹی صدى ججرى میں مسلمانوں پر''حبّ دنیا''اس قدر غالب تھی تو آج پندر ہویں صدى ججرى كاذكر بى كيا كيا جائے؟اَللَّهُمَّ اهدِ فَا وَسَدِّدْ ذَا

(قَالَ إِنْ تَسُخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا لَسُخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴾ [سورة هود: 38]

توجمة: نوح الله بولے: اگرتم ہم ہے تمسخر (مصلحا) کرتے ہوتو ہم بھی تم سے تصلحا کریں گے جیسا کہ تم ٹھٹھا کرتے ہو۔

تَفسِيسِ: قوم کامذاق اڑا نااس بات پرتھا کہ سیرنا نوح ملیہ نے قوم کودھم کی دی تھی کہ عنقریبتم پریانی کاعذاب آنے والا ہے اور بیساراعالم غرقاب ہوجائے گا۔

سیدنانوح ﷺ پنی اورمسلمانوں کی نجات کے لیے ایک طویل وعریض کشتی تیار کرنے گئے۔اس تیاری پرقوم کے مسخروں نے ٹھٹھا کرنا شروع کردیا کہ لوآج تک تو نبوت ورسالت کا دعویٰ کررہے تھے، اب نجاری کا پیشہ شروع کردیا۔ کہتے ہیں کہ بیخشک زمین سمندر بن جائے گی جوسمندر سے پینکڑوں میل دورہے،نوح اس زمین پر

ی بیان کے ساتھی نجات یا جا تیں گے،نوح اوراس کے ساتھی نجات یا جا تیں گے وغیرہ۔ مشتی چلا تھی گے۔ہم سب تو ڈوب جا تیں گے،نوح اوراس کے ساتھی نجات یا جا تیں گے وغیرہ۔

الله تعالیٰ کی ہدایت پرسیدنانوح ملیہ نے قوم کے اس مسخرہ بن کا جواب دیا۔

جس طرح آج ہم سے تھٹھا کررہے ہو، بہت جلدہم بھی تم پر تصٹھا کریں گے۔ چنا نجیہ ایسے ہی ہوا۔

احتیاط کےخلاف تھا ہم نے اس پرغور نہ کیا۔

ان افراد میں سیدنا نوح ملیہ کا بیٹا'' یام''جس کالقب کنعان تھااور کعنان کی ماں'' واعلیہ'' دونوں کا فرتھے،

گھر والوں سے علیحدہ رہے اور غرق ہو گئے۔

سُلوك: اہل تحقیق علاء نے لکھا ہے كہ جب مشتبه حال لوگوں كے فق ميں نجات كى دعاكرنے كى ممانعت آچكى ہے توجن لوگوں كافسادعقىدە ظاہر ہوچكا ہےان كے حق ميں تواور زيادہ احتياط ضروري ہے۔ (روح المعاني)

حکیم الامت سیک نے اس استنباط پریداضافہ کیا ہے کہ یہاں ہمارے زمانے کے مشائخ کی دعاؤں کا پول

کھل جاتا ہے۔ان سےمقد مات کی کامیابی میں،عہدہ وملازمت کی ترقی میں جسم کی بھی دعا کروائی جائے، بیلوگ بلالحاظ حلال وحرام دعا كروية بين أعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ

(قِيْلَ يَنُونُ اهْبِطْ بِسَلْمِهِ مِّنَّا) [سورة هود: 48]

ترجمة: ارشاد بوا: الينوح! اترو (زمين پر) بهاري طرف سيسلامتي اور بركتيل كرك

تَفسِير: الله کی میہ ہدایت اس وقت کی ہے جب پانی کا طوفان پوری طرح ختم ہوگیا اور زمین رہنے بسنے کے

قابل ہوگئی،سیدنانوح علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیروسلامتی زمین پرآ گئے۔

سُلوك: "بِسَلْمٍ مِّنَّا" (جارى سلامتى اور بركتيس ليكر) امام رازى ريسَنْ في الكيما بيك يصوفياء عارفين نعت کامشاہدہ ای حیثیت ہے کرتے ہیں کہ وہ نعمت حق تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔

آیت میں لفظ مینا کا اضافہ سیدنا نوح ﷺ کے مرتبہ عرفان وصدیقت کے لحاظ سے ہے۔

 (وَ لِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُؤَا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِنْدَارًا ﴾ [سورة هود: 52] ترجمة: اوراے میری قوم والو! تم اپنے رب سے گناہ معاف کراؤ پھراس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پرخوب

بارشیں برسائے گااورتم کوتوت دے کرتمہاری قوت میں مزیداضا فہ کرےگا۔

سِیر: یه پیام سیدنا ہود ملی<sup>نیں</sup> کا ہے جوانہوں نے اپنی پریشان وقحط ز دہ قوم کو دیا تھا کہ ماضی کے گناہوں اور بغاوت کی معافی مانگو اورمستقتل میں اللہ کی طرف متو حبد رہو، تمہاری پریشانی وقحط سالی دور ہوجائے گی

اورتمہارے مال ودولت میں اضافہ ہوگا۔

تاریخی روایات میںمعلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پران کی سلسل بغاوت وسرکشی کی وجہ سے بطورسز اتین سال قحط

طارى ر ہاجس پرسارى قوم بلبلاائھى تھى۔ سُلوك: حكيم الامت مُنطَقَّتُ نے لکھا ہے كه آیت سے اس حقیقت پر روشی پڑتی ہے كہ طاعات وعبادت سے

د نیاوی راحت و چین بھی ماتا ہے اگر جیاصلی جز اتو آخرت ہی میں ملے گی۔

ملحوظہ: قوم عادفایج فارس کے کنارے کنارے ملک عراق کی سرحد تک آبادتھی۔ان کا اصلی وطن یمن اور حضر موت کا علاقہ تھا۔ یہاں زمانۂ قدیم سے ایک قبر کے بارے میں عام شہرت ہے کہ بیم رقد شریف سیدنا

ہود علیا کا ہے۔واللہ اعلم

(وَ لَقَنْ جَآءَ ثُن رُسُلُنَا ٓ إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشْرِى قَالُوْاسَلُمًا ۖ قَالَ سَلَمٌ ﴾ [سورة هود: 69]

ترجمة: اور بالیقین ہمارے فرشتے ابراہیم میلائے پاس خوشخری لے کرآئے اور بولے: آپ پرسلام ہو۔ ابراہیم نے کہا بتم پر بھی سلام۔

تَفسِيرِ: یِآنَ والے فرشتے جن کی تعداداسرائیلی روایت کے مطابق تین تھی،سیدناابراہیم ملیہ کوان کی آخری عمر میں صاحبزادہ آئق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو فرشتوں نے انہیں سلام کیا،سیدناابراہیم ملیہ نے بھی جواباسلام کہا، پھر فرشتوں نے انہیں عنقریب آئق ملیہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔

سُلوك: فقہاءمفسرین نے آیت سے بیمسّله نكالا كه سلام كرنا فرشتوں كا طریقه ہے اور ہرنجى كی ملت میں يہی طریقہ جارى رہاہے۔ (جصّاص)

ملحوظہ: معلوم نہیں کس زمانے سے مسلمانوں میں سلام کے بجائے ہاتھ کا اشارہ، آ داب، بندگی، تعلیمات، صباح الخیر(موجودہ عرب طریقہ) کے الفاظ رائج ہو گئے ہیں اور عام مسلمانوں نے السلام علیم اسلامی طریقہ چھوڑ دیاہے۔

﴿ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِلنَّهِ لِجِعُونَ ﴾

⑤ ﴿ يَقْدُهُ قُومَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِأْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ ﴾

[سورة هود: 98]

ترجمة: وه قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر انہیں جہنم میں اتارے گا۔وہ بڑی بُری جگہ ہے اترنے کی جہاں بیا تارے جائیں گے۔

تَفْسِيرِ: آیت میں فرعون کا کردار بیان کیا جارہا ہے کہ جیسے وہ دنیا کی زندگی میں بدی اور بدکاری کالیڈرتھا،

آخرت میں بھی اس کی بیلیڈری قائم رہے گی اوروہ اپنی ساری قوم کو لے کرجہنم میں داخل ہوگا۔

سُلوك: اہل تحقیق علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کوئی مفسدوں اور بدکاروں کا پیشوارہے گا، وہ آخرت میں بھی پیشواہو گااوراینے ماتحت لوگوں کو لے کرجہنم میں جائے گا۔

**اللهِ ﴿ وَ لَا تَذِيُّنُواۤ إِلَى الَّذِينُ** عَظَمُهُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [سورة هود: 113]

ترجمة: اوران لوگول كى جانب نة جيكوجوظالم بين ورنتهمين بھى دوزخ كى آگ چھوجائے گى۔

تَفْسِيرِ: رُكُون كِمعَىٰ حِيكنا، مائل ہونا، رغبت كرنا \_ آيت ميں رُكون الى لكفار يعنی كافروں، غيرمسلموں كی طرف

مائل ہونے اور جھکنے پر جہنم کی وعید سنائی جارہی ہے۔اللّٰدا کبر! کفرونسق کس درجہاللّٰد کی نظر میں غضب ہتاں یہ کافی دن کی بیانہ صرف میان دو غیرت کر سنریں انجام بدیمان کیا جارہا ہے۔

آلود ہے کہ کافروں کی جانب صرف میلان ورغبت کرنے پر بیانجام بدبیان کیا جارہاہے۔ رہاان کے ساتھ دویتی وتعلقات ، تعظیم وتکریم ، مدح وثنا کرنا ، خیرخوا ہی کرنا ، اٹھنا میٹھنا۔اللّٰہ کی نظر میں کس قد

ر ہاان بےساتھ دوی و بعلقات، تیم و منریم، مدر) و منا رماً، میر شدید ہوگا،اس کا انداز ہ صرف لفظ رُکون سے لگا یا جاسکتا ہے۔

سُلوك: علام حققین نے تصریح کی ہے کہ بلاضرورت شدید کفار کی وضع قطع اختیار کرنا ،ای طرح طاقت وقدرت کے

باوجودان پرنگیرنه کرنااور مداهنت (چیثم پوژی) کرنا،سب کاسب اس ممانعت میں داخل ہے۔ (جصاص) 10 ﴿ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُنْ هِنْ بَنَ السَّيِّيَاٰتِ ﴾ [سورة هود: 114]

ترجمة: بے شک نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔ بیا یک نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ تَفسِیر: بیقر آن حکیم کا نادرالوجود قانون ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون میں تو کیا گزشتہ آسانی صحفوں میں بھی

سُلوك: حكيم الامت بَيِسَةَ نے لکھا ہے کہ طاعت کے انوار سے گناہوں کی ظلمتیں دور ہوجاتی ہیں اور پھر طاعت کی استقامت ہے معصیت کا مادہ کمزور پڑجاتا ہے۔(روح المعانی)

(وَ كُلَّا نَقُصُّ عَكَيْكَ مِنْ آنْبُكَا عِالرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّا ذَكَ ﴾ [سورة هود: 120]

قر جمة: اور پیغیبروں کے واقعات میں ہے ہم بیسب واقعات آپ سے بیان کررہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب کوتقویت دیتے ہیں۔

تَفْسِیں: سورہُ ہود کی آخری آیات میں بیایک آیت ہے۔اس سے پہلی آیات میں بہت سارے انبیاء ورسُل کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ختم سورت پران واقعات وقصص کی بعض حکمتوں کا ذکر کیا جارہا ہے

کہ گزشتہ اقوام اوران کے رسولوں کا تذکرہ سنا کررسول اللہ سی کے قلب مبارک کوتقویت وسلی دی جارہی ہے اور امت مسلمہ کو بھی تحقیقی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے تذکیر ونصیحت وعبرت کا بڑا سامان فراہم ہوتا ہے مثلاً آدمی جب بیسنتا ہے کہ قوم نوح فلاں فلاں جرائم کی پاواش میں ہلاک وغرقاب

، ہوگئی توا پیےا عمال وکر دار سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ای طرح ہرنی کی قوم کا انجام بھی معلوم ہوتا ہے تو وہ غور وفکر کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ نافر مانی و بغاوت ہر دور میں عذاب ہی عذاب ثابت ہوئی ہے

اوراللہ کی بیقدیم سنت ہردور میں دہرائی گئے ہے۔

اور جب وہ بیدد کیھتا ہے کہ فلال راستہ اختیار کرنے پر پچھلوں کونجات وعزت ملی توطیعاً اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔قرآن عیم میں قصص ووا قعات کا اتناتف لی تذکرہ ہے جو کسی بھی آسانی کتاب میں موجوز نہیں۔ شاہ ولی اللہ ﷺ وہلوی نے جملہ قرآنی مضامین کو چارحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ان میں ایک حصدانہی قرآنی واقعات كاب جس كوقر آنى زبان ميس "تذكير بِأيّام الله" ستعبير كرتي بين (ماضى كـ واقعات وقصص یے فیحت کرنا) ِ سُلوك: حكيم الامت بُيَشَة نے لکھا ہے كہ اللہ كے مقبول بندوں كا تذكرہ قلوب كى ايمانی تقويت كا ذريعہ ہے۔ اس لیے مشائخ اہل طریقت نے ہردور میں اولیاء صالحین کی حکایات جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔

## سُنُورَةُ يُوسُنفُ

#### يَارُوٰ: 1

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ لَآبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ .

لِيْ سُجِدِينِينَ 🕝 ﴾ [سورة يوسف: 4]

میں ) دیکھا کہ وہ سب مجھ کوسجدہ کررہے ہیں۔

تَفْسِير: سيدنايوسف عليه كاسلسلة نسب اس طرح ب-

يوسف بن يعقوب بن أتحق بن ابراميم (ﷺ).

نى كريم الله في فاستريف سلسلة كواس طرح بيان فرمايا ب:

كريم بن كريم بن كريم بن كريم - (حديث) (الكريم بمعنى الشريف)

سيدناابراجيم مليك كادورحيات ١٩٨٥ تاو٢١٦ قبل سيح

سیرها برویهای در در دیات و ۱۸۸۰ تا ۲۰۷۰ قبل سی سیر نااتحق ملیله کادور حیات و ۱۸۸۸ تا ۲۰۷۰ قبل سیح

سدنالعقوب مليه كادور حيات تام ١٨٥٤ تا موجع قبل مسيح

سیدنایوسف ملیه کادور حیات <u>۱۸۰۰ تا ۱۹۱۰</u> قبل مسیح

سیدنا بوسف ملیلہ کا مولد ومسکن ارض فلسطین میں وادی خبرون تھا جس کوآج کل'' الخلیل'' کہا جاتا ہے جو یر و شلم سے اٹھارہ میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔آپ کی والدہ کا اسم مبارک سیدہ راحیل تھا۔سیدنا بوسف ملیلہ کا

پیخوابجس کاذ کر مذکورہ آیت میں ہے، بجپین کا واقعہ ہے۔

عمر کی واضح تصریح مل نہ کئی تا ہم قر آن تھیم نے جس اہمیت اور وضاحت کے ساتھ اس خواب کو بیان کیا ہے اور سید نالعقو ب علیہ جس اہتمام سے اس کی تعبیر بیان کررہے ہیں ، اس سے بیمسئلہ ہوجا تا ہے کہ خواب ایسا کوئی

نا قابل النفات واقعة نبيس حبيها كه آج كى روش خيالى ميں سمجھا جا تا ہے۔

خواب کی حقیقت سمجھنے کے لیے''ہدایت کے چراغ'' جلد ارصفحہ ۳۵۵ مطالعہ کیجئے جوقر آن وحدیث کی

واضح تشرت ہے۔

سید ناپوسف ملیف کا گیارہ ستاروں اور چاندوسورج کوسجدہ کرتا دیکھنا خواب کی حالت میں تھااورخواب میں ہر وہ چیز جوتصور تخیل میں آسکتی ہے،جسم وشکل کے ساتھ واقعہ بن کرسا منے آ جاتی ہے۔ سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّيَةِ نِي آيت سے بيا خذكيا ہے كەمريد كوچا ہے كەاپخ احوال اورواردات قلبى چاہوه بيدارى ميں محسوس كرے ياخواب ميں ،اپخ شخ پرواضح كردينا چاہيے۔

و قَالَ يَلْبُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيُدًا ﴾ [سودة يوسف: 5] ترجمة: بإپ نے كہا: اے بينے! اپنے اس خواب كوا پنے بھائيوں سے بيان ندكرنا ورندوہ تمہارى ايذاء كے ليے

کوئی چال نہ چل دیں۔

تَفسِير: سيرنا يعقوب عليه جواولوالعزم نبي ورسول اورصاحب علم وفضل بين، خواب كي اجميت كا ادراك كرتے ہوئے مشورہ ديا كہ بين خواب عام خوابول كي طرح نبين ہے للبذااس كوكسى سے بيان نه كرنا چاہيے تا ہم كسى طرح سيدنا يوسف عليه كسوتيلے بھائيول كواس خواب كاعلم ہوگيا اورسيدنا يعقوب عليه كا جوانديشہ تھا، وو پوراہوا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَةَ نِهَ آيت سے بياخذ كيا ہے كه مريد كواپنا خصوصى حال يا وار قلبى اپنے شيخ كے علاوہ اوركسى سے بيان نه كرنا چاہيے ورنداس ميں ضرر كا اختال ہے۔

فقہاء کرام نے آیت سے بیمسلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس کسی سے حسد یا کینہ کا اندیشہ ہو،اس سے اپنی نعتوں کا اخفاء کرنا چاہیے جوخود کو حاصل ہیں۔

( إِذْ قَالُوْ النُّوسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ إِلَى آبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ [سورة يوسف: 8]

تر جمة: (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب سو تیلے بھائیوں نے کہا: پوسف اور ان کا (حقیقی) بھائی (بنیامین) ہمارے باپ کوہم ہے کہیں زیادہ عزیز ہے جب کہ ہم خودا یک پوری جماعت ہیں۔

تَفسِير: يدايك فطرى بات ہے كہ مال باپ كواپى اولا ديس سب كے ساتھ يكسال محبت وتعلق نہيں رہتا ،كى بيح سے زيادہ اوركى سے متعلق ہونا بچوں كے عادات واطوار پر موقوف ہے۔

سیدنالوسف ملیلہ بچپن ہی ہے سلیم الطبع ،شریف النفس مطبع وفر ما نبر دار تھے۔علاوہ ازیں سب بچول میں جن کی تعداد بارہ عدد بیان کی جاتی ہے۔چھوٹے تھے اورشکل وصورت میں ممتازترین۔

حداد بارہ عدد بیان کی جات ہے۔ چنو کے سے اور س دھورت یک مناز کریں۔ خواب کا پیروا قعہ بچپن کا تھا۔اس کی عظیم تعبیر سیدنا لیقتو ب ملیٹا پر منکشف ہو چکی تھی۔ان اساب *کے تحت سید* نا

يوسف مَالِيلًا پنے باپ محجوب وجہیتے بیٹے ہو چکے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت مُوسَّتُ في واقعه سے بیا خذکیا ہے کہ شیخ کوجائز ہے کہ اپنے کسی مرید کے ساتھ دوسرے مریدوں کی بذسبت زیادہ شفقت وعنایت کا معاملہ کرے جب کہ اس میں رشد و ہدایت کے آثار زیادہ ہوں۔

4 (إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلْلٍ مُّبِينِينَ ﴿) [سورة يوسف: 8]

تَفْسِير: دَن بِیُون نے اپنے باپ سیدنالعقوب ملیکھ پر بیالزام تراشا کدابا جان یوسف کی محبت میں حدے زیادہ

بہک گئے ہیں لہذا یوسف کا قصہ ختم کروینا بہتر ہے۔ چنا نجیل کرنے کی سازش میں پڑ گئے۔

سُلوك: حَكِيمِ الامت بَيْسَةِ نے فرما يا كەبعض اوقات مريدوں كوبھی اپنے شيخ پرخطائے اجتہادی كااپيا گمان ہوتا

ہے جیسا کہ سیدنا یوسف ملیلا کے بھائیوں کواپنے باپ سیدنا یعقوب ملیلا پر ہوا۔

( اَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا لَيَّرْتَغُ وَ يَلْعَبُ ﴾ [سورة يوسف: 12]

ترجمة: اےاباجان!بوسف کوکل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائے پیئے اور کھیل کو دکرے۔

تَفسِير: کہا جاتا ہے کہ ان بھائیوں کا کھیل کود، دوڑ ٹا اور تیرا ندازی تقی۔ بہر حال باپ کو دھو کہ دے کر سید نا بوسف الله کواینے ساتھ جنگل لے گئے اور وہ کار روائی پوری کرلی جو انہوں نے طے کیا تھا، سیدنا

بوسف عليه كوايك تاريك كنوي مين اتارد بإاورروت پينت گفرآئے-

سُلوك: فقهاء نے یہاں بیرسکلہ مستنطِ کیا کہ بیر وتفریح جائز کھیل ہے بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہواور ملا عبت زوج کا جوازتو حدیث شریف میں موجود ہے۔

قَالَ لِجَابِرٍ بن عبدالله ﷺ فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. (تَفْيرَبَير)

حکیم الامت ﷺ نے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ مرید کا بھی تفریحات قولیہ وفعلیہ میں شرکت کرنا کچھ حرج نہیں

کیونکہ اس سے نشاط قبسی حاصل ہوتی ہے جوعلم وعمل میں معین وید د گار ہوگی۔

(قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آحُسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [سورة يوسف: 23]

ترجمة: يوسف نے كہا:الله كى پناه-وه توميرامر بى ہے،اس نے مجھے اچھى طرح ركھاہے-

فسیبر: آیت میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں عزیز مصر کی بیوی زلیخانے سیدنا یوسف مالی<sup>یں</sup> ہے اپنی مطلب

برآ ری کا نقاضہ کیا تھا۔سیدنا یوسفﷺ نے اس کی فر مائش حرامکاری کا مذکورہ جواب دیا: اللہ کی پناہ! کیا

ایسامکن بھی ہے؟ عزیز مصرتو میرامحس وخیرخواہ ہے، بھلامیں اس کی بیوی میں خیانت کا مرتکب بنوں؟

مجھےتے تو میمکن ہی نہیں۔

سُلوك: اللَّ علم نے لکھا ہے كە گناہ ومعصيت سے پناہ طلب كرنانبيوں كى سنت ہے۔

بدنا پوسف ملیہ نے زینجا کی مطلب برآ ری کا پہلا جواب معاذ اللہ سے دیا۔

حکیم الامت ﷺ نے لکھا ہے کمحن وخیرخواہ اگر چپہ کا فربی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے

اوراہل طریق اس بارے میں کچھآ گے ہی ہیں۔

﴿ وَلَقُدُهُ هَبَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَآ أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [سورة يوسف: 24]

ترجمة: اوراس عورت کے دل میں تو یوسف کا خیال جم ہی رہاتھااور انہیں بھی اس کا خیال ہو چلاتھاا گراپنے رب

کی دلیل کوانہوں نے دیکھانہ ہوتا۔

تَفسِير: سيدنا يوسف مليُّ كـ نادرالمثال حسن و جمال پرعزيز مصر كى بيوى زليخا فرى يفية ہو چكى تقى \_ آخراس نے

بة تا بي واضطرابي مين اپني مطلب برآ ري كا نقاضة شروع كرديا-

اوراس عمل کے لیے اس نے محل کے درواز ہے بند کر کے ایسی حسین وجمیل تدابیراختیار کیں جس سے ٹکرا کر

بڑے بڑے زاہدوں کا تقویٰ بھی یاش پاش ہوجائے۔(تفصیل کے لیے''ہدایت کے چراغ''جلد ارصفحہ ۴۰ ۳

مطالعه ييجيئ )اس نازك وتقوى شكن صورت حال كو مذكوره آيت بين اس طرح بيان كيا ميا ب:

ز لیخا نے تو ارادہ کرلیا تھا۔ سیدنا پوسف 🏰 کوبھی خیال ہو چلالیکن نبوت کی تقذیس آ ڑے آ گئی اور وہ محل

ہے باہر ہو گئے۔

آیت میں دونوں کے اراد ہے کو لفظ هم ہے تعبیر کیا گیا ہے، هم کے عربی میں دومعنی آتے ہیں۔ 1 ارادہ ②

خیال \_ زلیخانے تو پختہ ارادہ کر بی لیا تھا اور اس کے سارے اسباب بھی حبیسا کہ آیت (۲۳) میں تصریح موجود ہے۔

سیرنا پوسف ملیہ کاهم صرف خیال اور وسوسے کے درجے میں تھا۔ چنانچہ آپ فعل اوراراد ہ فعل دونوں سے

نچ گئے، وساوس کی تفصیل سلوک (۱۹۷) پرمطالعہ سیجئے۔

جوان تندرستِ مرد کا<sup>حسی</sup>ن دجمیل عورت کی خلوت خاص میں کیجا ہوجا نا خاص طور پرالی صورت میں جب کہ

پیش قدمی اور شوق دعوت صرف عورت ہی کی طرف سے ہور ہی ہوتو دل میں پچھ خیال آ جانا عیب یا جرم نہیں ہے

بلکہ مرد کے بیچے وتندرست ہونیکی دلیل ہے۔ یقینا پیغیبراخلاقی خطاؤں سے معصوم ومحفوظ ہوتے ہیں لیکن اس کے سیر معنی نہیں کہان کے احساسات بھی مردہ ہوتے ہوں، سخت گرمیوں میں روزے کی حالت میں ٹھنڈے یانی کی

طرف خیال چلاجانانہ گناہ ہے، نہ عیب وقص کی بات ہے۔

سُلوك: صوفياءعارفين نے کہا ہے کہ '' وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ'' (اس نے دروازے بندکر لیے ) میں اشارہ

ہے اس طرف کہ جوکوئی حرام ہے بھا گنے کی ہمت کرتا ہے، اس کے لیے نجات کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچے سیدنا پوسف 🕮 آ گے آ گے بھاگ کر بچنا چاہتے تھے اور وہ عورت دوڑ کر پکڑنا چاہتی تھی۔ درواز ے

کھلتے چلے گئے،سیدنا بوسف ملی اہم ہو گئے۔

مولا نارومی میسیاسی نکته کواس طرح لکھتے ہیں:

نيست رخنه گرچه درعالم پديد - جمچو يوسف خيره سر بايد دويد -

| مصحححا                            |                                                                                                      |                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| يُوْرَوُّ يُوسُنْكُ               | 173                                                                                                  | قرآنی تعلیمات                                                      |
|                                   | ت قدمی کوذ را بھی لغزش نہ ہوسکی۔                                                                     | آپ کی رکار قبول ہو کی اور ثابی                                     |
|                                   | فصلواتُ ربي و سلامه عليه                                                                             |                                                                    |
|                                   | و قَطَعْنَ آيْدِيَهُنَّ ﴾ [سورة يوسف: 31]                                                            | बर्टारेन प्रतर्भावतः <b>क</b>                                      |
| )<br>لیرور کهنرگئیں: خدا کی بناہ۔ | ، و صف ایم بیرین که موقع موقع اور اینے ہاتھ کاٹ.<br>پسف کود یکھا تو حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ. | ت د کول رایعه البرده                                               |
| يے اور ہے ہیں۔ حدو ل پاک          | يسف کود يکھا کو کيران ره يل اورانپي با ھات                                                           | رجمة: چرجب وربول نے کیا<br>شذ                                      |
| ا تفت                             | يامعزز فرشته ہے۔                                                                                     | ييخض انسان نہيں، کو ڏ                                              |
| وزیرزاد یال طعن و مشیع کرنے       | کے چرپے عام ہو گئے تھے۔ ملک کی امیرزادیاں،                                                           | ئَفْسِير: زليخا کي محبت وعشق _                                     |
| بنہیں، پردیسی واجنبی،نہایت        | ں پر؟ اپنے خادم غلام پراوروہ بھی ہم وطن وہم نسہ                                                      | لگیں کہ گری بھی تو س                                               |
|                                   |                                                                                                      | ذلت کی بات ہے۔                                                     |
| طعام دی اور سیدنا بوسف ملیله کو   | نے کے لیے زلیخانے شہر کی امیر زادیوں کو دعوت ہ                                                       | اس بدنای ونا کامی کودورکر                                          |
| نے کی عادی تھیں،خود آپتماشائی     | د پیه سینان عالم جوخود ہی سُب کودعوت نظارہ دیے۔<br>ا                                                 | ان کردوبروپیش کیا، پھر کیا تھا؟<br>                                |
| ا تک بارگراں ہوگیا اور ہاتھ کی    | ئے۔<br>اسن و جمال میں ایسی بیخود ہوگئیں کہ پلک جھپکنا                                                | بن گئیں رہ و نا یوسف مالیکا کے<                                    |
| كنكري-                            | ا<br>ہاتھوں میں تھیں، پھلوں کے بجائے انگلیوں پر چل                                                   | بن یں بیرہ ایوں اور سے استان کے لیا<br>حمد اللہ مرکا کا لیا کا لیا |
| کا حال''مثایه ومخلوق" (سدنا       | ہ سوں یں بیاری کے بچے ہسیوں ہوں۔<br>رنے ابن عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ حسینان مصر                     | پیریاں بو پان او کا اے کے گئے۔                                     |
| و بيرهان المساہرة ول رايون        | ر نے ابن عطاء کا تول ک کیا ہے کہ تسلیبان مسر                                                         | سلوك: روح المعالى كے مقس                                           |
| هٔ خانق کا کیسا چھار ہوہ ؛ پر     | ما بے قابوہو گیا۔ای پر قیاس کیا جائے کہ''مشاہدہ                                                      | پوسف <u>ملینی</u> ا) سے ایس                                        |
|                                   | بخص سے کوئی بات خلاف وا قعہ سرز دہوجائے توا <sup>م</sup>                                             |                                                                    |
| يَّاتِيَكُمَا﴾                    | لِعَامٌ تُوْزَقُٰذِهٖ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَّا بِتَأْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ بُّ                          | 🕕 ﴿ قَالَ لَا يَأْتِنَكُمَا كَ                                     |
| [سورة يوسف: 37]                   |                                                                                                      |                                                                    |
| ی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی     | ماناتم دونوں (قیدیوں) کے لیے آتا ہے، وہ ابھج                                                         | ا<br>ترجمة: يوسف نے کہا: جو کھ                                     |
| لے پاس آئے ( کہوہ کس قشم کااور    | ہے بیاٰن کردوں گاقبل اس کے کہ کھاناتم دونوں کے                                                       | حقیقت تم دونوں _                                                   |

کیساہ؟) بینلم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ فیسیس: سیدنا یوسف ملیٹھ کوزلیخا کے مکر وفریب سے جیل خانہ پہنچادیا گیاتھا، انہی دنوں بادشاہ ریان بن الولید کے دو 2 خاص خادم بھی جیل خانے پہنچائے گئے تھے جن پر بادشاہ کوزہر دینے کا الزام تھا۔ ان دونوں نے جیل خانے میں سیدنا یوسف ملیٹھ سے اپنے ایک خواب کی تعبیر دریافت کی تھی، سیدنا یوسف

مایشا نے خواب کی تعبیر بیان کر دی اور بیکھی ظاہر کر دیا کہ میں کوئی کا بن یا پنجم بیں ہوں بلکہ علم الٰہی سے سرفراز ہوں ،خوابوں کاعلم اوراس کی تعبیرات سے واقف ہوں۔ سُلوك: حكيم الامت بَيَنَةَ نَهِ آيت سے بيا خذكيا ہے كەمصائب وآلام سے نجات پانے كے ليكسى سے مدد طلب کرناممنوع نہیں،خصوصاً ایسے مخص ہے جس پراحسان کیا ہو، نیز ایسی مدد طلب کرنا توکل کے خلاف جھی نہیں۔

### ﴿ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسُتَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الْتِي قَطَعْنَ آيْدِيهُنَّ ﴾

[سورة يوسف: 50

ترجمة: پھرقاصد جب یوسف کے پاس آیاتو یوسف نے کہا: اپنے آقاکے ہاں واپس جااوراس سے دریا فت کر كهان عورتول كاكياوا قعه بهجنهول نے دعوت كے وقت اپنے ہاتھ كاٹ ليے تھے:

تَفسِير: سيدنا يوسف عَلِيهُا كابيارشاداس وفت كاب جب كه آپ نے بادشاہ كےخواب كى تعبير بيان كردى تقى،

بادشاہ نے متاثر ہوکرآپ کوجیل خانے ہے اپنے دربار میں طلب کیا تا کہ ملاقات کرے۔

بادشاہ کی میگز ارش لے کر جب قاصد آپ کے ہاں آیا تو آپ نے مذکورہ مطالبہ پیش کردیا کہ میری رہائی سے پہلےاس وا قعد کی صفائی کردی جائےجس کے سبب مجھ کوجیل بھیج دیا گیا تھا۔

یہ مطالبہ اس لیے تھا کہ باہرآنے سے پہلے بے گناہی ثابت ہوجائے اور باعزت رہائی ہو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے مصری لیڈیوں کوطلب کیا جس میں زلیخا بھی شامل تھی۔ بحث مباحثہ کے بعد ب نے سیرنا یوسف ملیہ کی پاک دامنی وطہارت کی شہادت دی اورز لیخا پر جھوٹ وتہت کا الزام لگا یا۔زلیخانے

جب پیمنظر دیکھا کہ چھوٹی بڑی ہرلیڈی اس کےخلاف شہادت دے رہی ہےتو صاف کفظوں میں اپنے جرم کا اقرار

کرلیا قصورسرتا سرمیرای ہے، دامن یو غی ہرعیب وداغ سے پاک ہے۔ سُلوك: حکیم الامت مُوسِّة نے اس واقعہ سے بیثابت کیا ہے کہ مقتدااور صاحب علم آدمی پراگرالزامات اورتہتیں

ہوں تو پہلے ان کی صفائی کردینا چاہیے تا کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے اثر ات پر غلط اثر ننہ پڑے۔ حکیم الامت

ت ہے۔ پیشنے نے یہ بھی کھھاہے کہ کسی کی چالا کی دیر تک چلنے ہیں پاتی ، آخر اصلیت ظاہر مور ہی جاتی ہے۔

ملحوظه: نبي كريم تأفيح نے حضرت يوسف الله كي صبر وقبل كى اس طرح تعريف كى ہے۔

((لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّبْنِ مَالَبِثَ يُوسُفُ لاَ جَبْتُ الدَّاعِيْ،)) (بخارى و مسلم) الرَّمِين اتنى مدت قيد مين ربتا جتناك يوسف عليُهار به بين توبلانے والے كے ساتھ فورى فكل جاتا۔

علاء نے لکھا ہے کہ اس ارشاد میں سیدنا پوسف ملی کے صبر وقتل کی تعریف کی گئی ہے اور نبی کریم من اللہ نے خود اپنی بندگی وعبودیت کا اظہار کیا ہے۔

﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ ۚ إِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ دَبِّ ﴾

[سورة يوسف: 53 ]

توجمة: اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ بے شک نفس تو برائی کا تقاضہ کرتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر میرارب رحم کردے۔

تَفسِير: انسانی نفس کی طبیعت میں برائی کا تقاضہ غالب رہا کرتا ہے۔اس لیے عام طبیعت برائی کی طرف فوری متوجہ ہوجاتی ہے۔سیرنا یوسف ملیا سے جوعفت پاک دامنی کا مظاہرہ ہوا جمکن ہے کسی کوشبہ ہوکہ پینخرو

ناز کاانداز ہے،سیرنالوسف ملیے نے اس کی حقیقت بیان کر دی کہ بیصرف اللہ کی رحمت وعنایت کا متیجہ ہے جو کسی برائی سے روک دے ورندانسانی نفس کا تقاضہ تو برائی کی ترغیب دینا ہے۔

ا نبیاء کرام کوانسانی نفس کےعلاوہ نفس پیغیبری بھی عطا ہوتا ہے جونفس کی عام آلائش اور کمزوریوں سے پاک

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں انبیاء کرام کے مرتبہ تواضع کا اظہار ہوتا ہے، وہ اپنی خوبی کے کسی بھی جھے کواپنی جانب منسوب نہیں کرتے بلکہ اس کوفضل الہی قرار دیتے ہیں۔

صوفیاءعارفین نے میکیفیت یہاں ہی سے حاصل کی ہے۔

( قَالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزَ آبِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ اسورة يوسف: 55 ]

توجمة: يوسف نے كها: (اے بادشاًه!) مجھكومكى خزانوں پر ماموركرد يجئے۔ ميں امانت وديانت ركھتا ہوں علم

شعبۂ مالیات میں امانت ودیانت کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لیے میں املین اور دیانت دار ہوں اور چونکہ معاشی انتظام کے لیے علم وفہم بھی ضروری ہیں،اس لیے میں ان دونو ل نعتوں سے بھی سرفراز ہوں۔

سُلوك: حكيم الامت مُولِيَّةِ نِي آيت سے ميا خذ كيا ہے كہ حكومت ومنصب حاصل كرنے كے ليے درخواست كرنا جب كەمخلوق خدا كااس ميں نفع ہوا درا پنا كوئى دينى ضرر بھى نە ہوتو جائز ہے۔

جب کیخلوق خدا کااس میں علع ہوا درا پنا لوی دیم صرر بی نہ ہوتو جا ترہے۔ ملحوظہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ ڈائٹیئے کی ایک حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جوشخص ازخودعہدہ ومنصب طلب

کر ہے تو اس کا بارای کے کندھوں پر ڈال دیا جا تا ہے ( یعنی اس کام میں اللہ کی تا سکہ وتو فیق اس کو حاصل نہیں ہوتی ) .

حاس بیں ہوں). نذکورہ آیت اور حدیث کے ظاہری تضاو کا اہل علم نے بیہ جواب دیا کہ بیاس صورت میں ہے جب عہدہ و منصب اپنی ذات کے لیے یا جاہ وعزت طلی کے لیے حاصل کیا جائے۔ایساطلب کرنا جائز نہیں،اس میں اللّٰہ کی

منصب اپی ذات نے لیے یا جاہ وعزت جی نے سیے حاس کیا جائے۔الیا حلب سرما جامر جا تا ئیدوتو فی نہیں ہوتی۔

﴾ ﴿ اَلَا تَرَوُنَ اَنِّيْ أَوْفِي الْكَيْلُ وَ اَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞﴾ [سورة يوسف: <sup>59</sup>] تنه كاتمنيس، كهة من مل إدالدانا كرديتا هوا ماورسه سرزياد ومهمان نواز ؟

توجمة: کیاتمنہیں دیکھتے ہوکہ میں پوراپوراناپ کردیتا ہوں اورسب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تَفسِیر: ملک میں جب قحط سالی کا دور دورہ شروع ہواتواس کا اثر کنعان سیدنا لیعقوب علیفا کے وطن ملک شام تک بھی پہنچا اور بیشہرت عام ہوگئی کہ ملک مصرمیں غانیقسیم ہور ہاہے۔سیدنا لیعقوب علیفا کے دس (۱۰) بیٹے

بھی پہنچا وریہ شہرت عام ہوئی کہ ملک مصریس علمہ ہم ہور ہاہے۔ سیرنا میں جب علیہ اے دل (۱۷) ہے۔ بھی غلہ حاصل کرنے مصرآئے ، انہیں فی س ایک اونٹ بھر غلہ ملا ، کیان گیار ہویں (۱۱) بھائی بنیا مین کا غلہ نہ مل کا کیونکہ وہ اس سفر میں بھائیوں کے ساتھ شریک نہ تھے، بھائیوں کی درخواست پر کہا گیا کہ

غلدندگ سکا کیونلہ وہ آئے اس کا حصنہ بین مل سکتا۔ جب تک وہ خودنہ آئے اس کا حصنہ بین مل سکتا۔

اس طرح سیدنا پوسف ملی<sup>ند</sup>اا پنج حقیقی بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے اس لیے وہ عنوان اختیار کیا جوآیت

میں موجود ہے۔

میں اپنی شان مقصود نه ہو۔

# رَ آلِ تَعْلِياتِ 177 (وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يَا سَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْبِ؟

ترجمة: كيريعقوب نے (اپني بيول سے)من كيرليا اور كہنے لگے: بائے يوسف! اورغم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹ گھٹ کررہتے تھے۔

تَفسِير: پنجمبراپنے جذبات واحساسات کے لحاظ سے بھی بشر ہوتے ہیں، مافوق البشرنہیں ہوتے۔سیدنا يعقوب مليھ بيٹے پوسف ( مليھ) کی جدائی میں اشک باررہنے لگےاورزبان ہے ثم ورنج کےالفاظ بھی نکل جاتے تھے۔اس کے باوجود کہا کرتے تھے کہ میری شکایت تم سے نہیں،اللہ سے وابستہ ہے، اپنا

د کھوقم ای ہےعرض کرتا ہوں۔

نقص کی بات نہیں ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بينية نے لکھاہے کہ طبعی محبت (بیوی بچوں کی محبت) محبت حق کے منافی نہیں، دونوں محبت قلب مومن میں جمع ہوسکتی ہیں البتہ عارفین و کاملین کوطبعی محبت رضائے الٰہی سے غافل نہیں کرتی۔ علاوہ ازیں اشک فشانی کمالات نبوت کے ذرائجی خلاف نہیں تو پھراولیاءاللہ کا گریہ و بکا اوراشک بہانا کوئی

#### ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٓ اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِ ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ [سورة يوسف: 86]

ترجمة: ليعقوب عليه ني كها: مين تواپيز رخج وغم كي شكايت بس الله بي سے كرر با ہول -

تَفسِيير: سيرناليقوب مليُّه كأغم واندوه فراق يوسفي مين تھا۔ ديگر بيٹے اپنے باپ کو بار بار بيطعنه ديا کرتے تھے کہ آپ توبس پوسف ہی کی یاد میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیں گے۔اس پرسیدنا لیعقوب ملیفا فرماتے: تم کو اس ہے کیا سروکار؟ میں جو کچھ بھی شکوہ شکایت کرر ہاہوں ،اپنے رب سے کرر ہاہوں اور مجھے تو اسی سے

سُلوك: تحكیم الامت بَهِ الله ناد که این که مرمعامله میں الله کی طرف رجوع ہونا اور اس سے اپنا د کھ در دبیان کرنا صرجمیل کےخلاف نہیں بلکہ یمی صبرجمیل ہے کہ ہر تکلیف اللہ ہی سے عرض کی جائے۔

البته اپنے د کھ در دوحا جات کواللہ سے چھوڑ کرمخلوقات سے کہنا سننا صبر جمیل کےخلاف ہے۔

( فَلَيَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لَيَايُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ ﴾ [سورة يوسف: 88]

ترجمة: پھر جب وہ سب بھائی عزیز مصر کے پاس پہنچ تو بولے: اے عزیز (بادشاہ)! ہم کواور ہمارے گھر والوں کو ہڑی تکلیف پہنچ رہی ہے ( ہمیں پھرغلہ عنایت سیجئے۔ )

تَّفسِيدِ: برادران پوسف کا به تیسرا سفرتھا۔ اس سفر میں ایک تو غلہ کی شدید ضرورت تھی جومصر ہی میں (سیدنا

| قرآنی تعلیمات                                                                     | 178                                                           | مُوْزَقُ يُوضُفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سفر میں بنیامین کومصر میں روک لیا گیا 🦞                                           | پوری ہوسکتی تھی۔ دوسری بات سے کہ دوسرے                        | بوسف مالیہ ) کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8                                                                                 | . لیے سفر کرنا بھی ضروری تھا۔                                 | ا تھاءان کی بازیابی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ی کے لیے برادران پوسف کا مذکورہ 🛭                                                 | نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ حاجت برآ رأ                         | <br>  سُلوك: حكيم الامت مُثلث _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ل ہوتا۔                                                                           | عنوان میں اللہ تعالیٰ کی شکایت کا پہلو پیدائہیں               | ] عنوان جائز ہے،اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| لضُّرُّ)                                                                          | ماعنوان ختيار كريجلته بين مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ا              | (للنداضرورت پرہم بھی ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| لُوْ لَآ اَنْ تُفَيِّدُ وُكِ ۞﴾                                                   | يْرُ قَالَ ٱبُوْهُمْ إِنِّي لَاَجِكُ رِنْيَحَ يُوْسُفَ        | ﴿ وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِـ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| [سورة يوسف: 94]                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| لیا کها گرتم مجھ کو بڑھا ہے میں بہلی بہلی                                         | ن کے باپ (لیقوب ملیہ )نے کہنا شروع ک                          | ا<br>ترجمة: اورجب قافله چلاتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| جوشبوآ رہی ہے۔                                                                    | فعوتو میں ایک بات کہوں گا کہ مجھ کو یوسف کی                   | باتیں کرنے والانہ مج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ی کا اگرام واحتر ام کر کے اپنے والدین 🕻                                           | ہے جب کہ سیدنا یوسف ملیکا نے اپنے بھائیول                     | ا<br>و تَفسِير: بيوا قعهاس وقت كا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| یص بھی بھائیوں کے حوالہ کی کہاس کو                                                | لے آنے کامشورہ دیا تھااور چلتے وقت اپن <sup>ق</sup>           | کو کنعان سے مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ں سے ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی۔                                                  | بقوب ملی <i>لا کے چبرے پر</i> ڈال دو،اس <sup>عم</sup> ل       | میرے باپ سیدنا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| اپنے گھر میں کہنا شروع کردیا کہ مجھے                                              | ی <i>مصر سے ر</i> وانہ ہوا، سیدنا لیتقوب <del>مالی</del> ا نے | بھائيوں كا قافلہ جو <sup>ن</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| بس اسی پرانے وہم میں پڑے ہوکہ                                                     | ں ہے،گھر والوں نے پھرطعنہ دیا کہ بخدا!تم                      | پوسف کی خوشبوآ رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                   | ئا، پوسف آ جائے گا۔<br>                                       | No. of the contract of the con |  |
| ى كا خدا كى وعده قريب آچكا تھا، پيخوشبو                                           | نے لکھا ہے کہ چونکہ پوسف ملیٹیا سے ملاقات                     | لاً سُلوك: حكيم الامت مُحْطَةٍ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| لکی لیکن پوسف ملیہ کنویں میں گھر کے                                               | ،<br>ماصلہ سے سیدنا لیعقوب غا <i>یشا</i> کومحسوس ہونے         | [] سینکڑوں میل کے ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| وقت بین خوشبومحسوس نہ ہوئی (یہی معاملہ اولیاءاللہ کے مکا شفات کا ہے۔ بھی قریبی کی |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| رسنب<br>شے کے ادراک سے لاعلم رہتے ہیں اور بعض دفعہ پینکڑ ول میل کی خبر دیتے ہیں۔) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | ،<br>داس حقیقت کواپنی کتاب گلستان میں اس طر                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ، روش گهر پیر خرد مند                                                             | گم کردہ فرزند کہ اے                                           | المحصور بد ازال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| چاه کنعانش نه دیدی                                                                |                                                               | ا زمصرش بوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| پیداور دیگر دم نهانت                                                              |                                                               | ا بگفتا حال مابرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| پثت پائے خود نہ بینم                                                              |                                                               | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ت ہر دو عالم بر فثان <i>دے</i>                                                    | 2                                                             | اگر درویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

صاحبزادے کی خوشبومحسوس کی لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس

وقت اپنے صاحبزاد ہے کومحسوں نہ کیا، آخر یہ کیاراز ہے؟

فرما یا کہ ہمارے احوال اس چیکتی برق کی طرح ہیں جوا یک وقت ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے لمحہ پوشیدہ بھی ان تا ہر مزیل میں تا بین ان مجھی اور میں سے نہے کاعلم نہیں کھتا

ہم بلندترین منزل پر ہوتے ہیں اور بھی اپنے پیر کے نیچے کاعلم نہیں رکھتے۔

الله والے اگریکساں حالت پر قائم رہیں تو دنیا کے اسباب درہم برہم ہوجائیں گے اور نظام دنیا بگڑ جائے گا۔

(يَاحَنْظَلَةُ اللهُ سَاعَةً فَسَاعَةً.) (حديث)

پیرائن یوسفی کو جب باپ کے چہرے پر ڈال دیا گیا، آنکھوں کی ضائع شدہ بینائی فوری لوٹ آئی، سیدنا یعقوب میلائے نے بچوں سے کہا: کیا میں نے کہا نہ تھا کہ مجھ کو یوسف کی خوشبوآ رہی ہے اور کیا میں نے بینہ کہا تھا کہ

یوسف کو تلاش کرو،اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، وہ ہم سب کو یکجا کردےگا، دیکھ لووہ می صورت پیش آئی۔

پیرا ہن یوسفی کی بیتا ثیر کرامت یا معجز ہ کی حیثیت رکھتی ہے جبیبا کہ عصائے موکیٰ میں جاد و کے کرتبول کونگل جانے اور فنا کردینے کی تا ثیرتھی۔

ہا ہے اور حما سردیے کی ما میری۔ ۔ اس کے علاوہ ریہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لطیف ومسور کن خوشبو یا شدت خوشی ومسرت کے اثر سے ساعت یا

بصيرت كاتيز ہوجانا يالوٹ آنا كوئي خلاف عقل ياخلاف فطرت بات نہيں ہے۔

موجودہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ جیسا کہ سی حادثہ یا مصیبت سے عقل وہوش گم ہوجاتے ساتی طرح نہ: الکویٹ جبچہ یہ بندازائی بھی اور ور آتی ہیں۔

ہیں،اس طرح ضائع شدہ صحت وتوانائی بھی لوٹ آتی ہے۔ ...

خودراقم الحروف نے اپنے دوحادثات میں اس کا تجربہ پایا ہے۔
فیللّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

﴿ اَنْتَ وَلِيِّ فِي اللَّهُ نِيَا وَ اللَّاخِرَةِ \* تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّ الْحِقْنِي بِالصّلِحِينَ ۞ ﴾

[سورة يوسف: 101 ]

ترجمة: اےاللہ! تو ہی دنیا وآخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرما نبر دارا ٹھااور نیکوں میں مجھ کو

شامل فرما۔

تَفسِير: سیرنا پوسف لیا این ماں باپ اور بھائیوں کی ملاقات پراللہ کاشکرادا کررہے ہیں اور آخرت کی صلاح

وفلاح اورنیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کررہے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَهِ فَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ فَا لَهُ اللهِ مَسْلِماً عدو 2 مسَلَم ثابت بوت بين-

پہلامسکہ بیرکہ انبیاءکرام جو گناہ کے ہراندیشہ ہے محفوظ ہیں، کفرسے پناہ طلب کررہے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ مسلمان کوکسی بھی حالت میں بےخوف نہ ہونا چاہیے) دوسرامسکاریکہ لِقَآءُ رَبِّ کی خواہش میں موت کی تمنا کرناجائزہے۔ امام رازی ﷺ نے آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ دنیا کی مکر وہات اور فانی لذات سے دل بر داشتہ ہو کر میں نے دعائے یو تقی ﴿ تَوَقَّدِیْ مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْدِیْ بِالصّلِحِیْنَ ﴾ كادائی وردمقرر كرليا ہے-ملحوظہ: جس حدیث میں موت کی تمنا کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اس سے مرادمصیبت یا تکلیف میں گھبرا کر موت کی تمنا کرنا مراد ہے۔لیکن اللہ کی ملاقات یا جنت کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے جیسے جهاد في سبيل الله ميں شهادت كى تمنا خوداسلام كى تعليمات ہيں -کنواری سیدہ مریم ﷺ بچے کی غیر فطری ولادت پر بدنامی کے اندیشہ سے موت کی تمنا کرنے لگیں، ﴿ لِلَيْ تَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَاوَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا﴾ [سورة مربم: 23] جديث شريف ميں ہے كـ دجال كےفتنوں ہے گھبرا کرایک شخص کسی کی قبر پرگذرے گا تو کہے گا: پٰلیّنتَنِیْ مَکَانَكَ كاش میں تیری جگہ ہوتا۔ نيزمديث مين م: <sub>(</sub>يَكُرَهُ الْمُوْمِنُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُوْمِنِ مِنَ الْفِتَنِ.)، مومن موت سے گھرا تاہے حالانکہ مومن کے لیے موت فتنول سے بہتر ہے۔ ني كريم تَنْ اللَّهُمَّ ابِين موت كووت فرمار ج تنهے: «اَللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى غرض ہے ہے کہ موت کی تمنا کرنا ہر حال میں منع نہیں۔ جنت یا شوقی آخرت یالقاءرب کے لیے موت کی تمنا کر نا درست ہے،البتہ جیسا کہ کھھا گیاد نیا کی مصیبتوں و پریشانیوں سے گھبرا کرموت کی تمنا کرنامنع ہے۔ شاه عبدالقا درصاحب محدث ميسية لكھتے ہيں كەسىد ناپوسف ملينا نے علم كامل پايا، دولت كامل پائى تواب شوق ہوااینے باپ دادا کے مراتب کا، گویا اَلْحِقْنِیْ بِالصّلِحِیْنَ سے بیغرض تھی کہ میرا مرتبہ سیدنا یعقوب، سیدنا آئتی،سیدناابراہیم ﷺ کے مراتب سے ملادے۔ **@ ﴿ قُلُ هٰذِهٖ سَبِينُكِيَّ ٱدْعُوْآ إِلَى اللَّهِ "عَلَى بَصِيْرَةٍ ٱنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [سورة يوسف: 108]** ترجمة: آپ کہددیجئے: یہ میراراستہ ہے۔ میں لوگوں،کواللہ کی تو حید کی طرف اس طرح بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ تَفسِير: قصه كاختام پرسيدنا يوسف عليه كى تعليمات كاخلاصه بيان كيا جار ہاہے كەمىن بے دليل بات نہيں

کہدرہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ انسانوں کو اللہ کی میکنائی اور اس کے معبود حقیقی ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، میں شرک اور شرک کرنے والوں سے دور ہوں۔ میرے راستے کا حاصل سے ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک و ذخیل نہیں، میں اللہ کا پیغیبر ورسول ہوں، میری بات مانو اور اس کی پیروی کرو، اسی میں جاری اور تمہاری نجات و کا میالی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت رُئيلية نے لکھا ہے كەروح المعانی كے مفسر علامه آلوى بغدادى رُئيلية نے آیت سے بیہ اخذ كيا ہے كه داعى الى الله كوطريق (صراط متنقیم) كا ماہر اور الله كى ذات وصفات كا عارف ہونا



# ٤

پَاڙوٰ: 13

(وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَلْجُوراتٌ وَ جَنْتٌ) [سورة الرعد: 4]

ترجمة: اورزمین میں مختلف کھیت ہیں ایک دوسرے سے متصل اور باغ ہیں انگور کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسروں سے ملی ہوئی اور پخض بن ملی ہوئی ،ان کو پانی بھی ایک ہی طرح کا دیاجا تا ہے۔اور

ہم ایک کھل کودوسر ہے کھل پرفوقیت دیے ہیں۔ان امور میں سمجھداروں کے لیے توحید کی نشانیاں ہیں۔ تفسیس : آیت میں زمین کی خصوصیات بیان کی جارہی ہیں کہ پوری زمین کے جھے ایک دوسرے سے ملے

ہوئے ہیں، سب حصایک ہی قسم کے پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔اس کے باوجوداس قدر

مختلف کھل کھول پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔شکل وصورت، رنگ ومزہ، حچوٹے بڑے پرمخلوق کے لحاظ سے مختلف غذائیں ایک ہی زمین، سے ایک پانی سے، ایک ہی روشنی

پورے برے پر ران کی میں کی صرف ایک ساخت ہے، اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے مہواسے پیدا ہور ہے ہیں، زمین کی صرف ایک ساخت ہے، اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے

" کروں صاحیات ہیں۔ سُلوك: حکیم الامت مُیسَلینے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ ایک ہی شیخ کے مریدین مختلف اوصاف کے حامل ہوا

رتے ہیں یہ قلوب کی مختلف صلاحیتوں کا ثمرہ ہے (تربیت کرنے والا ایک ہوتا ہے)۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْ امَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة الرعد: 11]

ترجمة: بشك الله كى قوم كى (اچھى) حالت بدل نہيں ديتا جب تك وہ لوگ خود ميں تبديلي نہيں كر ليتے -

نفسید: آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قانونِ تکوینی بیان کرہے ہیں کہ وہ کسی قوم پرظلم وزیاد تی نہیں کرتے، وہ توسرا پاعدل و انصاف ہیں لیکن جب کوئی قوم سلسل نافر مانیوں میں مبتلا ہوجاتی ہے تو پھراس کا قانون عام ان کی اچھی

انصاف ہیں یا جب وی تو ہم مسل کرہ یوں میں بھا بربوں ہے کہ جو موں کا متبیہ ہوا کرتی ہے۔ حالت کو بری حالت میں تبدیل کردیتا ہے۔ یہ تبدیل کی دراصل قوم کی بداعمالیوں ہی کا متبیہ ہوا کرتی ہے۔

سُلوك: علامہ آلوى بغدادى ئِيَشَيِّ نے لکھا ہے کہ اللہ کا بہ فیصلہ ہرخاص وعام کے لیے ہوا کرتا ہے، ہر خص خودا پنی اصلاح کی فکر کرے۔ دوسروں کی فکر میں خودکو بھول جانا سب کی تباہی کا باعث ہوجا تا ہے۔

﴿ لَكُ دُعُوةُ الْحَقِّ ۚ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيْبُونَ لَهُم بِشَى ۚ إِلَّا كَبَاسِطِ

كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَالْاُوَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ [سورة الرعد: 14]

ترجمة: سچاپکارناالله بی کے لیے خاص ہے اوراللہ کے سواجن جن کو بیلوگ پکاررہے ہیں، وہ ان کی درخواست کو

اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کومنظور کرتا ہے جواپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا ہے تاکہ پانی اس کے منھ تک آجائے اوروہ پانی اس کے منھ تک ازخود آنے والانہیں۔ تفسيير: ليني دعاويكار صرف الله ہي كے حضور ميں ہوسكتى ہے، سننے اور قبول كرنے كى قوت صرف اللہ ہى كے پاس ہے،اس کےعلاوہ کسی اور سے دعا مانگنا حماقت اور بے عقلی کی بات ہے۔ اللّٰد کو چھوڑ کرکسی بھی ذات ہے دعا کرنا ایبا ہے جیسا کہ پیاساانسان پانی کے آگے اپنے دونوں ہاتھ دراز رےاورخوشامدکرے کہوہ پانی ازخوداڑ کراس کے منھ میں آ جائے۔اگروہ ساری زندگی بھی اس طرح ما تگتار ہے توایک قطرہ بھی اس کے منھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے سوائسی انسان، ولی، جن، فرشتہ، دیوی دیوتا ہے مانگنا دریا سے پانی طلب کرنے کے برابر ہے۔ یہی حال کا فروں کی دعاؤں کا ہے کہ وہ سب رائیگاں جارہی ہیں۔ سُلوك: غيرالله باستغاثه وفريا دكرناب سود بخواه وه زنده جول يامرده-ملحوظه: پیشبه که کافروں کی دعا نمیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر پیے کہنا کہان کی ساری دعا نمیں بےسود ہیں۔اس کا جواب علامه آلوی بغداد مُیَالیّانے بید یا ہے: کا فروں کی دعاؤں کا ضائع ہونا آخرت کے لحاظ سے ہے كه آخرت ميں انہيں كوئى نعمت وراحت نصيب نه ہوگی۔ ر ہی دنیا کی نعتیں ہوا، پانی ،آگ ہے صوت ودولت ،حکومت واقتد اروغیرہ بیہ بلاکسی تفریق مسلم غیرمسلم کو دی جاتی ہیں حتیٰ کہ حیوانات تک کو پوری پوری ملتی ہیں۔ ﴿ إِنَّهَا يَتَنَ كَرُّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۞ اتَّذِينَ يُؤفُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۞ ﴾ ترجمة: بس نفيحت كوفهم والے قبول كرتے ہيں۔ بيلوگ ايسے ہيں كەاللەسے جو كچھانہوں نے عهد كميا تھا، اس كو بورا کرتے ہیں اور عہد کوتو ڑتے نہیں۔ تَفسِير: اولوالباب،الباب،لُبُّ كى جمع ہے۔لُبّ كے معنی خالص عقل اور سيح عقل ہیں یعنی اليی عقل جس میں کھوٹ یا تقص نہ ہو۔اس کا اردوتر جمعقل کامل کیا جاسکتا ہے۔الیی عقل ہرسچائی اوراچھائی کوقبول کر لیتی ہے۔اسلام وایمان کووہی عقلیں قبول کر لیتی ہیں جوخالص اور کامل ہوں،ٹیڑھی وتر چھی عقلیں تو جانوروں کو بھی نصیب ہیں۔ سُلوك: فقهاء نے آیت سے بیاخذ کیاہے کہ جوعقلیں آخرت کوقبول کرلیتی ہیں، وہی کامل وخالص عقلیں ہیں

اگرچیابیا شخص د نیاوی امور سے کم واقف ہو۔

( اللا بِنِكْدِ اللهِ تَطْمَدِنُّ الْقُلُوبُ ۞ ﴿ السورة الرعد: 28 ] ترجمة: خوب مجھ لو! اللہ كے ذكر سے دلوں كواطمينان ہوجا تا ہے۔

تَفْسِيرِ: ذكرالله ہے اللہ اور رسول كى اطاعت مراد ہے۔اى ذكر اللہ ميں ذكر لسانى ( زبان ہے اللہ كو يا دكرنا )

تھی شامل ہے۔ذکرالٰہی کی خصوصیت پہ ہے کہ وہ غیراللّٰہ کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتاجس کی وجہ سے انتشار وتشویش کا موقع نہیں ماتا،اس کیسوئی و یک طرفی کی وجہ سے قلب کواطمینان نصیب ہوتا ہےاور

زندگی پرسکون اور راحت افزاء ہوجاتی ہے۔

ذ کرالہی کے آثار میں ایک اثریہ بھی ہے کہاس سے اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے جوتمام نیکیوں کا سرچشمہ اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سُلوك: تفسیرروح المعانی کےمفسر نے اطمینان کی بیوجہ بیان کی ہے کہ ذکر الٰہی سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے

جس سے پریشانی ووحشت دور ہوجاتی ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں سے تاریکی از خود دور ہوجائے گی۔

 ﴿ وَ لَقَانُ ٱرْسَلْنَا أَرْسُلًا مِينَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ٱذْوَاجًا وَّذْرِيَّةً ﴾ [سورة الرعد: 38] ترجمة: اورجم نےاے نی! آپ سے پہلے سے رسول بھیج ہیں اور ہم نے انہیں ہویاں اور بیج بھی دیے ہیں۔

تَفْسِيرِ: بیوی بچوں کودنیا کا بھنجھال مجھنا حبیبا کہ جابلی مذاہب میں خیال کیا جاتا ہے،اسلام اس نظر بیکا سراسر مخالف ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے علیحدہ اور بےزار ہونے کا پیمطلب ہوا کہ آپ کو بید نیا پیندنہیں ہے

تو پھراس زمین پردوسری دنیااورکون ہے جہاں آپاطمینان کا سانس کیں گے؟ ز مین کے اندریا پہاڑوں میں چلے جائیں تو پیجھی دنیا ہی کا حصہ ہیں تو پھراییا خیال جہالت یا حماقت نہیں تو

اور کیا ہے۔اسلام نے دنیا کوآخرت کی کھیتی قرار دیا ہے،اسی دنیا ہے آخرت کی دائی ،ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے لہذاد نیانہ تنخصال ہے، نہ مصیبت وعذاب۔

بیوی بچے آخرت کی دعوت دینے والےمقدس انسانوں (رسولوں) کو بھی ملے ہیں اور اسی ملیں انہوں نے ا پنی زندگی بسر بھی کی ہے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُجِينَة نه آيت سے بياخذ كيا ہے كە كاملين عارفين كو دنيا كے تعلقات اور مال و دولت نقصان دہبیں ہوتے اور نہ کثرت مال واولا دولایت کے منافی ہیں۔

حکیم الامت ﷺ نے آیت سے اخذ کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں بڑی عبرت وبصیرت کاسبق ہمارے زمانے

کے مجرد، تارک الدنیا مشائخ واہل خانقاہ کے لیے ہے جنہوں نے شادی بیاہ، لین دین، بال بچوں کو کمالات

ولایت اور روحانیت کے خلاف سمجھاہے۔

(وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَا أَتِي بِأَيةٍ إِلَّا بِأَذْنِ اللَّهِ ﴾ [سورة الرعد: 38]

ترجمة: اوركسى رسول كے بس مين نہيں كه ايك آيت بھى الله كے تكم كے بغير لائے۔

تَفْسِير: عربی زبان میں آیت کے دو 2 معنی آتے ہیں۔ایک پیر کقر آنی آیت یا حکم، دوسرے پیر کم مجزہ یا

مذکورہ آیت میں اید سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی رسول اپنی مرضی سے نہ کوئی آسانی حکم لاسکتا ہے اور نہ کوئی معجزہ یا نشانی پیش کرسکتا ہے۔

. آسان سے جو بھی تھم یام بچزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی اور اراد سے نازل ہوتا ہے، اس میں رسول یا نبی کے اراد ہے اور اختیار کوکوئی دخل نہیں ہوتا۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَتَ نِهَ لَهَا ہے كہ آیت سے بیاب ثابت ہوتی ہے كەرسولوں سے خوارق يام هجزات كا طلب كرنا درست نہيں تو پھراولياء اللہ كے بارے ميں كرامات كا طلب كرنا كيونكر درست ہوگا؟ جب معجزات كارسولوں كواختيار نہيں تو اولياء اللہ كاكيونكر اختيار ہوگا؟



# ٤

#### يَارُوٰ: 3

(وَمَا اَرْسَلْنَامِن تَسُولِ إِلاَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُدْ ﴾ [سورة ابرابيم: 4].

ترجمة: اورہم نے تمام رسولوں کوان ہی کی قوم کی زبان میں رسول بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان لوگوں پراحکا مات کھول کریران کریں

سیر: طبعی طور پر ہررسول کے پہلے مخاطب ان کے اپنے قو می لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ای قو می زبان میں وحی بھیجی جاتی ہے وحی بھیجی جاتی ہے تا کہ احکامات الہید کے بیجھے سمجھانے میں سہولت رہے۔ نبی کریم علی کا کوجس قوم میں مبعوث کیا گیا، اس کی قو می زبان عربی تھی۔ اس لیے آپ کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور قرآن حکیم بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔

سُلوك: حكيم الامت مُنطِيد ن آيت سے استنباط كيا كه شيخ كے خلفاء وہى ہوا كرتے ہيں جن كواس سے خصوصى مناسبت ہواور يمي خلفاء بھى اس كے اول مخاطب ہوتے ہيں۔

2 ﴿ أَنْ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُّلِتِ إِلَى النُّوْرِ أَوَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيُّدِهِ اللَّهِ ﴾ [سورة ابرابيم: 5]

ترجمة: (اےمویٰ!)اپن قوم کوتاریکیوں سے روشن کی طرف لے آؤاورانہیں زمانے کے وقعات یا دولاؤ۔ معام میں معام میں کا معام کا معام کا معام کا معام کا معام کا معام کا کہ معام کا کہ معام کا معام کا معام کا معام

تفسیر: یہ ہدایت سیدنا موئی علیہ کوری گئی تھی کہ غفلت ومعصیت سے نکال کر طاعت وعبادت کی ترغیب دی جفسیر: مید ہدایت سیدنا موئی علیہ عبرت خیزی کے لیے گزشتہ اتوام کے واقعات سنائے جا عمی جنہیں بغاوت وسرکشی کی

یا داش میں سیاہ دن د سکھنے پڑے تھے۔

سُلوك: تَحْيَم الامت بَيَنَةَ نِهَ آيت سے بياخذ كيا ہے كه اگر چيظلمت سے روشنى كى طرف لا نا الله كافعل ہے ليكن اس عمل كوسيد نا موئ مليكا كى جانب منسوب كيا گيا۔

اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ مرید کی تکمیل میں شیخ کاعظیم دخل ہوا کرتا ہے۔

(وَ فِنْ ذَٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِنْ تَرْبَكُمْ عَظِيمٌ ثَن اسورة ابرابيم: 6]

ترجمة: اوراس معامله مين تمهار يرب كي طرف سے ايك براامتحان تھا۔

تَفسِيرِ: فرعون اورفرعونیوں کے ظلم وستم سے بنی اسرائیل (قوم موکی) ایک عظیم آزمائش میں مبتلاتھی۔ پھر اللہ نے ان پر کرم فرما یا اورفرعون وآل فرعون کوغرق دریا کردیا، اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کابڑافضل ہوا۔ بلآء کے عربی معنی آزمائش کے ہیں۔ یہ آزمائش چاہے مصیبت میں ہویا راحت میں، دونوں میں انسان

کے صبر وشکر کی آ ز مائش ہوتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت رَفِينَة فَ لَكُها م كمآيت معلوم ہوتا ہمون كے ليے مصيب و تكليف بھى تربيت نفس كے ليے ہواكرتی ہے۔

﴿ وَ بَكُونُهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ [سورة الأعراف: 128]

ترجمة: اورجم ان کوخوشحالیوں (صحت و دولت) اور بدحالیوں (بیاری وتنگدی ) سے آزماتے رہے تا کہ کفرو شرک سے باز آ جائیں۔

(جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَرَدُوْا اَيُرِينَهُمْ فِي اَفْواهِهِمُ السورة ابرابيم: 9]

توجمة: ان كے پنجبران كے پاس كھى نشانياں لے كرآئے گران لوگوں نے اپنے ہاتھان كے منھ پرر كھ ديے اور كہاكةم جود عوت توحيد لے كرآئے ہو، ہم نے اس كا انكار كرديا ہے۔

تَفسِير: آيت ميں ان قوموں کی شدت عنادو جہالت کا ذکر ہے جو اپنے مخلص پنیمبروں کی بات تو کياتسليم کرتے ،انہیں بولنے کی بھی اجازت نہ دی اوران کے منھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

منھ پر ہاتھ رکھنے کا ایک مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بو لنے اور کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے یا پھر حقیقتاً منھ پر ہاتھ رکھ دینا تا کہ کلام ہی نہ کرسکیں۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

ب العرب المراب المراب

وجرم ہے کہ کی خیر خواہ کے منھ پر ہاتھ رکھ دیاجائے، اہل طریق سوءاد بی کی تخت ممانعت کرتے ہیں۔ 5 ﴿ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطِنِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمُ لِيْ ﴾ [سورة ابراہیم: 22]

ترجمة: اورميراتم پر پچھزورتو تھانہيں البته ميں نے تمہيں بلايا اورتم نے ميرا کہامان ليا۔ لہذاتم مجھ پر ملامت نه کرو، ملامت ایے آپ پر کرلو۔

تَفسِيرِ: اسلام ميں بيعقيدہ بالكل واضح ہے كہ شيطان ابليس كوكسى انسان كے گمراہ كرنے كى طاقت نہيں دى گئ۔ انسان گمراہ ہوتا ہے تو اپنے عمل وارادے سے يا ہدايت يافتہ ہوتا ہے تو اپنے عمل وارادے سے، شيطان ابليس كوصرف ترغيبات دينے كا اختيار ديا گيا ہے۔ وہ رنگ برنگ ترغيبات دے كرگناہ كے قريب كرديتا ہے وبس۔

آیت میں ابلیس کی زبان سے ای حقیقت کوظا ہر کیا جار ہاہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنِيَّة نے لکھا ہے كہ بعض لوگ بيرجو بے تكلف كہدد يتے ہیں كہ كیا كروں كم بخت شيطان نے گناه كروا ہى ديا در ندمير ااراده ہرگز ايبا نه تھا (ايبا كہنا خود فريجی) ہے۔ آيت سے معلوم ہوا كہ شیطان ابلیس کا سوائے وسوسہ اندازی اورکوئی زوز ہیں۔

(وَّاجُنُبْنِي وَ بَنِيَّ آنُ نَّعْبُكَ الْرَصْنَامَر أَهُ ﴾ [سورة ابرابيم: 35]

ترجمة: اورمجه كواورميرى اولا دكودورر كھيئے كه بهم بت پرسى كري -

تَفسِير: سدناابرائيم اليه كى يدعاتعمر كعبك بعدى إجب بيت الله آباد مو كمياء آپ اپناورا پني اولادك

ليحضوررب ميں دعا كررہے ہيں كەاب بيت الله تعمير ہوگياہے، پھراس ميں بھى بھى بت پرتى نہ ہو۔

سُلوك: حكيم الامت بين في شيط ني كلها ہے كه دعا كالفاظ سے معلوم ہوتا ہے كه انبياء كرام بھى شيطان اور شيطاني وسوسوں سے بےخوف نہیں ہیں۔ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے شیطان سے پناہ طلب کررہے ہیں،

وہاں پہلےخودا پنی ذات کے لیے بھی پناہ طلی کرتے ہیں،اس کے بعد پھران لوگوں کا کیا ذکر ہے جو ہر وقت نفس وشیطان کے بھندوں میں بھنے رہتے ہیں حکیم الامت بُولِیّا نے بیجی لکھا ہے کہ کسی کو بھی

> اینے حال وکمال پرنازنہ کرنا چاہیے۔ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّ ٱسْكَنْتُ مِن دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى ذَنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾

ترجمة: اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولا دکوآپ کے محتر م گر کے قریب ایک بے آب و دانہ وادی میں

آبادکردیاہے تا کہاہےرب!وہنمازوںکوقائم کریں۔

فسپیر: کعبهٔ معظم اس وقت منهدم حالت میں تھا تا ہم اس کی جگه معروف اورسب کی نگاہوں میں محتر م ومتبرک تھی۔اس دعا کے وقت اس کامحل وقوع ویران ریگیتانی علاقہ تھا، دور دورتک یانی اور انسانی آبادی کا نام ونشان نہ تھا۔ وحی الٰہی کی ہدایت پرسیدنا ابراہیم ﷺ نے اللہ کے اس قدیم گھر آباد کرنے کے لیے ا پنی بیوی سیده با جره پیشا اورشیرخوار بچے سیدنا اسمعیل ملیکا کو یہاں چھوڑ و یا اورخودمنصب رسالت کی

یمیل کے لیےاپنے ملک عراق واپس چلے گئے۔ بیسب وحی الٰہی کی ہدایات پر تھا۔

سُلوك: بعض متشد وصوفيوں نے سيدنا ابراہيم مليكا كا استمل سے استدلال كيا كہا ہے ہيوى بچوں كوعبادت و ریاضت کے لیے اللہ پرتوکل کر کے ایسی جگہ رکھنا جہاں کھانے پینے کا ساز وسامان نہ ہو، جائز ہے۔ لیکن بیاستدلال سراسرغلط وباطل ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم ایکا نے وحی الٰہی کی ہدایت پر بیٹل کیا تھا، اپنی طرف ہے نہیں لہذااس کی نقل کرنا صحیح نہیں۔

﴿ فَاجْعَلْ ٱفْهِكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُونَى اِلَيْهِمُ وَ ارْزُقْهُمُ مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ

ترجمة: سو پچھلوگوں کے قلوب ان کی جانب مائل کرد بچئے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دیجئے تا کہ پیشکر گزار ہیں۔ تَفسِير: سيدنا ابراجيم ﷺ نے اپنے بیوی بچے کو خانہ کعبہ کے قریب آباد کر کے مذکورہ دعاکی اور اپنے منصب رسالت کی ادائیگی کے لیے ملک عراق واپس ہو گئے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے مال وجاہ کا طلب کرنا برانہیں ( بلکہ سنت ابرا ہیمی ہوگی اگر کوئی اپنی اولا د کے لیے مال ودولت اور عزت وآبرو کی دعا کرے )۔

# ٤

#### يَارُوْ: 13

❶ ﴿ ذُرُهُمْ يَاٰ كُلُوْاُ وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞ ﴾ [سورة الحجر: 3] ترجمة: آپان کواپنے حال پررہنے دیں کہ وہ کھالیں اور چین اڑالیں اور انہیں خیالی منصوبے غفلت میں

ڈالےرکھیں،انہیںعنقریب حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

'' اینی جبان کافروں کونصیحت کارگرنہیں تو آپ اس غم میں نہ پڑیں،ایسا کیوں ہور ہاہے؟ آپ اپنی

دعوت وتبلیغ جاری رکھیں۔البتہ انہیں جانوروں کی طرح کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیں تا کہ پیخوب دل بھرعیش کرلیں اوراپئے مستقبل کے لیے لمبے چوڑ ہے منصوبے بنا لینے دیں پھرموت کاصرف ایک جھٹکا ان کی زندگی کے سارے عیش ولذت کوخواب وخیال بنادےگا۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُسَلِيَّة نے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت میں ایسے خص کی مذمت ہے جس کواپنی زندگی کی مناب نیا ہے میں شدہ میں شدہ کے انہ میں ایسے میں ایسے خص کی مذمت ہے جس کواپنی زندگی کی

بڑی فکرشکم پری اور شہوت رانی رہا کرتی ہے۔ (روح المعانی)

( وَ قَالُوْ اِ آیَا یُٹھا الَّذِی نُوْلَ عَلَیْ اِ النِّ کُرُ اِنَاکَ کَمَجُنُونٌ ﴾ [سورة الحجر: 6]

ترجمة: اوران كافرول نے كہا:اے و و خص جس پر قرآن نازل كيا عمياتم مجنون ہو۔

تَفْسِيرِ: آیت میں قرآن تکیم کوذکر کہا گیا کیونکہ بیسرا پاذکرونصیحت ہے۔ (روح المعانی)

مکۃ المکرمۃ کے کافر ومشرک نبی کریم ﷺ کومجنون ودیوانہ کہنے لگے،ان کا بیکہنا جہاں تو ہین وذلت کے طور پرتھا، وہاں بیجھی حقیقت تھی کہ آپ کواپنے منصب رسالت کی ادائیگی میں جو بے پناہ انہاک وشغف تھا، اس خیر میں ان کم عقلوں کو جنون ودیوا گئی نظر آئی۔

واقعہ بھی یہی ہے۔ عربی کامشہور مقولہ ہے: اَلْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْاَعْدَاءُ كمال كى بات تو يهى ہے كد شمن بھی تعریف كریں۔

کافروں کے اعتراض میں نبی کریم علی کے منصب رسالت کی ادائیگی اور اس میں ہمیتن مشغول ہونے کی شہادت نکل رہی ہے۔ فللہ الحمد

سُلوك: حكيم الامت بُينِيَّة نے لکھا ہے كہ آیت میں اشارہ یہ بھی نکلتا ہے كہ جوشخص اولیاءاللہ کے اسرار وحقا كلّ كو سمجھتا نہ ہو، اس كوان كے علوم ومعارف پراعتراض نہ كرنا چاہيے۔

نادان لوگ بزرگوں کے بعض احوال ووا قعات پر بیطنز کرتے ہیں کہ کثرت ریاضت ومجاہدات کی وجہ سے

ان کے د ماغ میں خشکی پیدا ہوگئ ہےاور بیالی اور ولی باتیں کرتے ہیں۔

چوں نه دیدند حقیقت ره افسانه زدند

3 ﴿ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْيِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ ﴾ [سورة الحجر: 7]

قرجمة: اگرتم سيج موتو بهارے پاس فرشتے كيوں نہيں لاتے۔

تَّفْسِیں: مشرکین کے بے ہودہ اعتراضات میں ایک ہے بھی تھا کہ جبتم نبی ورسول ہوتو اپنی صدافت کے لیے فرشتوں سے ہماری ملاقات کرادو۔

قرآن حکیم نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتے تو نافر مان قوموں پرعذاب ہی لے کر اُترتے ہیں تو پھرالی

صورت میں تم خودا پنی ہلاکت کی دعوت دےرہے ہو، کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟

سُلوك: تحکیم الامت بُوَسَدِ نے لکھا ہے کہ جِسْ شخص کی صدافت وحقانیت ثابت ہو چکی ہواس سے مجزات و کرامات کا طلب کرناضد وعناد کے سوااور کیجونہیں۔

﴿ وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءَ فَظَنُّوافِيْهِ يَعُرُجُونَ ﴿ ﴾ [سورة الحجر: 14]
 ترجمة: اوراگران کے لیے ہم کوئی دروازہ آسان میں کھول دیں پھریددن بھراس میں چڑھے رہیں تب بھی وہ

کہددیں گے کہ ہماری آ تکھوں پرنظر بندی کر دی گئی ہے۔

تَفسِيرِ: کافرول کے ضد وعناد کی بیانتہائی کیفیت ہے کہ نبی اگر اپنی صدافت کے لیے آسان کا دروازہ کھلوادیں اور بہلوگ اس کے ذریعہ آسان میں داخل بھی ہوجا نمیں تب بھی ان کا عناد وجہل اطاعت و

یروی کے لیے آمادہ نہ ہوگا، پھر آخری وقت کہدریں گے کہ ہم پرنظر بندی یا جاد وکردیا گیا ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بُوَنِيَّةِ نِهَ آيت سے بيداخذ كيا ہے كہ جولوگ اولياء اللہ كے منكر ہيں، وہ بھی تقريباً اليى ہى كيفيت ميں مبتلا ہيں، اولياء اللہ كي صداقت وكرامت كوشعبدہ بازى يا نظر بندى كہد يتے ہيں۔

نعوذ بالله ان نكون من الجا هلين

﴿ وَ إِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَانَا خَزَآبٍ نُكُ وَمَا نُنَزِّلُكَ إِلَّا بِقَدَدٍ مَّعُلُومٍ ۞ ﴾

[سورة الحجر: 21]

ترجمة: اورجو چیز بھی ہمارے یہاں ہے اس کے (خزانوں کے )خزانے ہیں اور ہم اسے ایک خاص مقدار کےمطابق زمین پراتارا کرتے ہیں۔

تَفسِير: الله ك بال كى چيزى بھى كى نہيں اور نہ خرچ كرنے سے اس ميں كى واقع ہوتى ہے۔ ہر ہر نعت ك

خزائن ہی خزائن ہیں البتہ اس کا نازل کرنااللہ کی حکمت ومصلحت کےمطابق ہوا کرتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَيْ نِهَ لَهُ عَلَيْ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُكُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوا لَكُه للجِدِينِينَ ۞ ﴾ [سورة الحجر: 29]

ترجمة: پچرجب میں اس (آدم) کو پورا بنا دول اور اس میں اپنی پچھروح پھونک دول توتم اس کے آگے۔ سجدے میں گرجانا۔

تَفْسِیر: سیدنا آدم طیا کی تخلیق کا بیتذکرہ ہے جس کی تفصیل قر آن حکیم میں جابجا آئی ہے۔ آیت میں فرشتوں کو خطاب ہے کہ جب آدم کے جسم میں روح پھونک دی جائے گی، اس وقت کامل انسان بن جائیں گ۔ ایسے وقت فرشتوں کو تکم دیا گیا کہ آدم طیار کے تقطیماً جمک جاؤ۔ چنا نچیتمام فرشتے سجدہ میں گر پڑے۔

آیت میں ﴿ نَفَخُتُ فِیْهِ مِنْ زُوْرِی ﴾ کے الفاظ ہیں یعنی آدم کے اندراپی روح ڈال دوں گا۔اللہ کی روح

ے اس کا تھم مراد ہے یا مخلوقات میں روح بھی ایک مستقل مخلوق ہے جو آ دم کے جسم میں ڈال دی گئی۔جس سے آ دم ملیلا چلنے پھر نے ، دیکھنے سننے، بولنے کے قابل ہو گئے۔

روح کے بارے میں اکثر اہل تحقیق نے کہا ہے کہ وہ ایک لطیف جسم ہے جوانسانی جسم سے وابستہ ہے تا ہم روح کی اللہ نے اپنی ذات کی طرف اضافت کی ہے۔ رُوْجِیْ (اپنی روح) بیعنوان انسان کی شرافت ومنزلت

ظاہر کرنے کے لیے کیا گیاہے یعنی وہ''خاص''ہے۔

سُلوك: اللسلوك علماء نے ﴿ نَفَخْتُ فِيْدِ مِنْ دُّوجِي ﴾ سے مین تیجدا خذ کیا ہے کہ ای نفخ روح کا شاید مین تیجد تھا کہ انسان میں خلافت اللی کی استعداد پیدا ہوگئی اوروہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بن گیا۔

﴿ نَبِّيْ عِبَادِيْ آَنِ آَنَا الْغَفُورُ الرِّحِيْمُ ﴿ وَ آنَّ عَنَا إِنْ هُوَ الْعَنَابُ الْآلِيْمُ ۞ ﴾

[سورة الحجر: 49 تا 50 ]

قر جمة: میرے بندوں کوخبر دے دو کہ میں یقیناً بڑی مغفرت والا ،رحمت والا ہوں۔اور ریکھی کہ میراعذا ب بھی بڑا در دناک عذاب ہے۔

تَفسِير: او پرکی آیات میں متقین اور مجرمین کا الگ الگ انجام بیان کیا گیا ہے۔اس کے بعد ہر دوکوخبر دار کیا گیا

کہ اللہ کی صفت رحمت جہاں بے حدوصاب ہے، اس طرح اس کی صفت غضب بھی بڑی شدید ہے۔ بندول کو چاہیے کہ اللہ کی صفات رحمت سے مالوس نہ ہوں، اس طرح اس کی صفت غضب سے بھی بے

خوف نهہونا چاہیے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَالَة نِ لَكِها ہے كه آیت کے مضمون سے تربیت واصلاح كرنے كاطريقه معلوم ہوتا ہے۔

مرید کی تربیت خوف اور رجاء ( خوف وامید ) دونوں سے کرنی چاہیے۔ کیونکہ صرف رجاء کی تعلیم سے تعطل یعنی بے مملی پیدا ہوتی ہےاور صرف خوف کی تعلیم سے ماروی پیدا ہوجاتی ہے(اس یک طرفہ تعلیم ہے تربیت ناقص ہوگی).

## (وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَنَّ) [سورة الحجر: 65]

ترجمة: اورتم ميں كوئى بھى پلٹ كرنەد كيھے۔

تَفْسِير: قوم لوط پر جب عذاب آنے کا وقت قریب آیا ، الله تعالیٰ نے سیدنالوط ﷺ کوہدایت کی کہ مسلمانوں کو لے کرشہر سے باہر ہوجا عیں اور قوم کو بیجھی تنبیہ کردیں کہ چلتے وقت پلٹ کربھی نہ دیکھیں۔ چنا نچے شبح ہونے سے پہلے ظالموں پرایساعذاب ٹوٹ پڑا جوگز شتہ کسی قوم کو پیش نہ آیا ہو۔

پورے شہرکوہواؤں کے دوش پراٹھواکرآ سان کی بلندی سے اوندھا پٹک دیا گیا ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ تفصیل کے لیے''بدایت کے چراغ'' جلد ارصفحہ ۲۶۲ مطالعہ کیجئے جواس رسوا کن حادثے کی قرآنی

سُلوك: حكيم الامت سُيَطَة ني آيت سے بياخذ كيا ہے كەغضب اللى كة ثاركوتفريجاً ويكھنا بھى برا ہے، اسى صمن میں آ ثار کفروشرک کا بھی یہی تھم ہوگا۔ ( یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سی شیخ نے تبوک کے سفر میں صحابہ کرام کو ہدایت دی تھی کہ درمیان راہ عذاب شدہ بستیوں پر جب تمہارا گزر ہوتو تیزی سے باہرنکل جاؤ، کہیں تہمیں بھی وہ مصیبت ندلگ جائے جوانہیں پیش آئی تھی )۔

### ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يُتِ لِلْمُتَوسِّمِ نُنَ ﴿ ﴾ [سورة الحجر: 75]

ترجمة: بشكاس واقعه ميں كئي ايك نشانياں ہيں اہل فراست كے ليے۔

تَفْسِيسِ: قوم لوط کی بربادی کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد بطور نصیحت وعبرت مذکورہ بات کہی گئی ہے۔ وسمٌ اور توسّم کے معنی دانائی وفراست اورفہم خاص کے ہیں۔''متوسمین''الیی عقل والوں کو کہا جاتا ہے جوبعض ظاہری علامات وقر آن ویکھ کراپنی فراست ہے کسی پوشیدہ بات کا پیۃ لگا لیتے ہیں۔ایسے لوگ کسی بھی وا قعہ وحادثہ پر یونہی نہیں گز رجاتے ہیں بلکہ وہ وا قعہ وحادثہ کے ملل واسباب پرغور کرتے ہیں اور پھر اس سے عبرت ونصیحت اخذ کر لیتے ہیں۔

نِي كريم تَالِيًا كاليك ارشاد ع: ﴿ إِنَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُو بِنُوْرِ اللَّهِ ، (حديث) (مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ) چھرآپ نے مذکورہ بالاآیت تلاوت فرمائی لجعض

روایات میں بَتَوْفِیْقِ اللّٰہِ کااضافہ ہے یعنی وہ اللّٰہ کی عطا کر دہ تو فیل سے دیکھتا ہے۔

بہرحال آیت کا بیمطلب ہے کنوروفکر کرنے کے لیےقوم لوط کے قصمیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ ستیاں

عرب سے ملک شام جانے والے راستے پراردن کے علاقہ میں موجود تھیں جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔

سُلوك: حَكِيم الامت بَيَهَ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَا مِن كَامِل كُو بَهِي بَهِي بوشيده حقائق كاعلم موجاتا ہے (جس كوعام زبان ميں كشف والهام كہاجاتا ہے)

🕕 ﴿ وَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ اسورة الحجر: 88 أ

ترجمة: اپنیآ نکھاٹھا کربھی ان چیزوں کونہ دیکھئے جوہم نے مختلف کا فروں کو برینے کے لیے دی ہیں۔ تَفسِیس: لیغنی مشرکین، یہودونصار کی اور دوسرے دشمنانِ خداورسول کو دنیا کی چندروز ہ زندگی کا جوسامان دیا گیا

ہے،اس کی طرف آپ نظر بھی نہ کریں کدان غافلوں کو بیسامانِ زندگی کیوں دیا گیاہےجس سے ان کی

بغاوت وسرکشی میں مزیداضافہ ہور ہاہے۔اگریہ دولت وراحت ملتی توبیلوگ اچھی راہ میں خرچ کرتے،

ایساخیال ہر گزنہ کیا جائے۔

ایمانی کےخلاف ہے۔

اللہ نے مسلمانوں کو قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، وہ دنیا کی ہر نعمت سے اعلیٰ وار فع نعمت ہے۔ روایات میں ہے کہ جس کواللہ نے قرآن کی نعمت بخشی پھراس نے کسی اور نعمت کود کیھے کر حسرت کی تواس نے قرآن عظیم کی قدر نہ جانی۔(تر جمہ شیخ البند سورۃ الحجر: ۸۸)

سُلوك: حكيم الامت رئيسة نوكها بكرآيت كمضمون سيمعلوم موتاب اغيار كى طرف نظر كرنا غيرت

(وَ لَقَنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُونُونَ ﴿ ﴾ [سورة الحجر: 97]

ترجمة: اورواقعی ہم خوب جانتے ہیں کہ بیلوگ جو (آپ کے بارے میں) باتیں کررہے ہیں،اس سے آپ

تنگ دل ہوجاتے ہیں سوآپ اپنے رب کی تبیج کرتے رہیئے اورنماز پڑھنے والوں میں رہیے۔

تَفْسِيرِ: بعض مشركين جہال آپ كامذاق اڑا ياكرتے تھى وہال قر آن حكيم كابھى مذاق اڑا ياكرتے تھے۔جب كسى سورت كانام سنتے تو ہنس كرآ پس ميں كہاكرتے: ''بقرة'' توميں لياوں گا،''مائدة'' تجھكود ب

دوں گااور'' عنکبوت'' محمد کے حوالہ کر دوں گا۔ بعض اس کوشاعری کہتااور دوسرا قصہ کہانی کہد یا کرتا تھا۔ نبی کریم علی کے کوان باتوں سے سخت تکلیف ہوا کرتی تھی اور آپ کا سینہ مبارک تنگ ہونے لگتا، اللہ

بی کریم کالیم کالیم کون سے حت تکلیف ہوا ترق کی اورا پ کا سینی مبارک حک ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلی دی اوران کی بے ہودہ ہاتوں پر توجہ نہ کرنے اور اللہ کی تبییح وتم ید اور نمازوں میں مذت سے مصرف نے کہ

مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی۔

سُلوك: حكيم الامت رئيلية نے آیت ہے بیاستنباط کیا کہ رنج وغم کا علاج تو جدالی اللہ اور ذکرالہی میں مشغول

ہوجانا ہے،خود نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ پیتھی کہ جب آپ کوکوئی بات تشویش میں ڈال دیتی تو آپنماز پڑھ کرسکون حاصل کرتے۔

(وَاغْبُدُرَبِّكَ حَثَّى يُأْتِيكَ الْيَقِينُ شَيْ إسورة الحجر: 99]

ترجمة: اورآپاپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کے آپ کے پاس یقینی بات آ جائے۔ \*\* : ... نقین السید میں مورد یہ بعنی ہائٹ کی عال دورہ تائم میں میں ال کا کہ کا ایک جالت

قَفسِير: يقيني بات سے مراوموت ہے یعنی اللہ کی عبادت پر قائم رہیئے یہاں تک کہ ای حالت پر موت آجائے۔عربی لغت کے بڑے بڑے عاملوں نے یقین کے معنی موت ہی کھا ہے۔ بیاس لیے بھی کہ

ب سبب المعنى برعلاء موت ايك الله المعنى برعلاء المعنى برعلاء المعانى ، ابن كثير نے اس معنى برعلاء العت كا نقاق نقل كيا ہے۔

خورقر آن تھیم کی ایک دوسری آیت میں یقین کے معنی موت ہی کے آئے ہیں۔

﴿ وَ كُنَّا ثُكَيْرٌ بُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

جہنم میں کا فرچلا نمیں گے دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کے اس دن کا اٹکارکرتے رہے تی کہ ہمیں اس حالت پریقین (موت) آگئی۔

ا یک حدیث میں سیدناعثان بن مظعون ڈائٹؤ صحابی کی وفات پرآپ مُناٹیؤ نے ارشا وفر ما یا تھا۔

(اَمَّا هُوَ فَقَدْ جاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاِنِّيْ لَا رْجُولُهُ الْخَيْرَ.)(صحيح بخاري)

عثمان بن مظعون طاننو کی موت کی خبر آن چکی ہے۔ یہاں یقین کے معنی آپ نے موت ہی کے لئے ہیں۔ سُلوك: حکیم الامت بُینینی نے لکھا ہے کہ آیت میں ان جاہل صوفیوں کارد ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ سلوک میں کوئی

مرتبه ایسابھی آتا ہے جس میں ولی کواحکام شریعت معاف ہوجاتے ہیں۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایسااعتقاد رکھنا کفراور ہے دینی و جہالت ہے۔ (بلکہ حمافت بھی ، ان ناوانوں نے یقین مے عنی اردو کا یقین (یقینی کیفیت سمجھاہے).

> چوں دریدندهققت روافیاندز دند ولا حول ولا قوۃ الا باللہ



# سُورَةُ الْجَالَ

### يَارَةِ: 4

﴿ وَ لَكُمْ فِيهُا جَمَالٌ حِيْنَ تُونِيحُونَ وَحِيْنَ تَشْرَحُونَ ﴾ [سورة النحل: 6]
 ترجمة: اورتمهارے لیےان چو پاؤل (جانورول) میں رونق بھی ہے جب کتم شام کے وقت گر لاتے ہواور

صبح کے وقت (چرنے) چھوڑ ویتے ہو۔

تَفْسِيرِ: مطلب بير كہ جانوروں ميں كوئى شان الوہيت نہيں ہے جيسا كہ بعض قديم قوموں نے جانوروں ميں القديس مجھى ہے۔ حالانكہ بيسب الله كى پيدا كردہ عاجز و بے بس مخلوق بيں، انسانوں ہى كنفع اور

خدمت کے لیے پیدا کی گئیں۔کوئی جانورہل چلانے کے لئے،کوئی سواری کے لئے،کوئی بار برداری کے لئے،کسی کوئی جانور کی کھال سے جوتے، بکس اور دوسر بے ضروری سامان، خیمے،ڈیرے، پوشین

وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بیسب چیزیں انسانوں کے نفع اور خدمت کے لیے ہیں نہ کہ الٹے انسان کے مخدوم ودیوتا بننے کے قابل جیسا کہ ہندوستان کی مشرک قوموں نے سمجھا ہے۔

سُلوك: اہل تحقیق علاء نے لکھا ہے كەزىنت و جمال كا قصد كرنا جب كەاس میں فخر و تکبیر نه ہو، جائز ہے البتہ

مبتدى كوجس كى ابھى پورى تربيت نفس نەجوئى جو، شان وشوكت اختيار كرنے سے يرجيز كرنا بہتر ہے۔

(لِلَّذِي يُنَ ٱحْسَنُوا فِي هٰذِهِ اللَّهُ نُيا حَسَنَهُ ﴾ [سورة النحل: 30]

ترجمة: جن لوگوں نے نیک کام کیےان کے لیےاس دنیامیں بھلائی ہےاورآ خرت کی بھلائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ توجمہ ان کا اس کے بیال کے لیےاس دنیامیں بھلائی ہےاورآ خرت کی بھلائی اس سے کہیں بہتر ہے۔

نفسیر: دنیا کی اس بھلائی ہے دنیا کی نعتیں مراد ہیں ۔مثلاً مال ودولت، نیک نامی، فارغ البالی،اطمینان قلب و سکون وغیرہ نیک زندگی اختیار کرنے ہے اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں ۔اس کے علاوہ آخرت کا اجرو

تو اب اوروہاں کی نعتیں دنیا کی نعتوں سے کہیں زیادہ برتر واعلیٰ ہیں۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُعَيِّنَةَ نِهُ لَهُمَا ہِ كَالِمُعَلَّمُ اللّٰ طریق علاء نے لکھا ہے كہ دنیا کے حسنہ سے فتح باب مكا شفات،مشاہدات والطاف البه بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

علیم الامت بھانیا نے کھا ہے کہ حسنہ سے حیات طبیبہ بھی مراد ہوسکتی ہے جس کا ذکر سورۃ انتحل کی آیت ۹۷

میں آیا ہے،الیی زندگی جس میں غم وفکر ہی نہ ہو۔

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْإِكَةُ طَيِّبِينَ لَيُقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ 'ادْخُلُواالُجَنَّةَ ﴾

[سورة النحل: 32 ]

ترجمة: وهمتقين جن كي رومين فرشة قبض كرتے ہيں۔اس حال ميں كدوه پاك روميں ہوتى ہيں،فرشتے كہتے

جاتے ہیں: سلام علیم ہتم جنت میں داخل ہوجاؤا پنے اعمال کےسبب سے جوتم کیا کرتے تھے۔

تَفسِير: دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے آخروقت تک تقو کی اختیار کرر کھاتھا، وفات کے وقت روح لے جانے

والےفرشتے آتے ہی پہلےانہیں سلام کریں گےاورخوشخبری دیں گے کہتہیں من چاہی زندگی ملنے والی

ہے جہاں تمہاری ہرتمنا و ہرخواہش پوری ہوگی۔اس کے علاوہ یہ کہدکران متقین کواور زیادہ مسرور کیا

جائے گا کہ بیسب انعام واکرام تمہاری زندگی کے حس عمل کاثمرہ ہے جس کوتم نے اختیار کیا تھا۔ سُلوك: حكيم الامت بينية نے لکھا ہے كە آيت سے معلوم ہوتا ہے: فر شنے دنیا كی زندگی میں نبیوں کے علاوہ

دیگرانسانوں ہے بھی کلام کرتے ہیں۔ اور یہ بھیمعلوم ہوتا ہے کہ طاعات کے بعض ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں جبیبا کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو

وقت تسلی و بشارت حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ وَ الَّذِينُ مَا جَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْنِ مَا ظُلِمُوا ﴾ [سورة النحل: 41]

ترجمة: اورجن لوگول نے اللہ کے واسطے ججرت کی بعداس کے کہان پرظلم ہو چکا تھا، ہم ان کورنیا میں بھی بہت

اچھاٹھکانددیں گےاورآ خرت کاصلہاس سے کہیں بڑھر ہے۔

تَفسِيير: ججرت(يعني دين اسلام كي خاطر)ا پنے وطن، دوستوں، عزيز وں، رشته داروں اورسب كوچھوڑ نا ہرنفس پر بھاری ہی گزرتا ہے کیکن صحابہ کرام نے رسول الله سکتھ کی ہدایت پر بیسب کچھ بخوشی قبول کرلیا اور

ایک نہیں دو 2 مرتبہ جمرت کی ہیں۔

مُسُلوك: امام رازی بُوشیة نے لکھا ہے كەشرىعت میں وہی ججرت قابل تعریف ہے جودین الٰہی کی خاطر ہوور نہ کسی تھی ضرورت کے تحت وطن چھوڑ وینا ہجرت نہیں ،انقال مکانی سمجھا جائے گا۔

حکیم الامت ﷺ نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ گناہوں کوٹرک کردینے والے کوبھی مہاجر کہا جاتا ہے

حیسا که حدیث میں تارک منہیات کومہا جرکہا گیا ہے۔

﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن يِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [سورة النحل: 53]

ترجمة: اورتمهارے يہاں جو کچھ بھی نعمت ہے،وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے

تواسی اللہ سے فریا دکرتے ہو۔

تَفسِير: يہاں اس حقيقت کو دوہرايا جارہاہے كہ جس قتم كى بھى نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ ذات اللی ہے اور انسان کوخود اس کا احساس ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ جب

اس پرنعت کے بجائے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ بے ساختہ اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے اور پھر جب الچھے دن آ جاتے ہیں تو بھول بھال کرگزشتہ شفلتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّيَة نے لکھا ہے كہ آیت ہے ایک مسئلۂ نصوف کی اصل نگلتی ہے جس کو'' مسئلۂ ظہریت'' کہا جاتا ہے یعنی اگر چہ بعض نعتیں اسباب ومخلوقات سے ملتی ہیں تاہم ساری نعمتوں کو اللہ نے اپنی طرف

جاتا ہے۔ ہی اگر چید کل میں اسباب و موقات سے می بین باہم ماری موق و ملد ہیں وہ منسوب کر کے مید حقیقت بیان کی ہے کہ نعمتوں کے سارے اسباب ووسا کط اللہ ہی کے مظاہر ہیں۔

ملحوظه: فخرالمفسرين امام رازي ميسية نے مذكوره آیت كے تحت كلها ہے كه آج مؤرخه كيم محرم من لا جمري كوشج كے

وقت جب میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا،شہر میں اچا نک ایک شدید زلزلد آیا اور لوگ جہال کہیں جس حالت میں تھے، دعاو آہ وزاری میں مشغول ہو گئے لیکن جب زلزلہ ختم ہوگیا تو کچھودیر بعداس کو بھول

عات یں سے اوعادا ہورارں میں اور گئے اور اپنے کاروبار حسب معمول جاری کردیے۔ بھال کر سابقہ غفلتوں میں پڑ گئے اور اپنے کاروبار حسب معمول جاری کردیے۔

### ﴿ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّآ اللَّهِ لِجِعُونَ ﴾

﴿ وَ إِذَا بُشِّرَ آحَكُ هُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُا مُسُودًا وَّهُو كَظِيْمٌ ﴿ السورة النحل: 58] ترجمة: اورجب ان مشركين ميس سے كى كو بيلى (پيدا مونے) كى خوشخرى سائى جاتى ہے تواس كا چرہ مارے غم

کے سیاہ پڑ جا تا ہے اوروہ ( دل میں ) گھٹتا ہی رہتا ہے۔

تفسیر: اولا دُکشی کی بدر سم زمانهٔ قدیم میں مشترک اقوام میں بکثرت جاری رہی ہے۔ ملک عرب میں بھی اس کا رواج پڑ گیا تھا۔ اس ظالمان عمل کے مختلف اسباب رہے ہیں۔ عام طور پر دومحر کات مشترک ملتے ہیں۔

ایک بیر که خاندان میں لڑک کا وجود باعث عار سمجھا جاتا تھا کہ بیہ جوان ہو کرغیروں کے گھر چلی جاتی ہے۔ دوسری وجدلڑکی کی پرورش میں خرج وغیرہ کا اندیشہ سنگدل باپ کو آماد ہ قتل کردیتا تھا جیسا کہ

ہے۔دو حرق وجبہ رک کی پر دور ک میں دی ویر کا معندیات مساوی ہے۔ موجودہ زمانے میں یورپ کی جدید تہذیب''برتھ کنڑول''اس دختر کشی کانقش اول ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُولاية نياكها ہے كہ الله كى سى بھى نعمت كومعمولى ياحقير سجھناعقل ونهم كى بدترين سوجھ بوجھ ہے۔

﴿ وَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ لِإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [سورة النحل: 74]

ترجمة: سوتم الله کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ بے شک اللہ ہی علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔

تَفسِيدِ: زمانهُ قديم ميں مشركين كا بيام اعتراض رہا ہے بلكه آج بھی ان کی ذریت اس کو بار بار دوہرائے اسمان میں بیر عمر سالہ ہے کا جس کا بعض ناوان مسلم ان بھی اس حکم میں مزع گئریوں۔

جار ہی ہےاور عجیب بات ہے کہ بعض نادان مسلمان بھی اس چکر میں پڑ گئے ہیں۔

وہ یہ کہ دنیا کے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی خدمت میں براہ راست کون عرض ومعروض کرسکتا ہے؟ نائیوں، وزیروں،عرضی گزاروں، درمیانی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔بغیران واسطے وسلیوں کے رسائی ممکن نہیں ہوتی تو پھر جوسب سلاطین کا سلطان اور شہنشاہ اعظم ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ ) اس سے براہ راست اور بلا واسطہ تعلق پیدا کرنا کیونکرممکن ہے؟ اس لیے ہم و یوی دیوتاؤں،مورت مورتیوں، نیک و خدا رسیدہ بندوں اور غیبی

طاقتوں کواس لیے وسلہ بناتے ہیں کہ وہ جماری حاجات کوحضور رب میں پیش کریں اور وہاں سے جمارے مقاصد منظور کروالیں۔اس کے باوجود ہم ان واسطے وسلوں کوخدایا شریک خدانہیں سیجھتے ،اللّٰدرب العالمین کے بارے

میں ان ناوانوں کا یہ خیال ،طفلانہ خیال سے کم نہیں ہے۔

ان نادانوں نے اللہ رب العالمین کے معاملات کودنیا کے بادشاہوں اور امیروں کے معاملات پر قیاس کیا ہے کہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں بغیر واسط وسیلہ رسائی ممکن نہیں ، ایسے ہی اللہ کے دربار میں بھی بغیر واسط رسائی ممکن نہیں ہے ، لہٰذادعاؤں میں غیبی روحوں کا واسط وسیلہ ضروری ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ

ایسا سمجھنا دراصل ایک تجارتی فریب و دھو کہ ہے جوروایتی مشائخ نے کم علم مسلمانوں کو دیا ہے، یقیناً دنیا کے بادشاموں کے پاس پہنچنے کے لیے واسطہ وسیلہ چاہیے کیونکہ بیاوگ خود بندے ہیں، بندگی کے بندھنوں میں جکڑے

ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے احکام جاری کرنے یا کسی مدد کرنے کے لیے واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے تی کہ یہ خود اپنی ضروریات کے لیے اپنے وزیروں، نا بُول کے محتاج ہوتے ہیں۔ بغیران کے ان باوشا ہوں کا اپناذاتی کام بھی پورا

نہیں ہوتا۔اس لیےان کے یہاں واسطہ وسیلہ ضروری ہے۔لیکن اللہ رب العالمین جوغنی مطلق، حاکم مطلق، قادر مطلق ہے،اس کوکسی وسیلہ کی کیاضرورت ہے۔وہ نہ کسی کامختاج ہےاور نہ کسی مدد کی اس کوضرورت ہے۔

قر آن تھیم میں اللہ تعالی نے خود بار ہاار شاد فرمایا ہے: مجھ سے مائلو، میں تم کو دول گا۔ جولوگ مجھ سے مائلنے میں منھ موڑتے ہیں، وہ ذلیل وخوار ہوکر جہنم میں داخل ہول گے۔ [سورة البقرة]

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ذات رگ جان ہے بھی قریب ہے، اس کو چھوڑ کر وفات یا فتہ بندوں ، نیبی روحوں اور واسطے وسلوں کے چکر میں پکڑ نااند ھیرے میں ٹھوکریں کھانے ہے کم نہیں ہے۔

مذکورہ آیت میں اس مشر کا نہ خیال پر کاری ضرب لگائی گئی ہے کہ اللہ بے نیاز وغنی کے لیے ایسی بودی مثالیں نہ دو، اس کوکسی واسطے و سیلے کی ضرورت نہیں۔

الله كو يكارنا خود برا وسيله ٢- ﴿ لِآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة نِهِ الله تعالى كا والله تعالى كا وات وصفات ميں اپنی رائے وقياس سے كلام كرنا درست نہيں، الله كى سارى صفات توقيفى ہيں۔ (قياس و كمان سے ماوراء)

(مَاعِنْكَكُمْ يَنْفَكُ وَمَاعِنْكَ اللهِ بَاقٍ) [سورة النحل: 96]

ترجمة: جو کچھ تمہارے پاس ہے جتم ہوجائے گا اور جواللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والا ہے۔

جائے اوراس کا دل ایمان پرمطمئن ہو( تو کوئی حرج نہیں )لیکن جس کا سینہ کفر ہے مطمئن ہوتو ایسے لوگوں پر اللہ کا

غضب ہوگا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کوزبرد تی اس حالت پر تیار کرلیا جائے کہ وہ کفروشرک کا اقرار کرلے اور اسلام وایمان کاا نکارکرد ہے تواہیے تخص کوزبان سے کلمہ کفر کہددینے کی اجازت ہے،ایسا کہنے پروہ نہاسلام سے

خارج ہوجا تا ہےاور نہاس پرکوئی گناہ ہوگا ،البتہ بیضروری ہے کہدل سےاس کفروشرک کو براسمجھے۔ 

وسوسة نے پرکوئی گناہ بیں (البتہ وسوسدلا نااوراس میں مشغول ہوجانا براہے)۔ ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاخِرَةِ ﴾ [سورة النحل: 107]

ترجمة: يسب اسبب سے مواكمانهوں نے دنیا كى زندگى كوآخرت كے مقابله ميں عزيز ركھا تھا۔ تَفسِير: لیعنی ایمان لانے کے بعد جواسلام ہے چھرجائے اور اس کا یہ پھرجانا مال ودولت،عزت وجاہ ودیگر ذاتی

اغراض کے تحت تھا توا یسے لوگوں پر دنیا وآخرت میں اللّٰد کاغضب اور در دنا ک عذاب ہے۔ آیت میں ﴿اسْتَحَبُّواالْحَیٰوةَ النُّهُنْیَا ﴾ لفظ ہےجس کے معنی ومفہوم میں عزم وارادہ شامل ہوا کرتا ہے،الہذا مطلب بیہوگا کہان لوگوں نے عمدأوشعورأد نیا کوآخرت پرترجیج واہمیت دی اورآخرت کوپس پشت ڈال دیا تھا۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظِيد ني آيت سے سياستنباط کيا ہے کہ دنيا کی وہ محبت بری ہے جو دنيا کوآخرت پرتر جيح و فضیلت دے دے رہی وہ محبت جوقطعی وفطری ہے، وہ محبت بری نہیں، تقاضهٔ بشریت کے مطابق ہے۔ ( ترجیح یا فضیلت دینے کا بیرمطلب ہوا کرتا ہے کہ جب کسی معاملہ میں دنیا اور آخرت کا حکراؤ

ہوجائے اور دنیااختیار کرنے ہے آخرت کا نقصان وخسارہ ہوجاتا ہوتوالیے وقت دنیا کا تقاضه ترک کر كَ آخرت كُومِحفوظ كرلينا جاجي، ايسے اختيار كوتر جيح آخرت كها جاتا ہے۔ ﴿ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

ք ﴿ فَكَفَرَتُ بِٱنْعُمِ اللَّهِ ﴾ [سورة النحل: 112 ]

ترجمة: سوان لوگول نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی۔

تَفسِير: پوری آیت کابیر جمه ہے: اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن واطمینان میں رہا کرتے تھے،ان کے کھانے پینے کا سامان ہرجانب سے بکثرت آیا کرتا تھالیکن ان لوگوں نے اللّٰہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ،اس پراللہ نے بھوک و پیاس اورخوف کاعذاب ان پرمسلط کردیا۔(لیعنی بستی پر

قحط سالی اورخوف واندیشه کا ماحول پیدا کردیا ) پیسب کچھان کے برے کرتوتوں کا انجام تھا۔

سُلوك: حكيم الامت بَرَيْنَة ن لكها بحكرآيت مين ان زامدان خشك كي ندمت بجوالله كي نعمتو ل وحقيروب

﴿ وَ إِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِشْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ ۚ وَ لَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِلصَّبِرِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة النحل: 126]

قرجمة: اگرتم بدله لیناچا موتوانبیس اتنابی دکھ پہنچاؤ جتناد کھانہوں نے تم کو پہنچایا ہے۔اورا گرصبر کروتو بیصبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھاہے۔

تَفسِير: عوت وتبليغ كى راه ہو يا اور كوئى موقعہ ہواگرتم كو تكليف پہنچائى گئى ہے اور پھرتم كوانتقام لينے كى قدرت و طاقت حاصل ہوگئ تو ایسے وقت برابر كا بدله لیا جاسکتا ہے لیكن معاملہ درگز ركر کے صبر كیا جائے تو يہ

صورت بہتر ہی بہتر ہے۔شریعت اسلامی میں فطری وطبعی تقاضوں کا پاس ولحاظ رکھا گیاہے، انتقام لینے

کا وقت بہت نازک ہوا کرتا ہے۔مظلوم جب قدرت پالیتا ہے تو جوش انتقام میں عموماً آ گے بڑھ جاتا ہے،اس طرح خود ظالموں کی صفوں میں شامل ہوجا تا ہے۔قر آن حکیم نے اس اشتعال کے وقت اپنے

ہے، اس طرح محودطا موں می صفول میں شا ک بوجا تا ہے۔ قر ان میں مے اس استعال کے وقت اپنے جذبات کو قابومیں رکھنے کی بار ہا تا کید کی ہے اور انتقام کو حدود میں رکھنے کا خاص حکم دیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ شريعت نے عام فطرت بشرى كالحاظ كر كے انتقام لينا جائز قرار ديا

ہے۔اس تقاضہ کوسلوک کی اصطلاح میں''مقام رخصت'' کہا جا تا ہے۔(یعنی اجازت) لیکن ایسے وقت صبر کر کے عفوو درگز رکرنا''مقام عزیمت'' کہلا تا ہے۔(یعنی بلندظر فی ،حوصلہ مندی)

فقہاء کرام نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ قصاص کینے سے بڑھ کرمعاف ودرگز رکرنا افضل ہے۔ (جصاص)

(وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ) [سورة النحل: 127]

ترجمة: اورآپ مبركردية رياورآپ كاصركرنا توبس الله بى كى توفيق سے-

تَفْسِیر: کسی بھی زیادتی کومعاف ودرگزر کرنااو نچے ظرف کی علامت ہے۔طافت وقدرت نہ ہونے پرتو آ دمی درگزر کردیتا ہے، یہ کوئی خوبی یا کمال کی بات نہیں۔ایسا کرنے پر انسان خود مجبور ہے لیکن قدرت و

طاقت ہونے کے باوجودچیثم پوٹی کرلیمااو نچےلوگوں کا کام ہوا کرتاہے۔

سارے انبیاء کرام کی بیمشتر کہ سیرت رہی ہے کہ انہوں نے ذاتی اغراض کے لیے بھی انتقام نہیں لیا۔ سُلوك: حکیم الامت بھیلینے نے لکھا ہے کہ توفیق الٰہی کے بغیر کو کی شخص نہ صبر کرسکتا ہے اور نہ کو کی طاعت، آیت

ں یہی حقیقت بیان کی گئے ہے۔

ملحوظه: قرآن حکیم میںستر 📆 سے زائد مقامات پرصبر کی تعلیم کا تذکرہ ملتا ہےاوراس کی فضیلت کا اعلان آیا ہے۔ نبي كريم الليل في في المان قراره يا ہے۔ (حديث)

صبر کے لفظی معنی تنگی اور نا گواری کی حالت میں اپنے آپ کورو کے رکھنے کے ہیں۔اورشریعت اسلامی میں

اس کی تعریف کی گئی کیفس کوعقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اورشریعت کےخلاف عمل نہ کیا جائے۔

صوفیاءکرام نے صبر کی کئی اقسام کھی ہیں:

🕕 اگربطن وشرم گاہ کی ناجائز خواہشات کے مقابلہ میں صبر کیا جائے تواس کا نام 'عفت' قرار پاتا ہے۔

💋 اگر دولت ونژوت کی فراوانی میں صبر کیا جائے یعنی بخل و تکبرسے پر ہیز کیا جائے تواس کا نام'' ضبط

اگرمیدان جنگ اورای قسم کے خطرناک حالات پرصبر کیاجائے تواس کا نام' شجاعت' ہوگا۔

اگرغیظ وغضب کےمواقع پرصبر کیاجائے تواس کا نام'' حکم'' ہے۔

اگرحوادث زمانه پرصبر کیا جائے تواس کا نام' 'وسعت صدر' '( کشاده دلی، حوصله مندی) ہوگا۔

🚯 اگر دوسروں کے پوشیدہ عیوب پرصبر کیا جائے یعنی ان کوظاہر نہ کیا جائے تواس کا نام''شرافت''

قراریا تا ہے۔

🕡 اگر بقدر ضرورت معیشت پرصبر کیا جائے ( یعنی جوئل جائے اس پر راضی رہنا اور افسوں نہ کرنا ) اس کو'' قناعت'' کہاجا تاہے۔

اگرلذائذاورئیش پیندی کے مقابلے میں صبر ہوتواس کا نام' زید' ہوگا۔

🐠 اگر گناہ ومعصیت ونافر مانی پرصبر کیا جائے (لیعنی احتیاط کی جائے) تواس کا نام'' تقویٰ''ہوگا۔

🐠 اگرمصیبتوں پرصبر کیاجائے تواس کا نام''صبر''ہی ہے۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةُ

(ہدایت کے چراغ جلدا رصفحہ ۳۵۴)

**اللهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْاوَّ الَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿} [سورة النحل: 128]** ترجمة: بيشك الله ان لوگول كے ساتھ ہے جو تقوى اختيار كيے رہتے ہيں اور ان لوگول كے ساتھ جو حسن

تَفسِدير: الله كى معيت تو ہر مخلوق كے ساتھ ہے ، كوئى مخلوق اس كے علم ونظر سے غائب نہيں ليكن تقوى اختيار كرنے

والوں اور حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ اس کی معیت کا اعلان دراصل اللہ کی خصوصی تائید و

نصرت کا اعلان ہے۔ بیآ یت اس بارے میں ان لوگوں کے لیے ایک عظیم سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلوك: حکیم الامت مجھنات لکھتے ہیں کم محققین عارفین نے مذکورہ آیت سے فن سلوك کا خلاصہ یہی دواخلاق

بیان کیے ہیں۔ایک تقویٰ، دوسر مے خلوق الہی کے ساتھ حسن سلوک و شفقت۔

بعض صوفیاء نے اس بات کواس طرح ادا کیا ہے: حق تعالیٰ کے ساتھ ''معاملہ ٔ صدق'' اورخلق کے ساتھ

''معاملہ خُلُق''یبی دو 🗨 با تیں طریقت کی معراج ہے۔

(قَالَ بَعضُ المَشَائِخَ كَمَالُ الطَّرِيْقِ صِدْقٌ مَعَ الْحَقِّ وَخُلُقٌ مَعَ الْخَلْقِ.)

(تفسیرکبیر)



## ٤

#### يَازَةِ: 15

﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي كَيْ اللَّهِ عَبْدِ ﴿ لَيُلَّا شِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصى ﴾

[سورة بني اسرائيل: 1]

ترجمة: وه پاک ذات ہے جواپنے بندے محمد کوراتوں رات محبدالحرام سے مسجدالاقصیٰ تک لے گیا جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔

تفسیر: لینی اللہ کی ذات پاک ہمارے وہم وخیال سے پاک دمنز ہے کہ وہ اپنے رسول و نبی کورات کے مختصر حصے میں مکمة المکرمة سے بیت المقدس ملک شام تک کیونکر لے گیااور پھر آسانوں کی سیر کروائی اور شبح ہونے سے پہلے مبدالحرام، مکمة المکرمة لے آیا۔

یے بچیب وغریب بات ہماری عقلیں ناممکن ومحال سمجھتی ہیں کیکن اللہ کی قدرت ومشیّت میں بیکوئی ادنی مشکل کام نہ تھا، کیوں کہوہ ہر چیز پر قادراورغالب ہے۔

سُلُوك: حَيْم الامت مُعَنَّدُ نَهِ آيت سے يہ بات اخذ كى ہے كہ اللہ تعالىٰ نے نبى كريم مُلَيُّا كو "أَسْرىٰ يِعَبْدِه" صفت عبد سے موسوم كيا ہے۔ معلوم ہوا كہ عبوديت اوصاف رسالت ميں اشرف ترين وصف ہے۔ علاوہ ازيں اس ميں تغييجى ہے كہ آپ كے قل ميں كوئى غلونہ كيا جائے (باوجود تبع سلوات سے بلند ہونے كے آپ" عبد" ہى سے موسوم كيے گئے، رب يا شريك ربنيس)۔

ملحوظه: قرآن عَيم مين تمام انبياء كرام كاعبدالله ورسوله كى صفت سے تعارف كروايا گيا ہے اور خود نبى كريم عليم ال كى تصديق ميں عبدالله كورسول الله پر مقدم كيا گيا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلْهَ اِلَّا لِلَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَ رَسُوْ لُه

ایک موقع پرآپ نگانیا نے ایک صحابی کو جوکسی عیسائی سے الجھ رہے تھے، یہ کہر خاموش کیا: مجھ کواس طرح عیسیٰ علیا پر فضیلت نہ دو، میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

عبدیت کاملہ انسانیت کی آخری معراج ہوا کرتی ہے اور بیے حقیقت ہے کہ عبدیت کاملہ ، معرفت کاملہ کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم سی کی کال معرفت بھی حاصل تھی۔

حكيم الامت رئيلنات و آيت ﴿ لَيُلاَ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَوَاهِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا ﴾ فَى الارض (سرعت سير) كا امكان ثابت كياب (كمآنافا نامنزل مقصودتك بهنج جانا جيها كهعض اكابرصوفياء سيمنقول سي)

## 2 ﴿ وَلِيَنْخُلُوا الْمُسْجِدَ كُمَّا دَخَلُونُ ﴾ [سورة بني اسرائيل: 1]

توجمة: اورتا كة تبهارى عبادت گا ہوں میں گھس پڑیں جیسا كه اس میں (اگلے لوگ) پہلی بارگھس آئے تھے۔
تفسیس: آیت میں قوم موئی (بنی اسرائیل) کے ان دوحادثات كاذ كر ہے جوسید ناموئی علیشا کے چارسوسال بعد
شہر بابل کے مشہور زمانہ ظالم بادشاہ بخت نصر مجوی (المتوفی الذی قبل سے) نے ملک شام پر حملہ كر ك
بیت المقدس كوتباہ وتاراخ كیا تھا اور ہزاروں يہود يوں كوموت کے گھا نے اتارا، پینكڑوں مردوخوا تین كو
قیدی بنا كراور بیت المقدس كے زروجوا ہرات، سونا چاندی، بینکڑوں گاڑیوں میں بھی بھر بھر كرا پئ

دوسراحادثہ سیدناعیسی علیہ کے آسمان پراٹھا لیے جانے کے چالیس سال بعد پیش آیا تھا۔روم کے بادشاہ قیصر نے بیت المقدس پرحملہ کیا اورشہر اور اہل شہر کی وہی گت بنائی جوسات سوسال پہلے بابل کے ظالم بادشاہ بخت نصر نے کی تھی ، وہ بھی ہزاروں مردوخوا تین کوقیدی بنا کراپنے ملک روم لے آیا اور بیت بابل کے ظالم بادشاہ بخت نصر نے کی تھی ، وہ بھی ہزاروں میں آپنے کئیستہ الذہب میں فن کردیا۔ کہاجا تا ہے کہ بی تی المقدس کے قیتی ذخائر کو ہزاروں گاڑیوں پر لاد کرروم میں آپنے کئیستہ الذہب میں فون کردیا۔ کہاجا تا ہے کہ بی تی ذخیرے ، ہیرے جو اہرات ، سونا جاندی جو سینکڑوں میں وزنی تھا، آج تک اس کنیسہ میں مدفون ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا تھا کہ قیامت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس ذخیرے کو نکال کر پھر بیت المقدس میں جمع کر دیں گے۔ (حدیث بطولہ رواہ القرطبی فی تفسیر ہ)

حکیم الامت میشتند نقسر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ بیددو(۲) حادثے جن کا ذکر مذکورہ آیت میں آیا ہے، دوشریعتوں کی مخالفت کرنے پر پیش آئے ہیں۔ پہلا حادثہ شریعت موسوی کی مخالفت کرنے پراوردوسراشریعت کی مخالفہ ہے۔ بر

سُلوك: حكيم الامت بُوليَّة نے مذكورہ آیت ہے بیاستنباط كیا كهشرور وفتن میں تكوین (دنیاوی) طور پر مسلحتیں ہواكرتی ہیں۔ (سورہ بقرہ کی آیت ۲۵ بھی اس حقیقت كوبیان كرتی ہے)

### (وَ يَنْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَةُ بِالْخَيْرِ» [سورة بنى اسرائيل: 11]

ترجمة: اورانسان برائی کی درخواست بھی (ای تقاضہ ہے) کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست کرتا ہے اورانسان بہت جلد باز ہے۔

تَفْسِیں: یعنی اپنے انجام پرغورنہیں کرتا۔ جن چیزوں کالازمی نتیجہ عذاب الہی میں مبتلا ہونا ہے، ان کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ بس لذات اور لطف ہی مطلوب ہوتے ہیں، حلال وحرام کا ذرائبھی خیال نہیں کرتا، جدھرقدم اٹھا چل پڑا، منھ کھولا بس بولنے لگا۔ سُلوك: حَيْم الامت مُعْلِلَةً نِي آيت سے بياخذ كيا ہے كەاللەتغالى سے ما تَكْنے ميں استعبال نه كرنا چاہيے (يعني بيد

نہ کہے کہ بار ہادعا کی ، قبول نہ ہوئی ) اس طرح بعض مدعیان تصوف مسلمانوں پر بددعا کردیتے ہیں اور

خیال کرتے ہیں کہان کی دعا قبول ہوگئی، گو یا خدائی ان کے قبضہ میں ہے۔

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّبِاللَّهِ

﴿ وَ إِذَا آرَدُنَا آنُ نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا مُثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَكَهُمُونُهُا تَكُهِمِيُرًا ۞ ﴾ [سورة بني اسرائيل: 16]

ترجمة: اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کردیں تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم (اختیار) دیتے ہیں پھروہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں توان پر جحت پوری ہوجاتی ہے،اس بستی کوتباہ وغارت

تَفسِير: آيت ميں سي قوم كو ہلاك كرنے كا الهي ضابطه بيان كيا گيا ہے كەصرف جرائم ونا فرماني پركسي بھي قوم كو

ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں پہلے فہمائش کی جاتی ہے اور رسول یا ان کے نائبوں کے ذریعہ اطاعت و فر ما نبر داری کے احکام پہنچائے جاتے ہیں خصوصاً قوم کے امراء ورہنماؤں کوجن کی بات قوم میں مانی اور سنی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے لیکن جب امراء وخوشحال لوگ خدائی احکام اور اس کے پیغام کورد کردیتے ہیں اورغفلت وبھول میں پڑجاتے ہیں تب تو ساری قوم بھی بے خبر ہوجاتی ہے۔ ایسے وقت

ان لوگوں پراللہ کی جحت (مہلت) پوری ہوجاتی ہےاورانہیں ہلاک کردیا جاتا ہے۔قدیم زمانے کی قوموں میں اللّٰد کا یہی قانون نافند تھا۔ سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُسِينَة نے لکھا ہے کہ اس طرح جب سی نافرمان مرید کا قلب خراب ہوجا تا ہے تواس

پرنفس وشیطان کےشکرمسلط ہوجاتے ہیں پھروہ مریدلذات وشہوات کی اتباع کرکے برباد ہوجا تا ہے۔

﴿ كُلَّا نُبِينٌ هُؤُلآ ءِوَ هُؤُلآ ءِمِن عَطآ ء رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَآ عُربِّكَ مَحْظُورًا ۞ ﴾

[سورة بني اسرائيل: 20 ] ترجمة: مم ہرایک کی امداد کرتے ہیں ان میں سے بھی اور ان میں سے بھی آپ کے رب کی بخشش سے۔اور آپ کے رب کی شخشش کسی پر بند نہیں ہے۔

تَفسِير: آيت ميں اللہ تعالیٰ نے اپناعام قانون بيان کيا ہے کہ نیک وبد،مؤمن و کافر ہرایک کواللہ تعالیٰ اپنے خزانة غيب سے مددد يت رہتے ہيں، الله كى عام عطاسب پر برابر ہے۔آگ پانى، ہوا، روشنى، رات

دن، سر دی گرمی وغیرہ سے جہاں نیک وفر مانبر دار انسان مستفید ہوں گے۔ اس تقسیم پر اللہ نے کوئی بندش نہیں لگائی ہے۔ البتہ آخرے کی لاز وال نعمتیں صرف اور صرف اہل ایمان ہی کوملیں گا۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت ہے استنباط کیا ہے کہ اگر کسی پرونیاوی نعمتوں کی فروانی ہوتو بہ حالت اللہ کے یہاں اس انسان کے مقبول ومحبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔

بعض مرعیان طریقت نہایت فخر سے کہتے ہیں کہ جوشخص ہمارے سلسلے میں آجاتا ہے تو اس کو مال وعہدہ کی ترقی ہوجاتی ہے، کین حقیقت رہے کہ رپر سراسردھو کہ اور زعم ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ایمان اور اعمال صالحہ کی کثرت ہے۔

تھیم الامت بھٹنٹ نے آیت سے رپھی اخذ کیا ہے کہ بعض بزرگوں کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ نفع رسانی میں اہل ایمان کی شخصیص نہیں کرتے ، بلا لحاظ مذہب وملت خیرخواہی کرتے رہتے ہیں ، ان کی بیفراخ دلی اخلاق الہید سے متفادے ۔

### 6 (وَقُلُ دَّبِّ ارْحَمُهُمَا كُمَّا رَبَّلَنِي صَغِيْرًا ﴾ [سورة بني اسرائيل: 24]

توجمة: اوربیہ کہتے رہنا:اے میرے رب!ان(والدین) پررخم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا ہے۔ تفسیع: ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا شریعت اسلامی کا ایک اہم فریضہ ہے، تہذیب فرنگی کی طرح نہیں کہ جبلڑ کا بالغ ہوجائے تو اپنی بیوی کے ساتھ اپناالگ گھر بارکر لے اور بوڑھے وضرورت مند ماں باپ کو بیت المعذورین میں داخل کردے اور خود عیش کرتا پھرے۔

دنیا کی بعض مہذب تو میں ایسی بھی گزری ہیں جن کے یہاں دستورتھا کہ جب والدین بوڑھے ہوکر معذور ہوجا نیں اور قوم پر بو جھ سابن جا نیں توان کی سعادت منداولا دانہیں دور دراز علاقہ کے کسی سنسان جنگل میں چھوڑ آتی تھی کہ وہیں پڑے پڑے مرجا نیس یا جنگل کے کسی درندے کی غذابن جا نیس،عیدیا کسی خوثی کے موقع پران کی خبر لے لیا کرتے تھے۔

### ﴿ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ﴾

سُلوك: حكيم الامت مُشَدِّنَ آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ اپنے شيخ واستاذ كے ليے بھی دعا كرنامتحب ہے (حبيبا كشنخ اپنے مريد كے ليے دعا كرتاہے)

﴿ وَ لَا تَجْعَلْ يَكُكُ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُكَ مَلُومًا

مُحْسُورًا ﴿ ﴾ [سورة بني اسرائيل: 29]

ترجمة: اورنة تواپنا ہاتھ گردن ہی ہے باندھ لے اور نداس کو بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت زدہ تہی وست

ہوکر بیٹھ جائے گا۔

تَفسِير: بِتِحاشا خرچ كرنے كا لازى نتيجەرخ وافسوس ہى كىشكل ميں ظاہر ہوتا ہے۔اسلام نے خرچ كے بارے میں اعتدال واقتصاد اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ نہاپتی حیثیت سے بڑھ کرخرچ کیا جائے

اور نہ بالکل ہی تنجوسی اختیار کی جائے محل وموقع اور ضرورت پرخرچ کرنااعتدال کی حدمیں آ جا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے میاندروی اختیار کی ، وہ بھی محتاج نہ ہوا۔ (موضح القرآن)

سُلوك: تحكيم الامت يُعَلِيَّةُ نِهِ لَكُها ہے كه آيت بيس اشارہ ہے كه مشائخ كواپنے مريدوں كے ساتھ كس طرح ر ہنا چاہیے یعنی حقائق ومعارف ظاہر کرنے میں بخل نہ کرنا چاہیے اور ندایسے اسرار بیان کرنے چاہئیں جن کے وہ محمل نہ ہوں۔

(فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطنًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [سورة بني اسرائيل: 33] ترجمة: سوہم نے اس مقتول کے وارث کو اختیار دیاہے، لہٰذااس کے قل کے بارے میں حدسے تجاوز نہ کرے۔

تَفسِير: شريعت اسلامي ميس كسي مسلمان كاقتل تين اسباب كتحت جائز ہوتا ہے۔

🕦 پیر کہ وہ کسی کو آل کردے (بلاوجہ) 🛭 2 یا اپنادین اسلام بدل کردوسرادین اختیار کر لے۔ 🚯 یا شادی شدہ انسان زنا کرے۔(بخاری ومسلم)

ان اسباب کےعلاوہ کسی نے کسی کو بے گناہ قمّل کردیا توشریعت اسلامی نے مقتول کے وارثوں کواختیار دیا ہے کہ وہ حکومت ہے رجوع کر کےخون کا بدلہ لیں بھیکن بدلہ لیتے وقت حد سے تجاوز نہ کریں۔مثلاً قاتل کی جگہ غیر قاتل کو سز ادلوادیں یا قاتل کےساتھ دوسرے بے گناہوں کو بھی شامل کرلیں یا قاتل کے ناک، آنکھ، کان، ہاتھ پیرکٹوادیں پیسب حد سے تجاوز کرنے کی مثالیں ہیں۔بس خون کا بدلہ خون لے لیں یا مال طے کرلیں یا معاف کردیں۔

شریعت اسلامی کی اس معتدل ومتواز ن تعلیم سے دورجد ید کی مہذب فرنگی حکومتیں خالی ہیں۔ان کا بیمل ہے

کہ ایک آ دمی یا چندآ دمی مارے گئے ہوں تو اس کے معاوضہ میں پوری پوری آبادیوں کوآگ لگا کر پھونک دیا جا تا

ہے یا بم کے گولے برسا کر ہلاک کردیا جاتا ہے۔ سُلوك: ﷺ نے لکھا ہے كہ آيت ميں ضبطنفس كى تعليم ہے جب كداس كو قدرت بھى ہو- (علم

تصوف میں اس پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے)

 (وَقُلُ لِحِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي آحْسَنُ) [سورة بني اسرائيل: 53] ترجمة: اورآپ ميرے بندول سے كهدويل كماليى بات كياكريل جو بہتر ہو-

تَفْسِيرِ: مخالفوں کی ضدوہت دھرمی و گتاخی ہے تنگ دل ہوکر عام طور پر شختی اور زیادتی اختیار کی جاتی ہے،

مسلمانوں کونصیحت کی جارہی ہے کہ ایسے وقت دل آ زاری واشتعال انگیزی کا پہلوا ختیار نہ کیا جائے

کیونکہ اس طرز سے بجائے فائدہ کے نقصان زیادہ ہی ہوتا ہے جب کہ مقصود فائدہ پہنچانا ہی تھا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنْ اللهِ عَلَيْهَا ہے كه آيت ميں اس بات كى تعليم ہے كه بحث ومناظره ، افہام وتفهيم ميں نرگ واخلاق اختیار کیا جائے۔ (اور پیمل وضبط نفس کی وجہ سے حاصل ہوتاہے)

(وَ لَوُ لَاۤ أَنُ ثَبَتُنْكَ لَقَلُ كِلُتَّ تَرُكُنُ اللَّهِمُ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ [سورة بني اسرائيل: 74]

ترجمة: اوراگر بم نے آپ کو ثابت قدم رکھانہ ہوتا تو آپ ان کی طرف پچھ مائل ہونے لگتے۔

تَفسِير: آيت كالپن منظريه ہے كة قبيله بنو تقيف كے چندسرداروں نے نبى كريم ساتي كى خدمت ميں آكر عرض کیا کہ اگر آپ اسلام کے فلال فلال احکام میں جارے لیے تحفیف کردیں تو ہم ابھی اسلام قبول

کر لیتے ہیں اورآ پ کی تا ئیدونصرت میں پوری طرح نثریک ہوجا نیں گے۔

آپ کوان کے ایمان لانے کی طبع ہے دل میں پچھالیا وسوسہ پیدا ہو ہی چلاتھا کہ ان کی بات مان لی جائے ،

اسی وقت وحی نازل ہوئی اوران کےمطالبہ کےخلاف فیصلہ جاری ہوا۔ آپ نے ان کےمطالبات کوروفر مادیا۔

آیت میں لفظ رکون آیا ہے یعنی جھا وَ جَلیل تو جہ۔اللہ تعالیٰ نے اس خفیف سے میلان ہے بھی آپ شکھی اُ بحالیااوراسلام کی بالا دستی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کردیا۔

تھیم الامت میں کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیار شاوا پے نبی کے لیے عمّا بنہیں بلکہ اظہار محبوبیت ہے یعنی

رسول الله سَلَقُتُمُ الله كالسِيمِ عِبوب بندے ہيں كەركون قليل سے بھى آپ كو بىچاليا گيا۔

سُلوك: ﴿ آیت ہےمعلوم ہوتا ہے رسول الله ﷺ میں تقویٰ کی فطری قوت کس قدرمضبوط اور نا قابل تزلز ل

حکیم الامت میشایت کھاہے کہ وساوس کے دفعیہ کے لیے خود نبی کی قوت قدسیہ کافی نہیں تو دوسروں کواپنے تقویٰ وطہارت وتقدس پر ناز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔( ڈرتے رہنا چاہیے )

(وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ السورة بني اسرائيل: 82 ]

ترجمة: اورہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جوایمان والوں کے حق میں شفاءور حمت ہیں۔

تَفسِير: لیعنی جس طرح حق آنے پر باطل مغلوب ہوجا تا ہے،اسی طرح قر آن کی آیات جو بتدریج نازل ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں دور ہوتی رہتی ہیں، دلوں سے باطل عقائد، برے اخلاق،شکوک وشبہات دور

ہوتے ہیں پھراس صفائی کے بعدا چھے اخلاق اور نیک اعمال جاری ہونے لگتے ہیں۔

سُلوك: علامه آلوي بغدادي ﷺ نے تکھا ہے كہ آیت سے علم تصوف کی دواہم اصطلاح کی تائيد ہوتی ہے۔

تخلید، تحلید، تحلید و لفظ شِفَاءً سے تخلیداورلفظ رَحْمَةً سے تَحْلیدی طرف اشارہ نکاتا ہے۔ تخلید: باطل عقائداور برے اعمال وبرے اخلاق سے نجات کا نام ہے جس کوآیت میں شفاء کہا گیا ہے۔ تحلید: اچھے اعمال اور تقوی وطہارت کا نام ہے جس کوآیت میں رحمۃ کہا گیا ہے۔ (روح المعانی)

اس طرح قر آن تحکیم کی آیات انسانوں کو باطل عقا کداور برے انگال سے بچا کرا چھے عقا کداور نیک انگال و نیک اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں۔

( و يَسْتَكُونَكَ عَنِ الرُّوجِ لَقُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّيْ ) [سورة بني اسرائيل: 85]

ترجمة: اورآپ سے بیلوگ روح کی بابت پوچھتے ہیں۔آپ کہدد بچئے کہروح میرے رب کا امر ہے اورتم لوگوں کو بہت تھوڑ اعلم دیا گیاہے۔

تفسیر: روح کے بارے میں سوال کرنے والے مدینہ منورہ کے چند یہودی تھے۔انہوں نے نبی کریم سی کا کا کا متحان لینے کے لیے بیسوال کیا تھا، حقیقت بیہ ہے کہ جن باتوں کے دریافت کرنے کی انہیں ضرورت

تھی، اس کوتو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا،غیر ضروری باتیں دریافت کیا کرتے تھے، محض تفریح مقصود ہوا کرتی تھی۔ بہر حال ان کے سوال پر وحی نازل ہوئی اور انہیں یہ جواب دیا گیا کہ روح بھی

دیگر مخلوقات کی طرح ایک لطیف مخلوق ہے۔ (جب وہ بدن میں داخل ہوتی ہے تو انسان چلنے پھرنے بولنے دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ نکل جاتی ہے تو یہی جاتا پھر تاجسم مردہ ہوجا تاہے )

سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّينِ في آيت سے بيداستدلال كيا ہے كداسرار غير ضروريد كى طلب وجتجو مذموم ہے۔ (حيبيا كه بعض كم علم سلسلوں ميں اس كاچرچار ہاہے)

ملحوظه: روح كى حقيقت كواس سے زيادہ نه مجھا جاسكتا ہے اور نه بيان كيا جاسكتا ہے۔ بياس ليے بھى كدروح عالم غيب كى چيز ہے جس كاعالم ونياميں ادراكنہيں كيا جاسكتا۔

تا ہم اس بارے میں متقد مین علاء نے تفصیلی کلام کیا ہے اور اس سلسلے میں کتا ہیں بھی لکھی گئیں ہیں۔ چونکہ سیہ مسئلہ اہل علم مے متعلق ہے، اہل علم ہی کے لیے خلاصۂ کلام کے طور پر اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

اہل علم کے اس میں دو 2 فریق ہیں:

ایک 1 فریق کہتا ہے کہ روح امور رب میں سے ایک امرہے جوغیر محسوں اور عقل وا دارک سے بالاترہے، اس کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس کی حقیقت سوائے اللّٰہ علیم وخبیر کے کسی کو معلوم نہیں۔

حضرت سیدنااین عباس ﷺ اورصوفیاء میں جنید بغدادی میشیہ کا یہی مسلک ہے۔

امام قرطبی سین نیات نی تفسیر میں بیقول نقل کر کے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس اخفاء میں بیراز ہے کہ

بندوں کو اپنا عجز وقصور ظاہر ہوجائے کہ جب وہ اپنی حقیقت کے ادراک سے عاجز و قاصر ہیں تو اللہ جل شانہ کی

حقیقت کوکہاں معلوم کر سکتے ہیں۔

دوسرا 2 فریق کہتا ہے کہ اگر چیروح کی پوری حقیقت تو اللہ ہی کومعلوم ہے مگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

کی نصوص سے اتنا ضرور حیاتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح کچی ککڑی میں پانی، گلاب کی پتیوں میں عرق گلاب، زیتون کے پھلوں میں روغن زیتون، یا جیسے آگ کو کلے

میں سرایت کیے ہوئے ہے۔

یہ تفصیل اس لیے کرنی پڑی کہ آیات اور حدیث میں روح کے لیے تو کی قبض ،خروج ، دخول ، اخراج ، اخذ ، تناول،امساک،ارسال،رجوع وغیرہ جیسےالفاظ بکثرت استعال کیے گئے ہیں۔

اورپیتمام صفات بدن اورجسم کی ہیں،لہٰذا روح کا بدن وجسم ہونا ثابت ہوتا ہےخواہ لطیف وخفیف سہی ۔اس کے علاوہ عالم برزخ میں روح کا چلنا پھرنا ، کھانا پیٹا ، سونا جا گنا بھی منقول ہے۔ یبھی جسم وبدن ہی کی صفات ہیں۔ حافظ ابن القيم مُنِيِّظةً لكھتے ہيں كەپتىخقىق كتاب الله وسنت رسول الله اوراجماع امت سے ثابت ہے۔

(شرح العقيده: جلد ٢ رصفحه ٢٦)

دوسرا 2 مسکہ: حدیث روح کے بارے میں ہے کہ کیاروح بھی دیگر مخلوقات کی طرح حادث اور فانی ہے؟ اس مسّلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے باجماع انبیاء ومرسلین ،صحابہ و تابعین ،علاء ر تانتین کاعقیدہ ہے کہ روح حادث وکٹلوق ہے جیسے دیگر مخلوقات ہیں، یہ بھی مخلوق وفانی ہے، البتہ وقت حدوث میں اختلاف ہے۔ آیاروح جسم

ہے پہلے پیدا کی گئی ہے یاجسم کے ساتھ روح بھی پیدا ہوتی ہے؟ سیح قول یہی ہے کہ ارواح ،اجسام سے پہلے پیدا

کی کئیں ہیں لیکن مدت معلوم نہیں کہ کتنی مدت پہلے پیدا کی گئی ہیں۔ دارقطنی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ارواح ،اجسام سے دو 2 ہزارسال پہلے پیدا کی کئیں مگراس روایت کی

سندمیں کلام کیا گیا ہے۔واللہ اعلم (شرح العقیدہ جلد ٢ رصفحہ ٢٠٠)

تیسرا 🚯 مسئلہ: روح کے ساتھ نفس کا بھی ذکر ماتا ہے۔نفس مطئمنہ اور روح کے الفاظ بھی ایک دوسرے کے لیے استعال کیے گئے ہیں، اس لیے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور نفس دونوں علیحدہ علیحدہ حقیقت ہیں یا

دونوں کامصداق اورمسمیٰ ایک ہی ہے،صرف صفات کے مختلف ہونے کی بناء پردو 🖸 نام ہو گئے؟ پہلاں تول جمہورعلاء کا ہے کیفس اور روح ذاتی طور پر متغائر ہیں ، دونوں کا مصداق وسمی جدا جدا ہے۔

دوسرا 🝳 قول بعض اہل علم کا ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت کے نام ہیں،صفات کے تغایر سے دو 🝳 نام ہو گئے۔

حافظ ابن القيم ﷺ نے'' کتاب الروح'' میں اسی دوسر بےقول کواختیار کیاہے۔واللّٰداعلم

باتھ ہلاسکتا تھانہ پیر۔روح کیے گی: میں توایک ہوا کی طرح تھی۔ایے جسم!اگرتو نہ ہوتا تو میں کچھنہ کرسکتی تھی۔ (ماخو ذلفسیر فتح الغفور ،مولا نامحدا دریس صاحب شیخ التفسیر )

( دارالعلوم دیو بندوجامعها شرفیدلا هور ، پاکستان )

(وَ لَمِنْ شِئْنَا لَنَذُهُ هَبَنَّ بِالَّذِيْ فَيَ أَوْحَيْنَا اللَّهُ السورة بني اسرائيل: 86] (المورة بني اسرائيل: 86]

ترجمة: اوراگر بم چاہیں توجس قدر بم نے آپ پروحی بھیجی ہے، سبسلب کرلیں۔

تَفسِيرِ: جن کافروں نے آپ پرالزام لگا یا تھا کہ بیقر آن آپ خودا پنے دل سے گھڑ لیتے ہیں پھرعوام میں مشہور کردیتے ہیں کہ بیاللہ کا کلام ہے،اس بے ہودہ بکواس کی مذکورہ آیت میں تر دید کی جارہ ہی ہے کہا گر بیہ

ایساہی ہوتا تواللہ جبِ چاہے اس کواپنے رسول کے دل سے غائب کردیتا اور رسول کی رسالت بھی

خطرے میں پڑ جاتی لیکن اللہ نے ایسانہیں کیا بلکہ وہ رحمت آپ پر برابر قائم رہی۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہيں كہ اسى طرح اہل نسبت كوسلب نسبت سے ڈرتے رہنا چاہيے، كيونكه مخلوقات ميں رسول الله ﷺ سے زيادہ باعظمت اور كون ہے؟ جب آپ سے پہنرطاب ہے تو دوسرا

﴿ وَقَالُوا كُنُ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفُجُّر كَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْكُونُعًا ﴾ [سورة بنى اسرائيل: 90] ترجمة: اورييلوگ كتة بين كه بممتم پر هرگزايمان نه لائيل كے جب تكتم بهارے ليے زمين ميں چشمہ جارى

نہ کردو۔ یا خود آپ کے لیے ایک باغ تھجوروں کا اور انگوروں کا پیدا نہ ہوجائے پھراس کے درمیان میں جگہ جگہ نہریں جاری کردیں۔ یاتم ہم پر آسان کے ٹکڑے گرادوجیسا کتم دعویٰ رکھتے ہو یاتم اللہ اور فرشتوں ہی کو ہمارے سامنے لا کھڑا کردو۔ یا پھر تمہارے لیے کوئی گھر ہی سونے کا ہو یاتم آسان پر چڑھ جاؤاور پھر ہم تمہارے آسان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کتم وہاں سے

ہمارے لیے ایک کمتوب ندا تار لاؤ جے ہم پڑھ لیں۔اے نبی! آپ تانیم کہدویں کہ پاک ہے اللہ (ہرضعف وعیب ہے) میں بحر ایک آ دمی (اور)رسول کے اور کیا ہوں؟

تَفْسِیر: رنگ برنگ کے بیمطالبات کرنے والے مکة المکرمة کے مشرکین تھے۔اردو کی کہاوت ہے: کھسیانی بلی کھمبا نوچے قرآنی اعجاز و بلاغت، اخلاق نبوت، نبی کی ذاتی سیرت کوچھوڑ کر ایسے واہیات

مطالبات کرناخودا پنی شکست نہیں تواور کیا ہے۔

نبیوں کی تاریخ میں بیکوئی انو کھامطالبہ نہیں تھا۔ زمانۂ قدیم میں ہردور کے مشرکین اپنے زمانے کے رسولوں، داعیان حق سے کچھاسی قتم کے مطالبات کرتے رہے ہیں۔علاوہ ازیں ایسامطالبہ خود مشرکا نہ مذاق کے عین مطابق بھی ہے اور آج بھی ان کی بقیہ ذریت اپنے وقت کے داعیان حق سے برابرائی من چاہی فرما نشات کرتی رہی ہیں۔ گویاان روثن خیالوں کے یہاں نبوت کا کام انجام دینے والے نعوذ باللہ اعلی درجے کے بازیگر یا شعبدہ باز بیں۔ نعوذ باللہ العظیم اللّٰهم اهدنا وسددنا

سُلُوك: حكيم الامت بُسُلُة في آيت سے بداخذ كيا ہے كہ كى بھى اہل حق سے خوارق (كرامات) كا طلب كرنا برامطالبہ ہے۔علاوہ ازیں مشركین كے اس وائى تبائى مطالبہ پرنى كريم عليم كا جواب (هَلْ كُنْتُ

برامطالبہ ہے۔علاوہ الرین سرین ہے اس اوا ہی جا کہ طالبہ پر ہی طریع اللہ ہوا ہو ، واب موسلی منت الآ بَشَوَّا آرَسُوُلاً ﴾ (میں تو کچھ نہیں مگر آ دمی ہوں ، پیغیمر ہوں ) ولالت کرتا ہے کہ مقبولین بارگاہ کو بیہ

رَّسُوُلًا@﴾ [سورة بني اسرائيل: 95]

ترجمة: ان مشركين سے آپ كهددي كه اگرزيين پر فرشتے چلتے بستے ہوتے تو ہم ان پر آسان سے كى فرشتے كو بطوررسول اتارد ہے۔

تَفسِير: مشرکين کے ان کے بے ہودہ مطالبات ميں ایک پیھی تھا کہ نبی ورسول کوفرشتہ ہونا چاہیے جب کہ آپ خودا پنے آپ کوبشر کہہر ہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مذکورہ آیت میں دیا کہ اگرز مین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی ، ان کارسول بھی فرشتہ ہوتا اور فرشتے ہی کورسول بنا کرنازل ہوتے۔ ہرجنس اپنی جنس

کی ہدایت درہنمائی قبول کرتی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَا في آيت سے به استنباط كيا ہے كہ معلم اور متعلم ميں طبعى مناسبت ضرورى ہے۔ يہى وجہ ہے كہ سلوك ميں شيخ ومريد ميں مناسبت وموافقت مزاج كالحاظ ركھا گيا ہے۔ (مناسبت كے بغير افاده واستفاده ممكن نہيں ہوتا)

﴿ قُلُ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَئِنَ إِذًا لَّامْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ﴾

[سورة بني اسرائيل: 100]

تفسیر: انسان کے بخل و تنگ دلی کا ذکر ہے کہ اگر انسان رب العالمین کی رحمتوں کے ذخیروں کا مالک ہوتا اور اس کی تقسیم اس کے اختیار تمیز میں ہوتی تو ان نعمتوں کی تقسیم میں اسے ہمیشہ بیڈرلگار ہتا کہ یہ کہیں ختم نہ ہوجا نمیں ، کیونکہ انسان حرص و بخل کا پتلا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت رُوسَة في كلها ب كه آيت سے بياشاره بھي الشخف كي مذمت كا نكلتا ب جوطريق بدايت كو

۔ طالبین سے چھپاتے ہیں اور طریق کی کیفیت اپنے مشائخ کے بعض اوراد ووظا کف کوقر اردیتے ہیں۔

🕡 ﴿ وَ إِنِّي ۚ لَاَظُنُّكَ لِغِزْعَوْنُ مَثْبُؤْرًا ۞ ﴾ [سورة بني اسرائيل: 102 ]

ترجمة: اورمیں خیال کرتا ہوں اے فرعون! تیری کم بختی کے دن آگئے ہیں۔ تفسیسی: آیت میں سیدنا مولی عیشا اور فرعون کے درمیان گفت وشنید کا تذکرہ ہے۔

میں ہوں نے سیرنا موسیٰ ملیف کی دعوت وتبلیغ س کر بیفقرہ کساتھا: اے موسیٰ!اب توتم سحرز دہ معلوم ہورہے ہو

فرعون نے سیدنا موی علیقا کی دلوت وہی من کر بیاشرہ نسا تھا؛ اسے سوی : اب تو ہم سرر اس پرسیدنا موسیٰ علیقائے فرما یا: اے فرعون! اب تو تیری کم بختی کے دن قریب آ گئے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بُيسَة ن لكھا ہے كہر كى بير كى جواب دينااخلاق كے خلاف نہيں۔البتہ بيضرورى ہے ك

اس وقت چشم بوشی میں مصلحت ندہو۔ (ورند چشم بوشی اختیار کر لی جائے) (وَ يَخِرُّوُنَ لِلْكَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيْكُ هُمْ خُشُوعًا ﴿) اسورة بني اسرائيل: 109]

ترجمة: اوروه تفور يول كيل كرتے بيں روتے ہوئے اور يقر آن ان كا خشوع اور بڑھاديتا ہے۔

تَفْسِير: الله كے نيك بندول كى حالت بيان كى جارہى ہے كہ جب وہ قرآن پڑھتے يا تلاوت سنتے ہيں توان پر

کلام الٰبی کی عظمت وہیبت ہے گربیطاری ہوجا تا ہے اوروہ رونے لگتے ہیں۔

سیدناعمر فاروق ڈاٹھٹا کیک دن فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچ ﴿ إِنَّهمَّا اَشْکُواْ بَقِیْ وَ حُزْیٰ ٓ اِلَیٰ اللّٰہِ ﴾ (سورۃ یوسف) توشدت گر ہے ہے سسکیاں لینے لگے یہاں تک که آخری صفوں

تك آواز سني گئی۔(جصّاص)

سُلوك: خوف خدا ہے گربیطاری ہونااطاعت واخلاص کی علامت ہے۔فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں خوف خدا سے رونے پرنماز فاسدنہیں ہوتی۔ (جصّاص)



## ٤

#### يَازُلا: 10

( اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الّذِيثِ اَنْزَلَ عَلى عَبْدِةِ الْكِتْبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا أَثَّ ﴾ [سورة الكهف: ١]

ترجمة: تمام خوبیال ای اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کی اوراس میں ذرا

تھی کجی نہیں رکھی۔

تَفسِير: عبدہ سے مرادسید نامحدرسول اللہ ﷺ ہیں۔ یہاں بھی آپ کوعبدہ سے یاد کیا گیا جیسا کہ معراج والی آیت میں یہی وصف"آسری بِعَبْدِه "عبده و کرکیا گیاہے-

مطلب میر کہ اعلیٰ سے اعلیٰ حمد و ثناء صرف اسی ذات الٰہی کے لیے سز اوار ہےجس نے اپنے بند ہُ خاص پر اعلیٰ

واکمل کتاب نازل کی، اس طرح زمین والوں کوسب ہے بڑی نعمت ہے مشرف کیا اوراس کتاب میں کوئی الیمی و کسی بات نہیں ۔عبارت نہایت سلیس، عام نہم، اسلوب بیان نہایت موثر وشگفته تعلیم معتدل جو ہرز مانے اور ہر

طبیعت کے مناسب بہتی قسم کی افراط وتفریط کا اس میں شائینہیں۔

سُلوك: حكيم الامت مُحَيِّلًا نے لکھا ہے كہ آیت اس بات پر دلالت كرتی ہے كہ انسان كے ليے مقام عبدیت سے بلنداورکوئی مقام نہیں۔(سلوک ۳۵۹ پھر پڑھیے)

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً تَهَا لِنَبْلُوهُمْ آيُّهُمْ آحُسَنُ عَملًا ۞ ﴾

[سورة الكهف: 7 ]

ترجمة: اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، ہم نے اس کواس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تا کہ ہم لوگوں کی آ زمائش کریں کہان میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

تَفْسِير: اس زمين پرزينت وآسائش کي جتن بھي چيزين ہيں، وہ ندبے کار ہيں اور ندحرام ہيں۔ان کا غلط استعال حرام ہےاور سیح استعال حلال و جائز ہے۔ سیح استعال وہی ہے جوشریعت اسلامی کےمطابق ہو۔ان خوشنما چیز وں کواللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے باعث آ زمائش بنایا ہے کہکون اس کی رونق پر دوڑتا ہے

اورکون اس کوچیوڑ کرآ خرت کی طرف دوڑتا ہے، یہی حسن عمل ہے۔

سُلوك: ابن عطااسكندرى رُيَيْنَة ن كهام: حسن عمل يه بكددنيا كى اس آسائش سے بالتفاتى كى جائے-(فَضَرَ بُنَاعَلَى الْدَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَكَدًا أَنْ) [سورة الكهف: 11]

قرجمة: سوجم نے غارمیں ان کے کانوں پرسالہا سال تک نیندگا پردہ ڈالےرکھا۔

ملحوظہ: جلوت بعد خلوت کا یہ مطلب ہے کہ مشغول بالحق سے فارغ ہونے کے بعد مشغول بانخلق ہوجانا اور صحو
بعد السکر کا یہ مطلب ہے کہ یا دالہی کی غشی و بے خودی کے بعد عام حالت کا لوٹ آنا۔
صحوانیان کی عام طبعی حالت کو کہا جاتا ہے اور سکر غشی و بے خودی کا نام ہے۔

﴿ وَ إِذِ اعْتَرُ لُتُسُوّ هُمْ وَ مَا يَعْبُدُ وُنَ اِلاَّ اللّٰهَ فَا فَوْا إِلَى الْكَهُفِ يَ نَشُورُ لَكُمْ وَ رَبُّكُمْ هِنْ وَمِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَا فَوْا إِلَى الْكَهُفِ يَ يَنْشُورُ لَكُمْ وَ رَبُّكُمْ وَمِنْ وَرَحْمَةِ ہِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى ال

کامیانی کاسامان بھی مہتا کرےگا۔

تَفسِير: بيان نوجوانوں كاباجمى مشورہ تھا جوشرك وكفر سے بيخ كے ليے اپناشہر چھوڑ كرغار ميں پناہ لينے كي تفتلو

کرر ہے تھے کہ ہماری یہ ججرت ہم پراللہ کی رحمت کوقریب کردے گی اور ہم نجات یا جا نمیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت بُوَاللهِ فِي المِيابِ كَالِيهِ الْمِينِ فَكِها بِهَا مِهِ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْم جواكرتی ہے بلکہ بغیر عُزِلَة کے وصل نہیں ہوتا۔ (وصل فصل کی تعریف سلوک ۳ سامیں دیکھ لی جائے)

6 ﴿ وَ تَرَى الشَّهُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزُورُ عَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَهِيْنِ ﴾ [سورة الكهف: 17]

تر جمة: اوراے مخاطب! تو دیکھے گا جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ دا ہنی جانب کو بگی بکی بھی ہے اور جب وہ چھی ہے تو ا بائیں جانب ہٹی ہٹی رہتی ہے ( یعنی اس وقت بھی دھوپ کے غار کے دروازے پرنہیں پڑتی تا کہ دھوپ ا

۔ سے انہیں تکلیف نہ پہنچے اور وہ محفوظ اور آ رام سے رہیں )اور وہ لوگ غار کے کشادہ حصے میں مقیم ہیں۔

سِيرِ: اصحاب کہف جس غارمیں پناہ لیے تھے، وہ ایسامحفوظ خطّہ ہے جہاں نہ جگہ کی تنگی ہے اور نہ ہواور روشی

کی بندش اور نہ دھوپ کی تمازت بہنچتی ہے۔ نہایت معتدل ماحول میں آرام کررہے ہیں، نیند کی حالت میں ان کی آئکھیں کھلی رہتی ہیں۔اگر کوئی دیکھےتو یہی سمجھے گا کہ بیلوگ بیدار ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کے

چہروں پر ہیبت وجلال کی کیفیت رکھی ہے تا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے اور بیتماشہ گاہ نہ بن جا نمیں۔ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی غار کے درواز بے پرائی کیفیت کے ساتھ بیٹھا ہے جو کیفیت

اصحاب کہف پرطاری ہے۔

شاہ عبدالقادرصاحب محدث میسید کھتے ہیں:اگر چیکٹار کھنا برا ہے کیکن لاکھ بروں میں ایک بھلابھی ہے۔ (موضح القرآن)

سُلوك: عَيْم الامت مُوسِّة نے غارى مذكورہ كيفيت سے بيا خذكيا ہے كه اہل خلوت صوفياء كوديكھا گياہے كہوہ اللہ على مسلوك: عليم الامت مُوسِّة نے غارى مذكورہ كيفيت سے بيا خذكيا ہے كہ اہل خلوت صوفياء كوديكھا مراقبہ كے

وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تا کہ دل کو یکسوئی حاصل ہو۔

﴿ وَ تَخْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ ﴾ [سورة الكهف: 18]

ترجمة: اوراے مخاطب! توان کوبیدار خیال کرتا ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔

تَفْسِيرِ: اصحاب کہف پرجوا عجازی نیندطاری کردی گئی ہے، وہ ایسی ہے کہان کے نورانی چہروں کی رونق و تازگی

د کیھکر ریقتین ہوجا تا ہے کہ وہ بیدار ہیں اور دیکھر ہے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں ہیں۔

سلوك: حكيم الامت بُولية ني كلها ہے كه بيه مثال ہان اوگوں كى جن كے جسم تو مخلوق كے ساتھ مشغول ہيں اور

قلب حق تعالی کے ساتھ ہے۔

بلحوظه: اصحاب کہف کا کتاکسی طرح ان کے ساتھ لگ گیا تھااور پھراللہ کی مرضی ہے ان کے ساتھ غارنشین

تھی ہو گیا۔

مشہور صوفی ابو بکر وراق مُنظمت کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجالست ومجاورت بھی کیسی پرتا ثیر ہوتی ہے کہ جانور بھی انسانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔

دیں 🕕 جانوروں کے بارے میں مشہورہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

🕕 براق النبي ﷺ (معراج کی سواری)

🚯 سیدناسلیمان ملیہ کے شکر جرار کی خبر دینے والی چیونی۔

🐠 سیدناابراہیم طی کاوہ بچھڑاجس کوانہوں نے مہمان فرشتوں کی ضیافت کے لیے ذیج کیا تھا۔

اسد ناابراہیم ملی کاوہ دنیہ جوسید نااسمعیل ملی کے بدلہ میں ذبح ہوگیا۔

6 وہ گائے جس کا قصہ سورہ بقرۃ میں آیا ہے۔

🕡 اصحاب كهف كا كتاً -

اعزير عليه كافچر-

🐠 سیدناصالح ملیہ کی وہ اونٹنی جوبطور معجز ہی پہاڑ سے برآ مدہوئی تھی۔

🐠 سیدنایونس ملی کی وہ مچھلی جس نے آپ کواپنالقمہ بنالیا تھا۔

حاشيهالصا وي،سورة النمل ( جلالين )

(لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞) [سورة الكهف: 18 ترجمة: اے مخاطب! اگرتوان کو جھا نک کر دیکھا توان ہے پیٹھے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتااور تجھ پران کی دہشت

ساحاتی۔

فسيير: اصحاب كهف كي حفاظت كے ليے جہاں مختلف ذرائع ہيں، ان ميں ايك ہيب وجلال كي كيفيت بھي شامل ہے کہ ان کے جسموں پر رعب وجلال کی کیفیت طاری کر دی گئی ہے تا کہ لوگ انہیں تماشہ گاہ نہ بنا

لیں۔کہاجا تا تھا کہاں غار کے قریب ہے گز رنے والوں پرجھی غیبی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اورلوگ

تیزی سے بھاگ پڑتے تھے، دیکھنایا چھوناتو در کنار۔

بالله كى (آيات) نشانيوں ميں سے ايك نشانى ب-اس طرح ان كےجم محفوظ كرديے كئے ہيں اوروہ

نو جوان آج بھی گہری نیندسور ہے ہیں، قیامت کا حادثہ ہی انہیں بیدار کرے گا۔واللہ اعلم۔

سُلوك: حكيم الامت بَعِيلة ني آيت سے بياخذ كيا ہے كه الل الله كوجوشان ہيبت نصيب رہتی ہے، وہ اس قسم كی مواكرتی ہے۔ (ظالم وجابر باوشاہ بھی الل اللہ سے مرعوب رہے ہیں۔)

(فَانْعَثُوْٓا أَحَدَكُدُ بِوَرِقِكُدُ هٰنِهَ ﴾ [سورة الكهف: 19]

ترجمة: سوہم میں سے کسی ایک کوبیدرو پیدرے کرشہر کی جانب بھیجو، سووہ تحقیق کرے کہون سا کھانا پاکیزہ ہے پھر اس میں سے پچھ کھانا اپنے واسطے لے آئے اور اس معاملہ میں خوش تدبیری سے کام لے اور کسی کو اپنی خبر نہ ہونے دے۔

قفسیر نه اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد بھوک و پیاس محسوں کی۔جیب میں چند سکّے تھے، اپنے ایک ساتھی کوشہر سے کھاناخریدنے کے لیےروانہ کیااورخصوصیت سے بیدایت کی کہ حلال و یا کیزہ کھانا لے آنا۔

كيونكهاس شُهر ميں حرام ونا پاك غذائيس بھى فروخت ہوا كرتى تھيں،علاوہ ازیں بيچى ہدایت كى كهاس بات كا

خاصل خیال رکھا جائے کہ سی کو ہماری خبر نہ لگے ور نہ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔

لیکن دوکان پرتین سوسالہ پرانے سکول نے ان کاراز فاش کردیا۔ (تفصیل کے لیے 'بدایت کے چراغ'' جلد ۲رصفحہ ۲۵۰ دیکھئے)

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَةَ نِي آيت سے بياخذ كيا ہے كہ سالكين كى شان يہى ہے كہ وہ مخلوق سے سوال نہ

کریں۔ (جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنے داموں سے طعام خرید ناپسند کیا، کسی سے سوال نہیں کیا) آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل تو حید کو ہمیشہ حلال وحرام غذاؤں میں تفریق کرنے کا اہتمام رہاہے۔ بھوک

و پیاس اور ضرورت کے وقت بھی حلال غذاؤں کی تلاش رہی ہے۔

وَلْيَتَلَطَّفْ (خوش تدبیری اختیار کی جائے) آیت سے سیجی معلوم ہوا کہ سی بھی معاملہ میں نرمی اور اخلاق ناجاہے۔

﴿ وَلا تَقُوٰلَنَّ لِشَائِ ﴿ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا آنُ يَشَآءَ الله ﴾

[سورة الكهف: 23 تا 24]

ترجمہ: آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا سیجئے کہ اس کو میں کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہنے کوشامل کر دیجئے۔ (یعنی ان شاءاللہ کہ لیا لیجئے)

تَفْسِيرِ: آيت كالپس منظريہ ہے كہ ایک دفعہ چند يہوديوں نے آپ سے تين سوال بطور امتحان يو چھے تھے۔ پہلی 1 بات تو يہ ہے كہ روح كيا چيز ہے؟ دوسرى 2 بات اصحاب كہف كاكيا قصہ ہے؟ تيسرى 3 بات سے

كه ذوالقرنين كون شخص تھااوراس كاكياوا قعه ہے؟

نی کریم سالتی نے وحی البی کی توقع پروعدہ کرلیا کہان تینوں سوالوں کا جواب کل دے دیں گے۔

بی سارہ دن تک وحی نہ آئی، آپ سی طبعاً پریشان ہے ہو گئے، اس کے بعد وحی اللی سے ان تینوں سوال کا

جواب ملااور یکھی ہدایت ملی کہاہیۓ کسی بھی کام میں اراد ہُ الٰہی کوشامل کرلیا کریں یعنی ان شاءاللہ کہد یا کریں۔

ملحوظه: تفريدكابيمطلب بيكسالككاد نياوي اغراض كوترك كردينا-

اورتجرید کابیم طلب ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت کواپنی طرف نہ کرنا۔ ( دونوں حالتوں کو صرف اللہ ہی کی جانب

ترجمة: اوروہ نوجوان اپنے غارمیں تین سوسال گھبرے رہے اور نوسال اور رہے۔ (جملہ ۹ ۰ ساسال) تَفسِیر: اصحاب کہف اس غارمیں جس میں انہوں نے پناہ کی تھی، تین سونوسال مقیم رہے ہیں اور وہ اس پوری

مت میں سوتے ہی رہے۔ غار میں ان کی مدت قیام کا سیح فیصلہ قرآن تھیم نے بیان کرویا ہے ورنہ

تاریخی اوراسرائیلی روایات میں بہت کچھانتلافات ہیں۔ سُلوك: آیت سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ظالموں سے فرار اختیار کرنا جائز ہے بلکہ سنت انبیاء بھی ہے۔

ای لیے ہرز مانے میں اولیاءاللہ نے ظالموں اورمفسدوں سے علیحد گی اختیار کی ہے۔

ملحوظہ: اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآنی آیات سے کوئی قطعی تعداد معلوم نہیں ہوتی ہے۔خود قرآن حکیم نے پانچ یاسات کی تعداد کے بارے میں بیفیصلہ دیا:

﴿ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْكٌ ﴾ [سورة الكهف: 22]

﴿ وَ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَ قُلِيلٌ ﴾ السوره العله تعداد کاصحی علم بهت کم لوگول کوئے۔

حضرت ابن عباس ﷺ فرما یا کرتے تھے کہ ان قلیل لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کہ اصحاب کہف کی تعداد

سات عددتھی۔(حاشیہ بیان القرآن)

جس ظالم بادشاہ کے شرسے بیچنے کے لیے ان نوجوانوں نے راہ فراراختیار کی تھی، اس کا نام دقیانوس تھا۔

شرک و بت پرستی اس کا مذہب تھااوراس کی اشاعت میں وہ ہروقت سرگرم عمل رہا کرتا تھا۔اور جب اصحاب کہف

تین سونوسال بعد بیدار ہوکرا پے شہرآئے تھے،اس وقت شہر بدل چکا تھااور نیک اورتو حید پرست بادشاہ کی حکمرانی

قرآنى تعليمات 223 نَوْنَوْالْكُوْفَا

تقى جس كانام بيدرسيس تقا، يەمذ هبأ دىن مىسى كاپابند تقا-

سُلوك: حكيم الامت سُلُوك عَيْم الامت سُلُوك عَلَيْ عَالِم عَلَيْ عَالِم عَلَيْ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم بادشاه عَ خوف سے فرار ہوكر

اصحاب کہف نے غارمیں پناہ کی تھی،اس کا زمانہ دیں ہے تھا پھراس غارمیں تین سوسال (سمسی) ہیلوگ

سوتے رہے تو مجموعہ و<u>۵۵ ی</u>م و گیا اور رسول الله عظیم کی ولادت شریفه و<u>۵۵ ی</u>س ہوئی ، اس طرح آپ میں کی ولادت شریفہ سے صرف ہیں سسال پہلے بینو جوان بیدار ہو کرغارے نکلے تھے۔

(تفسير بيان القرآن)

سشمی اور قمری سال کے ایام میں عام طور پرسو(۱۰۰) سال شمسی پرتین سال قمری کا اضافہ ہوا کرتا ہے۔اس طرح تین سوسال شمسی کے تین سونو سال قمری ہوں گے، قرآن کیم نے یہی تعداد بیان کی ہے۔ (تفصیل

''معارفالقرآن''مفق شفع صاحب سيسيجلد ۵، سورهٔ کهف ديکھئے)

المنظمة ال

الله کی رضا جو کی کے لیے۔

تَفسِير: يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه كايك عام معنى تويهى ہيں كەاللەكى رضاوخوشنودى چاہتے ہيں۔ بعض مفسرين نے ويداراللى چاہتے ہيں لکھاہے۔ يعنی وہ ديداراللى حاصل كرنے كے شوق ميں نہايت اخلاص كے ساتھ

عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔مثلاً ذکر کرتے ہیں،قرآن پڑھتے ہیں،نمازوں روزوں کی کثرت

ر کھتے ہیں وغیرہ۔

ا پسے لوگ اگر چەمعز زاور مال دارنہیں جیسے صحابہ کرام ہیں۔اس وقت عمّار بن یاسر پیشنے صہیب رومی پیشنے ہلال

حبشی ڈھٹٹے؛عبداللہ بن مسعود ڈھٹٹےوغیرہم ایسے مونین صادقین کے بارے میں نبی کریم عکھٹے کوہدایت کی جارہی ہے کہان کواپنی صحبت ومجالست سے مستنفید کرتے رہیں ،کسی کے کہنے سننے پران کواپنی مجلس سے دورنہ سیجئے۔

سُلوك: حكيم الامت رئيسة ناكها بكرآيت مين حكم بك فقراء مونين كساته مجالت باقى ركهي جائه

(وَ إِذْ قَالَ مُولِى لِفَتْهُ لَا آبُرُحُ حَتَّى آبُلُغُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ آمُضِى حُقُبًا ۞)

[سورة الكهف: 60]

ترجمة: وه وفت یاد کروجب که موکی الله نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اس سفر میں برابر چلتار ہوں گا یہاں تک

تَفسِير: سِدناموى عليه كاس طويل سفرى بدوج تھى كدايك بارانهوں نے اپنى قوم ميں وعظ فرما يا تھا۔ ايك شخص

نے پوچھا: اس وقت انسانوں مین سب سے بڑاعالم کون ہے؟

(غالباً وعظ كے علوم ومعارف ہے متاثر ہوكرسوال كيا ہو)سيدنا موى عليا نے فرمايا: "ميں -"

اگرچہ یہ بات سوفیصد حق تھی کیونکہ ہرنبی اپنے زمانے کاسب سے بڑاعالم ہواکر تاہم جواب ظاہری طور

پرشان وفخر کاعنوان تھا،اللہ تعالیٰ نے احتیاط فی الکلام کی تعلیم کے لیے مجمع البحرین تک جانے کا حکم دیا اورارشاد فرمایا کہ وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جوتم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے،اس کی خدمت میں پہنچو۔ چنانچیہ موکی علی<sup>ما ا</sup>س

خاص بندے کی تلاش میں چل پڑے اور ملاقات کی۔

(تفصیل''ہدایت کے چراغ'' جلدا رصفحہ • ۵۴ پرمطالعہ کیجئے)

سُلوك: حكيم الامت بُعِيَّةِ نِي آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ شيخ كامل كى تلاش ميں ممكنہ كوشش كرنى چاہيے، خواہ اس

کے لیے دور دراز سفر کی ضرورت پیش آئے۔ علاوہ ازیں تحصیل علم کے لیے تعب ومشقت برداشت کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔

تفسیر کبیرے مفسر نے آیت کے ضمن میں لکھا: اگر کو کی شخص ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر کرے، اس کواس کی اجازت ہوگی۔

(فَلَمَّا بَلَغَامَجُمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَا حُوتَهُمَا) [سورة الكهف: 61]

تر جمة: گھر جب وہ دونوں (سیدنا موئی ملیٹا اوران کے شاگرد) دودریاؤں کے سلم پر پہنچاتوا پن مجھلی کو بھول گئے ،سوسرنگ بنائی ہوئی دریا میں اپنی راہ پکڑی۔

تَفسِيرِ: درمیان سفرایک مقام پردریا کے کنارے آرام کرنے کی غرض سے سیدنا مولی ملیّا سوگئے تھے۔ ناشتہ کے لیے ایک مچھلی تو شہدان میں تھی ، وہ اچپا نک ناشتہ دان سے نکل کر دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی

یعنی داخل ہونے کاراستہ دریا کی تہدتک نالی کی طرح بن گیا۔

دراصل یہی مقام اس خاص بندے کی ملاقات کا تھاجس کے لیے سفر کیا جار ہاتھااور مچھلی کا نکل جانا اس مقام کی علامت تھی لیکن اس کا ذکر کرنا شاگر دکو یا دنیآ یا اور موکی علیہ بیدار ہو کر وہاں سے آ گے چل پڑے۔ بہت دور جانے کے بعد تھکن و بھوک پیاس لگی تو توشہ یا دآیا ، مجھلی تو نکل چکی تھی۔شاگر دکوقصہ یا دآیا اور اس نے معذرت

جائے سے بعد اللہ وہ بوت ہی میں اور حمد یہ اللہ میں اس مقام پراس خاص بندے کو پایا۔ کے ساتھ ذکر کر دیا۔ پھر دونوں وہاں سے اپنے نشان قدیم پرلوٹے اور اس مقام پراس خاص بندے کو پایا۔

سُلوك: حكيم الامت بُوسَة ن لكھا ہے كەمشائخ صوفياء نے آیت سے مینتیجدا خذ کیا ہے كەم يدوں یا شاگر دوں سے کام لینااور انہیں اپنار فیق سفر بناناسنت انبیاء میں شامل ہے۔

نیز سفر میں زادراہ ( تو شہوغیرہ ) رکھنا توکل کےخلاف نہیں ( جیسا کہ بعض کم علم صوفیاء خیال کرتے ہیں۔ )

سیرنا خصر علیہ کواللہ کی طرف سے جوخاص علم دیا گیا تھا، وہ بلا کتاب وبلااستاذ تھااور بیعلم زمان اور مکان کاعلم یعنی اسرار کونید ( کاعلم تھا) اسرار الہید (شریعت ) کاعلم نہ تھا جس میں اللہ کی مرضی و نا مرضی معلوم کی جاتی

سُلوك: صُوفياء كرام كے حلقه ميں علم لَدُ في كا تذكره معروف ہے، حكيم الامت لكھتے ہيں كه فذكوره آيت ميں اس جانب اشاره ملتا ہے۔اس علم كوعلم باطن بھى كہاجا تا ہے۔

ملحوظه: اہل تحقیق علاء لکھتے ہیں کہ جس علم پر قرب اللی مرتب ہوتا ہے، وہ اسرار الہید (علم شریعت) ہے جس میں مرضیات ونامرضیات اللی کاعلم رہتا ہے۔

اور جوعلم اسرار کونیه ( زمان ومکان ) ہے تعلق ہے،اس کو قرب الہی ہے تعلق نہیں ۔ایساعلم سلم وغیر سلم سب کومیسر ہوتا ہے ( حبیبا کہ موجودہ تحقیقاتی علوم اہل یورپ وامریکہ کوحاصل ہیں )

يَّرْبُونَا حِرْبِينَا لَهُ وَبُورُهُ عَيْقِالَ مُو مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ تُعَلِّمُنِ مِنَّاعُلِّمْتُ رُشُلًا ﴿ قَالَ لَمُ مُوسَى هَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمُنِ مِنَّاعُلِّمْتُ رُشُلًا ﴿ قَالَ لَمَا مُوسَى هَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمُنِ مِنَّاعُلِّمْتُ رُشُلًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

ترجمة: مویٰ نے اس بندے سے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تا کہ جوعلم آپ کوسکھا یا گیا ہے، اس میں سے آپ کچھ مجھ کوبھی سکھادیں؟

تَفسِير: ہدایت ربانی کےمطابق سیدناموی ایک مجمع البحرین پہنچ (خلیج عقبہ اور خلیج سودیز کاسنگم) وہاں وہ خاص بندہ ملاجس کا نام صدیث بخاری میں خضر (مالیہ) بیان کیا گیا ہے۔

سید ناموی علیه جب که آپ خوداولوالعزم بنی ورسول ہیں،ایک بزرگ سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب کی اجازت ہوتو چنددن رفاقت میں گزاروں۔تا که آپ کے خصوصی علم سے ستفادہ کرسکوں؟

(تفصیل کے لیے 'ہدایت کے چراغ' 'جلدار ۰ ۵۴ مطالعہ کیجئے )

سُلوك: حكيم الامت بين كلصة بين كه سيدنا موى مليكان حضرت خضر بين كله كالتهايئ تُفتلُو مين كس قدر تواضع اورادب احترام كي رعايتين جمع كي بين \_ (مريدون كے ليے درس عظيم ہے)

(قَالَ سَتَجِدُنِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَ لَا ٱغْصِىٰ لَكَ ٱمْرًا ﴿ [سورة الكهف: 69]

ترجمة: مویٰ نے کہا: ان شاء اللہ آپ مجھ کو صبر وضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے عکم کے خلاف کچھ نہ

تَفسِير: سيدناموي عليها نے جب تک حضرت خضر ميلية کی رفاقت چاہی توحضرت خضر عليه ان يہ كہہ كرمعذرت كورى كرة پ ميرے ساتھ رہ كر مبر وضبط نه كر سكيں گے، لامحاله مفارقت ہوجائے گی۔

سیدناموی ملی فی نیم نیم این شاءالله میں آپ کی نافر مانی نه کروں گااور نه آپ کی اجازت کے بغیر کوئی

بات کروں گا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْسَةِ نِهَ آيت سے بياستنباط كيا ہے كەمريد كے ليے پہلی چيز بيضروری ہے كہ وہ شيخ كے احكام كى اطاعت كرے اور اعتراض ومخالفت كى عادت اختيار نہ كرے اور اپنی طرف سے تواضع و انكسارى برتے۔ (كبير)

### (قَالَ فَإِنِ التَّبَعْتَنِي فَإِلَ تَسْعُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

[سورة الكهف: 70]

توجمة: خضر مليلان في كها كدا چهااگرآپ مير بساته در بهنا چاہتے بهول تواتنا خيال رہے كه مجھ سے كى بھى بات كى نىبت يوچھ گچھ نه كرنا جب تك كه ميں بى خود ذكر نه كردوں -

تَفسِير: رفاقت کی بیشرط تھی جس کوسیدنا موئ ملیا نے قبول کرلیا اور ساتھ ہوگئے۔حضرت خضر ملیا کی خدمت میں کتنے دن رہے،قر آن وحدیث اس مدت سے ساکت ہیں۔قر آن حکیم نے جس بات کو مجمل رکھا

ہم کو بھی اس کی نقل کرنی چاہیے، بلاوجہ حقیق و تدقیق میں پڑناوقت کا ضیاع ہے۔ شہر

سُلوك: حكيم الامت مُنظينات آيت سے بيا خذ كيا كه شيخ كو بيعت كے وقت اپنے مريد سے مناسب شرطيں لگانے كاحق حاصل ہے۔

ملحوظہ: تعلیم وتربیت کے طور طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جن کی رورعایت سے علم واخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ کتابی علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو تحقیق و تدقیق، بحث و مباحثہ کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف اطاعت وساعت کافی نہیں، چوں و چرا (کیوں اور کیوں نہیں) کرنا پڑتا ہے۔ تب ہی اس پر علم کے گوشے منکشف ہوتے ہیں، اس کے برخلاف مرید کی تعلیم وتربیت کی نوعیت اس سے مختلف ہوا کرتی ہے، بیعت ہوجانے کے بعد مرید کوصرف ساعت و اطاعت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بسشنے کی ہدایات سے اور عمل کرتا رہے، چوں و چرا کی اجازت نہیں گویا بیعت صرف عمل کانا م ہے۔ مرید کے ہوں و چرا کی اجازت نہیں گویا بیعت صرف عمل کانا م ہے۔ مرید کے ہوں و چرا کی اجازت نہیں گویا بیعت صرف عمل کانا م ہے۔ مرید کے ہوں و چرا کی اجازت نہیں گویا بیعت صرف عمل کانا م ہے۔

ہردوراچرا گاہ بایدفرشاد۔

ہر دورا پر ۱۵ وہ باید سراد۔ ''جومرید کہ چوں و چرا کرتا ہے اور جوشا گرد کہ چوں و چرانہیں کرتا، یہ ہر دو 2 جانور ہیں انہیں جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے۔''

مطلب بیر کہ مرید کا کام صرف اطاعت کرنا ہے اور شاگر د کا کام سوال وجواب، بحث ومباحثہ کرنا ہے تب ہی دونوں کواپنامقصد حاصل ہوتا ہے۔

آپ سے اور کوئی سوال کرول تو آپ مجھے کو اپنی رفاقت سے علیحدہ کرد یجئے۔

(لیکن سیدنا مویٰ ﷺ اس قول وقر ار پر بھی قائم ندرہ سکے، تیسرا ③ سوال کر ہی دیا جس کی تفصیل آیت ۷۷

میں موجود ہے۔ بہر حال سیدنا موئی ملیہ ہرمنگر پرنگیر کرتے رہے )۔

سُلوك: بعض تم علم صوفیوں کو اس قصہ ہے بیہ دھو کہ لگا ہے کہ پیرصاحب اگر کوئی کام خلاف شرع کریں تو مریدوں کوانکار نہ کرناچا ہے بلکہ خاموثی اختیار کرنی چاہیے۔

حکیم الامت بین نے اس مغالطہ کا بیہ جواب لکھا ہے کہ سیدنا موٹی علیہ کا بیوا قعہ خصوصی وانفرادی حیثیت کا ہےجس سے کوئی عام حکم ثابت نہیں ہوتا۔

تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ سیدنا مولی طینی و جی الہی کی ہدایت پراس خاص بندے کی خدمت میں برائے استفادہ گئے ہتھے۔ انہیں وہ سب کچھ برداشت کرنا تھا جوراہ سفر میں پیش آیا حتی کہ کلام کرنا ممنوع تھا لہذا انہیں سکوت اختیار کرنا ضروری تھا ور نہ تھم الہی کے خلاف ہوتا۔ رہا شیخ صاحب و پیرصاحب پراعتراض نہ کرنا جب کہ ان سے خلاف شرع بات ہوجائے ، ان کے بارے میں کون می وجی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹو کا نہ جائے ؟ سیدنا مولی علیق تو وجی الہی کے پابند ہو چکے تھے کہ اعتراض نہ کریں گے۔ لہذا کم علم صوفیوں کا بیہ کہنا غلط ہے کہ پیر صاحب کو ٹو کا نہ جائے۔

## **( فَانْطَلَقَا " حَتَّى اِذَا اَتَكِيّا اَهُلَ قَرْيَةِ إِنْ سَتْطُعَهَا اَهْلَهَا فَابُوا اَنْ يُضَيِّفُوهُهَا**

[سورة الكهف: 77 ]

ترجمة: پھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ان دونوں کا ایک گاؤں والوں پر گزر ہواتو گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا (کہ ہم مسافر ہیں) سوان لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کردیا۔

نفسید: سیدنا موکی طینه کے سفر کا میآخری تذکرہ ہے کہ حضرت خضر طینه کے ساتھ چلتے چلتے ایک بستی پر گزرہوا، تو شددان خالی تھا، بھوک پیاس نے بے قرار کردیا تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ اِن قدرنا شاس بستی والوں نے انکار کردیا تر نمائۃ والوں نے کھانا طلب کیا۔ اِن قدرنا شاس بستی والوں نے انکار کردیا۔ زمائۃ قدیم میں مسافروں کی خدمت وراحت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا بلکہ زمائۃ قدیم کی تہذیب وتدن میں مسافروں کی خدمت کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ علاوہ ازیس مسافروں کو بھی سے حق حاصل تھا کہ وہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں، اس زمانے میں قدم قدم پر نہ ہوٹلوں کا روائ تھا، نہ دوکا نوں اور نہ مہمان سراؤں کا، گاؤں والے خوداس خدمت کو نوش دکی سے انجام دیا کرتے تھے۔ شمالا مت میں تو الوں عنہ نے التنباط کیا ہے کہ فوری ضرورت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔

سلوك. "يم الامت مواقعت والعدمے نيا سبوط بيا ہے بدورن کروں سے سے وہ وہ المب المست تعلق ما المب اللہ اللہ اللہ ال تفسير ماجدی کے مفسر نے لکھا ہے کہ آیت سے اشارۂ میہ بات بھی نکل آئی کہ میز بانی اور مہمانی کا یہی جذبہ تھے ہے جوقد میم تہذیب میں رائج تھا۔ (شریعت اسلامی نے بھی یہی تعلیم دی ہے )

**4** (قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَفْنَتَ عَلَيْهِ آجُرًا ﴿ [سورة الكهف: 77]

ترجمة: موى نے كها: جناب! اگرآپ چاہتے تواس كام پراجرت بى لے ليتے؟ تَفسِير: بستی والوں کے انکارمہمانی پربستی سے نکلتے وقت حضرت خضر اللہ نے ایک بوسیدہ گھر کی دیوارکودرست

کردیااورآ کے نکل گئے۔روایات میں بیتصری کھی ملتی ہے کہ حضرت خضر ﷺ نے دیوار پرصرف اپنا

ہاتھ پھیردیا تھا، وہمضبوط اورسیدھی ہوگئی۔ (بخاری، کتاب التفسیر)

اس موقع پرسیدنا موی هی نے پھرلقمہ دیا: حضرت! اس قدر ناشناس بستی والوں پر آپ نے میرکیا احسان کردیا؟ کم از کم اجرت ہی لے لیتے تا کہ کھانے پینے کاانتظام ہوجا تا۔

سُلوك: حَيْمِ الامت مُعِينَةِ نِي آيت سے بياخذ كيا كەسپ معيشت اوراس كے اسباب كاختيار كرنا بزرگی اور تقویٰ کےخلاف نہیں ہے۔

نیز آیت ہے کرامات اولیاء کا ثبوت ماتا ہے۔ (حضرت خضر ﷺ بہر حال ولی اللّٰد توضر ور تھے )

﴿ قَالَ لَهُ أَمَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَ يَيْنِكَ ﴾ [سورة الكهف: 78]

ترجمة: خضر مليكابولے: بس (بس) بيدونت ميرى اورآپ كى جدائى كا ہے-

تَفسِير: حفرت خفز مَلْيُكَا نے سيدناموي مَلْيُكَا كواپني رفاقت ميں رہنے كے ليے بيشرط ركھي تھى كەمىر كے كى بھى

کام پرآپ نہاعتراض کریں گےاور نہ دریافت کریں گے۔

لیکن سید ناموی ملیا سے اثنا کے سفرایک بازہیں، جملہ تین باروہ عہد پورانہ ہوسکااوراعتراض کرتے ہی گئے ۔ سُلوك: حكيم الامت سُنَتَ نِهِ لَهُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله على المرتبع كالمواشخ كو

اس مرید سے مناسبت ومواقفت کی امید باقی ندر ہے، ایسے مرید کوجدا کردینا درست ہے۔

﴿ سَأُنَيِّنُكَ بِتَأْوِيْكِ مَا كُمْ تَسْتَطِغٌ عَّلَيْهِ صَبُرًا ۞﴾ [سورة الكهف: 78]

ترجمة: خصر مليًا نے كہا: اب ميں ان باتوں كى حقيقت پرآپ كومطلع كيے دينا موں جن كے بارے ميں آپ ضيط نه کرسکے۔

فسيبير: جن باتوں كى مخالفت پرحضرت خضر اليه كى رفاقت ختم ہوگئى ، وہ تين وا قعات تھے:

1 منتج وسالم شتى مين سوراخ كرناب

② معصوم ونمسن لڑ کے کو بلا و حبال کرنا۔

ناد ہندہ قوم کی گرتی دیوار کودرست کرنا۔

جن کی حقیقت سے سیرنا موٹی ملیکا واقف نہ تھے،حضرت خصر ملیکا نے ان کی حقیقت بیان کر دی جو نہ صرف جا رُبھی بلکہ ضروری تھی۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ'' جلدار صفحہ • ۵۲)

حضرت خصر علیا ،سیدنا مولی علیا سے افضل بھی نہ ہوئے۔ ﴿ وَ اَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنَا يُنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْمِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۞ ﴾

ترجمة: اور جوار كاتھا، سواس كے مال باپ صاحب ايمان تھے، سوجم كومعلوم ہواكدوہ ان دونول پرجھي سركتي و کفرکااثر ڈال دےگا۔

تَفسِيدِ: حضرت خصر عليه نے كمسن لڑ كے كے قل كى بيدوجه بيان كى كدوہ بالغ ہوكر كفر و بغاوت كاعلمبر دار ہوتا اور ا پے مسلمان ماں باپ کوبھی لے ڈوبتااوروہ اس کی محبت میں کا فرجوجاتے کیکن اللہ کواس کے ماں باپ كاليمان پرقائم رہنامنظورتھا،اس ليے آنے والى ركاوك كودوركرد يا گيااورحضرت خضر مليا كوہدايت

کی گئی کہاس بچے کوئل کردیا جائے۔ سُلوك: فقهاء نے آیت سے بیمسکلہ اخذ کیا ہے کہ اولا د کی تعلیم وتربیت میں غفلت برننے پر مال باپ کو بھی

اولا د کے گناہوں کا حصدماتا ہے۔ ( حبیسا کہ نیک اولا دکی نیکیوں کا حصہ بھی ماتا ہے ) ﴿ وَكَانَ ٱبْوُهُمَا صَالِحًا ﴾ [سورة الكهف: 82]

ترجمة: اوران دو 2 يتيم بچول كاباپ مردصا كح تھا۔

تَفسِير: حضرت خضر عليه في جس گرتی ديوار كودرست كرديا، وه دراصل ایک مردمومن كامكان تهاجس نے اپنی وفات سے پہلےا پنے دو 2 چھوٹے بچوں کے لیےایک خزانددیوار کے نیچے دفن کردیا تھا تا کہ جب بیہ بڑے ہوکراپنے مکان کی درنگی کریں گےتو وہ خزانہ انہیں ہاتھ آ جائے گاور نہ دیوارگرجانے پرخاندان کے لوگ لوٹ مارکر لیتے ،اس طرح ایک نیک باپ نے اپنی اولا دکی خیر خواہی کے لیے اس طرح محفوظ

انتظام کردیا۔

مُؤَوَّقُالْكُوْفُ 232 قرآنی تعلیما،

سُلوك: حكيم الامت رُحَيُّة لكھتے ہیں كہ علماء نے آیت سے بیز نتیجہ اخذ كیا ہے كہ والدین كی صالحیت (نیكی پسند فطرت) اولا دكوفائدہ پہنچاتی ہے بشرطیكہ اولا دخود بھی صالح ہو۔ (ابن کثیر تفسیر كبیر ،جصاص)

(وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمْرِي ﴾ [سورة الكهف: 82]

ترجمة: اوربيكام مين في اپني مرضى سينبين كيا ہے۔

تَفسِيرِ: حضرت خَصْرِ مَلِيًّا كَتِينُول وا قعات جن پرسيرنا موىٰ مَلِيًّا صبر نه سَكِيا وراعتر اصْ كرتے رہے،الہامات

الٰہی کے ماتحت تھے،اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہ تھا۔ (کشاف)

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ آیت ہے معلوم ہوا كہ بڑے سے بڑا صاحب باطن بھی ظاہر شریعت کے خلاف نہیں كرسكتا جب تک كہ الہام صریح نه ركھتا ہوليكن الہام صریح بھی ختم نبوت کے بعد قطعی و یقین نبد

مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام امور نبوت میں اپن طرف سے پچھنہیں کرتے ، اسی طرح اولیاءاہل خدمت بھی مدارج خدمت میں حکم شرعی کے پابندر ہتے ہیں ۔ (سلوک ۲۹۶ دیکھئے)

سیدناموی علیا نے جس علم کی تحصیل کے لیے اتنابڑا سفراختیار کیا اور مشقت برداشت کی اور پھر ہروقت نادم ہوئے اور معذرت چاہی، نرم وگرم گفتگوسنی، اس کے باوجود اپنے منصب (نبوت) کی ادائیگی میں غفلت نہیں

برتی، ہر بارامر بالمعروف ونہی عن المنکر کافریضیادا کرتے ہیں۔

حکیم الامت پھٹ کھتے ہیں کہ اہل تحقیق علاء کا اتفاق ہے کہ کوئی شکل، کوئی عمل اپنے روحانی آ ثار اور نورانی لطا کف کے لحاظ ہے کتنا ہی مُزِکِّی ، مصفَّی مُحِکِّی ہو، اگر شریعت ظاہری کے خلاف ہوگا ہرگز جائز وحلال نہیں ہوگا۔

إن الْحَكْمُ اللَّا لِللهِ

حکیم الامت بھنٹ نے بیجھی کھا ہے کہ مغیبات (غیب کی باتیں) پرمطلع ہوجانا مقاصدِ دین میں شامل نہیں ہے، کیونکہ سیدنا موئی ملیل جو اولوالعزم نبی اور صاحب کتاب رسول ہیں، ایسے مغیبات پرمطلع نہ تھے اس کے باوجودہ وہ حضرت خضر ملیلا سے افضل واکمل تسلیم کیے جاتے ہیں۔

\*\*\*

# المُنِوْلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يَازُوْ: 10

﴿ إِذْ نَادٰى رَبُّهُ ثِلَاآءً خَفِيًّا ۞ ﴾ [سورة مريم: ١]

ترجمة: (وہوفت قابل ذکر ہے)جب پکاراس نے اپنے پروردگارکوچیسی آواز ہے۔

تَفْسِيرِ: آيت ميں سيدنا زكريًا مليك كى دعا كا تذكرہ ہے۔انہوں نے رات كى تاريكى اور تنہا كى ميں پيت آواز

کے ساتھ اپنے رب کو پکارا: الہی: میں بوڑھا ہو چکا ہوں،جسم بوسیدہ، ہڈیاں کمزور،سر پر بالوں کی سفیدی چھاگئی ہے، بیوی بانچھ ہے،ساری عمر بےاولا در ہا،اولا دے ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں،اب

عمر کے اس آخری وقت پیراند سالی میں کیسے گمان کروں کہ آپ میری دعا کور دکر دیں گے۔ آپ اپنی

قدرت ورحمت خاص سے اولا دعطا فرمائے جودینی خدمات کوسنجالے اور آپ کی مقدی امانت دعوت

ورسالت کا بو جھاٹھا سکے جومیرے بعد آل یعقوب کی دینی علمی میراث کا ٹکہبان وملغ ہو، اس وقت

میرے خاندان میں میرے منصب کا کوئی اہل نہیں ہے۔

سُلوك: فقهاء نے آیت سے استدلال کیا کہ دعامیں اخفا (چیکے چیکے دعا کرنا) افضل ہے۔ ای طرح دعامیں الحاح و زاری کرنامتحب ہے یعنی دعامیں اپنی طلب، بے چینی، بے قراری و بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے۔(دعاکی مقبولیت کامیخاص عنوان ہے)

حكيم الامت سين فيالله في كلها بحد فركوره آيت سيتين مسك ثابت موت بين:

🕕 پېلاستله: اولاد کاطلب کرناز بدوتقوی کےخلاف نېيس-

ووسرامسکہ: اللہ تعالیٰ ہے کسی ایسی چیز کا طلب کرنا جوظا ہری اسباب سے دور ہوچکی ہو،ادب کے خلاف نہیں۔

آیسرامسکد: سیدنازکریای کی دعاہے ذکر خفی کا ثبوت ملتا ہے (جوتصوف میں جاری وساری ہے۔) ملحوظه: سیدنا زکر یا ملینا اورسیده مریم بنت عمران کے دونوں قصوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

جیسا کہ سوال و درخواست کرنے سے دیتے ہیں۔ (جیسا کہ سیدنا زکریا ایک کو بڑھا پے کی زندگی میں

سیدنا کی ملیلاعطا کیے گئے )

اور بھی بلاسوال ودرخواست بھی دیتے ہیں جیسا کہ سیدہ مریم ﷺ کو بلاطلب ودرخواست سیدناعیسی ملیہ ملے مزیداس سے بیات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہڑخص کے ساتھ جدا جدا ہوا کرتا ہے۔

2 (وَاتَيُنهُ الْحُكُم صَبيًّا ﴿) [سورة مريم: 12]

ا ترجمة: اورجم نے ان كولوكين بى ميں حكم دے ديا تھا۔

تَفسِيرِ: آيت ميں سيدنا يحيليٰ کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے انہيں لڑکين ہی ميں''حکم'' کی نعمت سے سرفراز فرمادیا تھا۔قرآن حکیم میں''حکم'' کے مختلف معنی آئے ہیں: نبوت، حکمت ودانائی،شریعت فہم وعمل۔

ا بن العربی مالکی پُیتالیا نے لکھا ہے کہ تھم کے یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں: وحی ، نبوت ،معرفت وعمل۔ اکثر اہل علم تحقیق ہے کہ سیدنا کی ملیکھ کو بچین ہی میں نبوت دے دی گئ تھی ۔صغرتی میں نزول وحی اور مکا شفہ

ا کثراہل معم حقیق ہے کہ سیدنا ہی ملیطا کو: ملائکہ ممکن ہیں۔(احکام القرآن بجصاص)

ترجمة: پھرہم نےمریم کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا جوان کےسامنے کامل انسان بن کرظاہر ہوا۔ دَّف یہ نہ میں میں میں بھٹا کی عمر تبدر (1) میں روز کی سال کی تھی انہیں سیار حیض آباتو وہ شرم کے ہارے

تَفْسِیر: سیدہ مریم ﷺ کی عمر تیرہ (13 یا پندرہ (15 سال کی تھی۔ انہیں پہلاحیض آیا تو وہ شرم کے مارے ایک علیحدہ مقام پر چلی گئیں جو ہیت المقدس سے مشرقی جانب تھا، اس وقت ان کے خلوت کدہ میں اچا تک جرئیل امین کامل انسانی شکل میں نمودار ہوئے جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے، وہ عوماً خوش منظر صور توں

میں آیا کرتے ہیں۔اس کے بعدانہوں نے سیدہ مریم ﷺ کے گریبان میں پھونک ماری جس کے اثر

ہےوہ حاملہ ہوگئیں۔

صوفیاء کرام میں تمثل کا مسلمه عام ہے۔ تمثل کہتے ہیں کہا پی حقیقت کو باقی رکھتے ہوئے کسی دوسری شکل میں

ظاہر ہونا، اس دوسری شکل کو''صورت مثالیٰ' بھی کہا جاتا ہے۔ تمثل میں حقیقت زائل نہیں ہوتی، صرف صورت بدل جاتی ہے۔ جبرئیل امین اپنی حقیقت کے لحاظ سے فرشتہ ہی تھے کیکن انسانی شکل میں سیدہ مریم ﷺ کے یہاں

آئے ۔ملکی صورت، بشری صورت میں تبدیل ہوگئی۔

ملحوظه: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَّ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ ﴾ [سورة مريم: 22]

پھران کے پیٹ میں لڑکارہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر ہے کسی دور مقام پر چلی گئیں۔ پھ

ولا دت کی تکلیف انہیں ایک تھجور کے درخت کی طرف لے آئی (اور وہاں ولا دت ہوگئ) سید ناعیسیٰ علیہ کی ولا دت عام قانون فطرت سے مختلف رہی ہے۔ یہاں ولا دت کا معروف وطبعی طریقہ نہ

تھا،صرف بِاذْنِ الٰہی وَحَكُم الٰہی سیدناعیسیٰ علیہ بطن مادرسیدہ مریم ﷺ سے ظاہر ہوگئے۔ بیٹمل اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت (سنت اللہ)نہیں تھا بلکہ قانون قدرت (قدرۃ اللہ) سے تعلق رکھتا ہے۔قدرت اللہ کے قید و بنداساب

ئے خالی ہوا کرتی ہے،اس پراساب و ذرائع لا گونہیں ہوتے۔

الله عن الرحام والمرات المدت يودوروه و ب والتيار وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِه حالت حمل، مت حمل، كيفيت ولادت وغيره كي تفسيلات سے قرآن عكيم

ساكت بي كونكه بيه معامله قدرت اللي معلق ها، كُنْ فَيَكُونُ كِتحت بوركيا-تفير جلالين كمفسر ني آيت ولادت كتحت كلها بي: وَالْحَمْلُ وَالتّصْوِيْرُ الوِلَادَةُ فِيْ سَاعَةٍ

میر جلایان مورهٔ مریم: ۲۳) (جلالین مورهٔ مریم: ۲۳)

سیده مریم طفی کا حامله به ونااور پین میں بچیکاشکل اختیار کرنااور ولا دت به وناصرف ایک گھڑی کا وقت تھا۔ ت

کتاب تفیر، تنویر المقیاس میں سیدنا ابن عباس ﷺ ہے بھی یہی قول مروی ہے: ﴿ وَ يُقَالُ يَوْهُرُ وَاحِدٌ ﴾ (سورة مریم: ۲۳) بیساری کاروائی صرف ایک دن میں ہوگئی اور یہی بات مجموعہ آیات میں غور کرنے سے متفاد

ہوتی ہے۔واللہ اعلم

جدیدمفسرین نے اس مسکلہ پر اپناا ظہار خیال نہیں کیا ہے تاہم راقم الحروف کو ایک غیرشعوری خلش تھی جو کتب تفاسیر کےمطالعہ و تتع سے دورہوگئی۔ فللّٰہ الحیمد والمنّة

﴾ ﴿ وَاَجَاءَهَا الْهَخَاصُ إلى جِنْعَ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتُ يلكَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هٰذَا) اسورة مريم: 23 ] ترجمة: سوم يم كودردزه (ولادت كي تكليف) تجورك ايك درخت كي طرف لے آئى ـ وه بوليس: كاش ميس

اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور نیست و نا بود ہوجاتی (کیکسی کومیں یا دیجی نہ آتی)

تَفسِير: سيرناعيسىٰ مليِّه كى ولادت كےوقت سيره مريم اللَّه كوجودردزه آيا، وه ايساشديدتها كەبےساختە مذكوره كلمات ان كى زبان سے نكل گئے۔

سُلوك: حَيْم الامت ﷺ نِ لَكُها ہے كُمْ ونيا ہے موت كى تمنا كرنا أگر چه برا ہے كيكن سيده مريم ﷺ كاتمنا كرنا

غلبۂ حال ہے تعلق رکھتا ہے جو گناہ نہیں۔ ملحوظہ: صوفیاء کرام میں غلبۂ حال کی اصطلاح عام ہے۔غلبۂ حال اس غیرا ختیاری کیفیت حال و قال کو کہا جاتا

ہے جو بے قصد وارادہ انسانی جوارح سے ظاہر ہوجائے۔ چونکہ اس میں نیت وارادہ شامل نہیں رہتا،

اس لیےاس حالت پرکوئی شرع تھم نا فذنہیں ہوتاءانسان معذور سمجھا جا تا ہے۔صحابہ کی زندگیوں میں بھی ریسی ان میں بیش تریز بورجس کی تاریخ ساغا سے ال بھی سے کی گئیں۔

ایسے حالات پیش آئے ہیں جس کی تاویل غلبہ کال ہی ہے گائی ہے۔

﴿ فَقُولِنَ إِنِّ نَكَ دَتُ لِلرَّحْلِن صَوْمًا فَكَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ الْنِسِيًّا ﴿ ﴾ [سورة مريم: 26]

ترجمة: (اگرتم آدمیوں میں سے کی کوبھی اعتراض کرتادیکھو) تو کہددینا کہ میں نے اللہ کے واسطے روزے کی نذر مان رکھی ہے لہذا آج کسی سے بھی بات نہ کروں گا۔

تَفسِير: گزشته ملتوں میں چپروز ہرائج رہاہے کہ سوائے ذکراللہ کے اورکوئی کلام نہ کیا جا تا تھا،سیدہ مریم ﷺ

بے باپ کے بچے کی ولا دت پرخودتو حیران و پریشان تھیں پھر دوسری فکرید کہ قوم کوکیا جواب دیا جائے، کنواری واُن بیاہی حالت میں بیہ بچپےکس طرح پیدا ہوا؟ اگرا پنی پاکی وصفائی میں باعصمت و باعفت

جونا بیان کروں توسوالات کاغیر محدود سلسله شروع جوجائے گا کہاں تک عہدہ برآ ہوں؟

اس پیچیدہ حالت میںای فرشتے نے سیدہ مریم ﷺ کو ہدایت دی کہتم قوم کےسوال وجواب میں نہ پڑنا ہلکہ پہ کہ دینا کہ میں نے آج روز ہے کی نذر مانی ہے ،کسی سے بات نہیں کروں گی۔

چنانچہ غیبی تائیداس طرح ظاہر ہوئی کہ نومولود بچے نے مال کی گود میں اپنی اور اپنی مال کی پاکی وصفائی میں

ايساواضح كلام كياكه پورى قوم دم بخود ره كئ \_[سورة مريم: ٣٠ تا ٣٣]

سُلوك: اہل علم نے لکھاہے کہ اگر کہیں ضدی اور جاہل انسانوں سے سابقہ پڑے تو سکوت اختیار کر کے رخصت ہوجانا چاہیے،اللہ کی غیبی تائید ہی اس کاعلاج کردیتی ہے۔

ملحوظه: امام فخرالدین رازی مُحِیثیاتے خودا پنا ذاتی تجربه قل کیا ہے کہ جب بھی مجھ کوکسی شریرانسان نے خواہ مُخواہ

پریشان کیااور میں نے اس کی طرف تو جہ نہ کی بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کردیا تو اللہ تعالٰی نے ہمیشہ کچھے نہ

کچھالیےلوگ کھڑے کردیے جو پوری طرح اس شرکے دفعیہ پرلگ گئے۔ (تفسیر کبیر، المؤمن آیت:۲۸)

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَاللَّهِ أَلْكِيلًا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا أَنْ ﴾ [سورة مريم: 30]

ترجمة: وه بچه (خودی) بول اٹھا: میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔اس نے مجھے کتاب (انجیل) دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ اور مجھ کو برکت والا بنایامیں جہال کہیں بھی رہوں۔

تَفسِيرِ: قرآن حَيْمِ كاايك خاص عنوان بيرجي ہے كہوہ ستقبل كے دا قعات كوجب كہاں كاپیش آ ناقطعی ویقینی ہوا کرتا ہے، ماضی کے الفاظ سے ادا کرتا ہے۔قر آن حکیم کا بیعنوان بکثرت مقامات پر ملتا ہے۔

﴿إِقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾، ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي ﴾، ﴿إِذَا الشَّهْسُ كُوِّرَتُ ﴾ وغيره-

سید ناعیسیٰ مالیجی نے گود میں جو کلام کیا، اس کاعنوان بھی ایساہی ہے۔اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے اور میرا وجود ہر جگہ برکت ہی برکت کیا ہے اور مجھے نماز وز کو ۃ کا تاحیات حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کا

فر ما نبر دار بنایا ہے اور مجھے ظالم و بدبخت نہیں کیا۔ (اور بیسب کلام ز ماند شیر خوارگی کا ہے )

سُلوك: فقهاء نے لکھاہے كہانسان كااپنی زبان ہےاہئے كمالات اورخوبیوں كا ذكر كرنا جائز ہے بشرطيكہ الر

اظهارے اپناتعارف مقصود ہو فخر وناز کی نیت نہ ہو۔ (جصّاص)

(إذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَابَتِ لِمَ تَعْبُلُ مَالا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ()

ترجمة: (وه وقت بھی قابل ذکر ہے) جب ابراہیم اللہ نے اپنے باپ سے کہا تھا: اے ابا جان! آپ ایک چرجمة: چرد کی عبادت کیوں کرتے ہوجونہ کچھ سنتے ہوں اور نہ کچھد کیسے ہوں اور نہ کچھ کام آتے

ہوں۔ابا جان! میرے پاس وہ علم آ چکاہے جوآپ کے پاس نہیں آ یا،سوآپ میری پیروی سیجے، میں

آپ کوسید هی راه بتا دول گا۔ابا جان! آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔شیطان تو الله رحمن کا نافر مان ہے۔ابا جان! میں اندیشہ کرتا ہول کہ آپ پر الله رحمن کی طرف سے کوئی عذاب نہ ٹوٹ پڑے تو پھر

، آپشیطان کے ساتھی ہوجا ئیں گے۔

تفسیر: سیدنا ابراہیم طین نبوت کی سرفرازی کے بعدسب سے پہلے اپنے گھر والوں کو خاص طور پر اپنے بت پرست بلکہ بت فروش باپ آزر پر توجہ فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت دی۔

قديم ملكء واق كاشرك بدترين فتهم كاشرك تفاحكومت اورعوام كامذبب ديوى ديوتاؤں سے وابسته تھا، جديد

تحقیقات کی روشنی میں اب تک پانچ ہزار سے زائد دیوی، دیوتاؤں کے نام قدیم کتبات میں ملے ہیں جوآ ثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہوئے ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

سُلوك: حكيم الامت وَيُشِينُّ نِهِ لَكُها ہے كہ سيدنا ابراجيم ملينا نے اپنی دعوت وتبليغ ميں جن اخلاق وآ داب كالحاظ

رکھاہے، وہ ہرداعی وسلغ کے لیے ظیم درس ہیں۔

(قَالَ سَالَمٌ عَلَيْكَ عَسَاسُتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي [سورة مريم: 47]

ترجمة: ابراہيم نے كہا: ميراسلام لو،اب ميں اپنے رب سے تمہارى معافى كى دعاكر تار ہول گا۔

تَفسِیر: سیدناابراہیم ملیّٰ کی خیراندلیثی اورخیرخواہی باپ آ زرکو پسندنہ آئی،غضب ناک ہوکرسٹگسار کرنے کی دھمکی دی۔سیدناابراہیم ملیّٰ نے باپ کوآخری سلام کیااور بیہ کہتے گھرے رخصت ہوئے کہ میں آپ کی

ہدایت ومغفرت کے لیے دعا کرتار ہوں گا۔

سُلوك: حَكِيم الامت ﷺ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ کا فرومشرک کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔

﴿ وَمِثَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ﴾ [سورة مريم: 58]

ترجمة: اوربيسبان لوگول ميس تقي جن كوجم في بدايت دى اور پيند كرليا تقا-

تَفسِیرِ: مذکورہ آیت میں تذکرہ ہےان تمام نبیوں کا جوشروع سورت سے یہاں تک بیان کیے گئے ہیں۔یعنی سیدنا زکریا ملیہ سے سیدنا ادریس ملیہ تک بیسارے حضرات ہدایت یافتہ اور پسندیدہ شخصیات ہیں،

انہی کی اتباع وتقلید میں اخروی نجات رکھی گئی ہے۔

ملحوظه: سيدنااوريس مليك قابيل كفرزندا كبريعنى سيدنا آدم مليكاك بوت موت بين -اسرائيلي روايات ك

مطابق ان کاز مانہ کا بین تا سر ۳۲۸ قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے، عمر شریف (۳۱۵) سال بیان کی جاتی ہے۔ توریت و انجیل میں ان کے آسان پر اٹھا لیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن قرآن وصدیث میں واضح طور پران کے رفع جسمانی کا ذکر نہیں ملتا جیسا کہ سیدناعیسی ملیا کا ذکر ہے۔

تیں ورس کر کے معنوی کے دفع جسمانی پراستدلال کیا جاتا ہے: ﴿ وَّ رَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ اسورة مربع: 57 اس رفعت سے معنوی رفعت یعنی بلندو بالا مقام، عزت واکرام کا مقام مراد ہے جونبیوں کودیا جاتا ہے اور جوحدیث اس بارے میں نقل کی جاتی ہے، وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

( کشاف، ابن کثیر، روح المعانی تفسیر کبیر، بیضاوی )

حکیم الامت میسینے نے لکھا ہے کہ اگر روایت صحیح بھی ہوت بھی آیت کی تفسیراس پرموقون نہیں۔ (بیان القرآن) سُلوك: حکیم الامت میسینے نے آیت کے مذکورہ ککڑے ہے '' جذب وسلوک'' کا اثبات کیا ہے جوعلم تصوف میں کثرت سے بولا اور لکھا جاتا ہے۔

(سلوک اس ہدایت نصیبی کا نام ہے جوشریعت کی ہدایات ورہنمائی سے حاصل کیا جاتا ہے اور جذب اجتباء کا

نام ہے( یعنی انتخاب) کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہدایت وکا مرانی کا فیصلہ کردیں جیسا کہ انبیاء کرام کے ساتھ معاملہ کیاجا تا ہے۔انہیں راست ہدایت وکا میا بی دے دی جاتی ہے )

' آیت میں انبیاء کرام کے دونتم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

ایک 1 ید کہ وہ سب مقبولین اور صاحب کمال ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے 2 ید کہ باخشوع وخصوع اور با کمال بندے ہواکرتے ہیں۔

﴿ إِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِمُ اللَّ الرَّحْلَٰ خَرُّوا اللَّجَّدَّا وَّ بُكِيًّا ﴿ [سورة مريم: 58]

ترجمة: جبان کے آگے اللہ رحمٰن کی آیات پڑھی جاتی تھیں توسیدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گرجاتے تھے۔ پھران کے بعد چندا یسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کوضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی سویرلوگ عنقریب بربادی سے دو چار ہوں گے۔

تَفسِير: او پرکی آیات میں مسلسل کی ایک انبیاء وصدیقین کا تذکره آیا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اوراس کی تفسیر: او پرکی آیات میں اسلسل کی ایک انبیاء وصدیقین کا تذکره آیا ہے جنہوں نے اللہ کی بیں اور اس کے نام وکلام پرشدت خشیت میں رو پڑے ہیں۔
ملحوظہ: حدیث شریف میں آیا ہے قرآن کی تلاوت کرواور روؤ۔ اگر روناند آئے تو رونے کی صورت بنالو۔
ملحوظہ: حدیث شریف میں آیا ہے قرآن کی تلاوت کرواور روؤ۔ اگر روناند آئے تو رونے کی صورت بنالو۔

سُلوك: حكيم الامت رُوَيِّيَة نِي آيت سے بيات دلال كيا ہے كہ تلاوت قرآن اور ذكر اللہ كے وقت رونا اللہ

والول كاطريقەر ہاہے۔

سيدنا عمر فاروق وللشُّؤن نے سورہ مریم (آیت سجدہ) پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا: هٰذَا السُّجُودُ فَأَیْنَ

الْبُكَىٰ؟ (پرتوسجدہ ہوا آ گے بُكاء كہاں ہے)مطلب بيكة تلاوت پررونا بھى چاہے۔ سيدناعمر فاروق بطن شاكليك دفعه نماز پڑھارہے تھے۔ابساشد يدگر بيطاري ہوا كه آخرى صفوں ميں اس كى آواز پېڅى۔

**( فَاعُبُنُ هُ وَ اصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ﴾** [سورة مريم: 65 ]

ترجمة: سوآپاللدى عبادت كرين اوراس پرقائم بهى ربين-تَفسِير: لیعنی اللہ کی عبادت اور اس کی دعوت وتبلیغ پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں، مخالفوں کی مخالفت کا کوئی

اندیشہ نہ کریں۔ بیتوختم ہونے والے ہیں،آپ کا نام اور کام باقی رہنے والاہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُيَهِينَاتِ آيت سے بيا خذ كيا ہے كه اس ميں طريق سلوك كے مجابدات كى جانب اشاره ملتا ہے اور اس پر صبر و ثبات کی تلقین بھی معلوم ہوتی ہے۔ (طریق کے مجاہدات وہی ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔)

﴿ وَقُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْنُ مَدًّا ﴾ [سورة مريم: 75]

ترجمة: آپ كهدوي كه جولوگ مراى ميں پڑے ہوئے ہيں، الله رحمن أنہيں خوب وهيل ديتا جاتا؟۔ تَفسِير: آيت ميں الله تعالیٰ کی ایک قدیم سنت کا ذکر ہے جوغا فلوں ،مجرموں کے لیے کھے ُ فکریہ ہے یعنی جولوگ

دنیا کی زندگی میں خفلت ومعصیت شعاری کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں،ان پراللہ کی جانب سے

خوشحالی، فارغ البالی، شان وشوکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ایسے لوگوں کواس خوش عیثی پر مغرور نہ ہونا چاہیے، ہرز مانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے متکبروں کے ساتھ یہی معاملہ جاری رکھاہے، بیہ

دراصل اس بھیا نگ گرفت کی ڈھیل ہے جوانہیں ہلاکت خیزی سے دو چار کردیتی ہے۔

سُلوك: تحكيم الامت بُيَنَالِيَّ نِي آيت سے بيلطيف مُكتة اخذ كيا ہے كەجب اہل باطل پرنعتوں كانزول اوراس كا بقاء بھی جاری رہتا ہے تو گمراہ اہل طریقت کو اپنی خوش احوالی ومرفع الحالی پرمطمئن نہ ہونا چاہیے۔ (بہت ہے روایتی ومصنوعی پیروں کی زندگی مرفع الحال رہی ہے اوراس حالت کوان لوگول نے اپنی

مقبولیت عندالله کانتیجه مجھاہے)

ایک عارف کہتاہے:

حاصل خواجه بحز پندار نیست خواجہ پندارد کہ دارد حاصلے

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الطّٰيلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْلَٰ وُدًّا ۞ ﴾

[سورة مريم: 96 ]

ترجمة: بِشَك جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ رحمٰن ان کے لیے محبت پیدا کردے گا۔ تَفسِیر: مطلب بیکہ ایسے باعمل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتے ہیں۔ بیم محبت تین طریقوں سے ہو کتی ہے۔

- 🕕 اوّل بیر که الله تعالی اپنی محبت ان کے قلوب میں پیدا کرویتے ہیں۔
  - 2 دوم ہی کہ یااللہ خودان سے محبت کرتے ہیں۔
  - اسوم بیکه یا مخلوق کے دلول میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔

احادیث میں میصنمون بکثرت آیا ہے کہ جب اللہ تعالی سی بندے کو پیندفر مالیتے ہیں تو جبرئیل املین کوآگاہ کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرئیل املین ساتوں آسانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا فرشتہ جبرئیل املین فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہٰذاتم سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ ہرآسان کے فرشتے اس سے محبت کرنے ہیں، پھرآسانوں کی میرمیت زمین پرنازل کی جاتی ہے

( تو زمیں والے بھی سب محبت کرنے لگتے ہیں ) اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے مذکورہ آیت مریم ۲۹ بطورشہادت تلاوت فرمائی۔ (روح المعانی )

آیت کی ایک تفسیر یہ بھی دی گئی کہ وُدِّ کے معنی 'دمجبوب' یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے لیے ایک چیزیں مہتا کردیتے ہیں جن کوو ولوگ پند کرتے ہوں۔ (کبیرعن ابیمسلم)

بیرین میں مزیدایک تفسیر ہے بھی کی گئی کہ اللہ تعالی ان کے قلوب میں اپنی محبت یعنی طاعت کی لذت وحلاوت پیدا کردیتے ہیں۔(روح المعانی)

وہ فلوب مراد ہیں بن میں القدی تحت موجود نہ ہو ورنہ ہودن اللدی خبیت سے حالی ہونے ہیں اللہ مؤمنین صالحین کےخلاف بخض وعنادہی بھر ارہتا ہے جبیبا کہ اہل شرک و کفر کے قلوب ہوا کرتے ہیں۔

ملحوظه: بعض غیرمسلموں نے بھی اہل اللہ ہے محبت وعقیدت کا اظہار کیا ہے جس سے ایک عام آ دمی کو بیشبہ ہوتا

ہے کہان کے قلوب میں بھی اللہ والوں کی محبت ہے۔

عقیدت کااظہار کرتے ہیں۔



### يَازُوْ: 10

﴿مَا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْغَى ﴿ ﴾ [سورة ظه: 2]

ترجمة: طٰارہم نے آپ پرقر آن اس لیے نہیں ناز لنہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔

تَفسِير: آيت ميں رسول الله ﷺ سے راست خطاب ہے كه آپ پر قر آن كا نزول اس ليے نہيں ہوا كه آپ تعب ومشقت میں پڑ جائیں۔آپ اپنا کام جاری رکھیں،کسی کوبھی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔آپ

کے تعب ومشقت اٹھانے کی دوصور تیں کھیں۔

ا یک 🛈 بیر کہ کا فروں کے مسلسل انکار و بغاوت پر آ پٹم زدہ ہوجاتے تھے۔ دوسرے 🖸 بیر کہ رات میں نفلی نمازوں میں تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے جس سے ساری ساری رات نماز وں اور تلاوت میں گزرجاتی تھی۔

مذکورآیت میں دونوں حالتوں کی اصلاح کی جارہی ہے کہآ پٹم ز دہ ہوں اور نیراتوں میں تلاوت کی کثر ت ہے تعب ومشقت میں پڑیں،اعتدال ملحوظ رکھیں ۔آپ کا کام تذکیر وتبلیغ ہے۔ جسے ماننا ہوگا وہ مانے گا اور جو نہ

مانے ،آپ اس کی فکرنہ کریں۔

سُلوك: حكيم الامت رُسُلَةُ لَكھتے ہیں كه آیت میں تعدیل مجاہدہ كی تعلیم ہے ( یعنی دعوت وتبلیغ ہو یا طاعت و عبادت،اعتدال کی کی کیفیت رکھنی چاہیےاوراس کی علامت بیہے کہ جسمانی یاروحانی طور پرکوئی تعب

ومشقت پیدانه هو۔)

ملحوظه: بعض روایات میں مذکور ہے کہزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم سی الآوں کے وقت نماز

میں کھڑے ہوکر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہوجایا

کرتے ، خاندان کے بعض کافرعزیز وقریبی آپ کی بیمحنت وریاضت دیکھ کر کہتے تھے کہ قرآن کیا

نازل موا، بيچاره محمد شكيفًا سخت تكليف ومصيبت ميں پڑ گيا۔

اس نادان خیرخواہی کا جواب مذکورہ آیت میں دیا گیا کہ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل میں نرم ہوں اور اللّٰد کا خوف رکھتے ہوں ، ایسے لوگ قر آن سے نقیحت و ہدایت حاصل کریں ، قر آن کریم ایسے لوگوں

کے لیےنور، ہدایت،رحمت ونعمت ہے۔

﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْ لِهِ امْكُثُواۤ إِنِّي الْسَتُ نَارًا ﴾ [سورة طله: 10]

ترجمة: (وه وقت قابل ذكر ب) جب موى نے آگ ديھى توا بے گھر والوں سے كها: تم يہيں تھہرے رہو،

میں نے آگ دیکھی ہے۔ کیا عجب اس میں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ ( کی روشنی) سے آگے کا راستہ یاؤں۔

تَفسِیرِ: آیت میں سیدنا موکا ملیا کا شہر مدین ہے مصروا لیس ہونے کا تذکرہ ہے۔ شہر مدین میں سیدنا شعیب ملیا ا کی صاحبزادی سے نکاح ہو گیا تھا۔ دس ال سال وہاں مقیم رہنے کے بعد اپنے وطن مصروا لیس ہور ہے تھے، بیوی صاحبہ ساتھ تھیں، رات اندھیری، سردی شباب پرتھی، ساتھ بکریوں کا گلہ بھی تھا۔ اس حالت

سے، بیوی صاحبہ ما ھیں، رات اندمیری، مردی سبب پر ن من ھی بروی ہے۔ ماہ سے میں اردز ہروئ ہوا۔ اندمیری میں راستہ بھول گئے، بکریاں بھی منتشر ہوگئیں اور بیوی صاحبہ کو جو حاملہ تھیں، در دز ہ شروع ہوا۔ اندھیری

رات میں سخت پریشان ہو گئے ،سردی سے تاپنے کے لیے آگ موجود نبھی۔ان مصائب میں دور سے

ایک آگ نظر آئی (حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ اللہ کا نورتھا)۔سیدنا موکی ﷺ نے ظاہری آگ سمجھ کر

بیوی صاحبہ سے کہا:تم پہیں گھرے رہو، میں آگ کا کوئی انگارہ لیتا آؤں۔ جب وہاں پہنچتو عجیب و

غریب منظر دیکھا۔ ایک درخت پرزوروشور سے آگ لگ رہی ہے اور آگ جس قدر بھی بھڑ تی ہے،

درخت ای قدرسرسبزوشاداب موکرلهلهانے لگتاہے۔سیدناموی الله جونہی آگ کے قریب جاتے تو آگ

دور ہوجاتی اور جب اس سے دور ہوتے تو آگ قریب ہونے لگتی۔اس حیرت و دہشت میں درخت سے

آ واز آئی:ا ہےمویٰ! میں رب العالمین ہوں۔ڈرونہیں!تہہیں نبوت سے سرفراز کیاجا تاہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيِسَلَة ني آيت سے بياخذ كيا ہے كبعض دفعه صاحب كشف كوخود اپنے كشف كى حقيقت

معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ سیدنا موٹی طیف کونورا آئی محسوس نہ ہواا دراس کوانہوں نے دنیاوی آ گے سمجھا۔

ملحوظه: امام احمد بن صنبل مُولِيَّة نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا موکی ملیِّا نے جب اس آگ

میں ندائے غیبی ' یامویٰ' سناتو کی بار لَبَیْكَ لَبَیْك بِكارا (میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ) اور عرض

کی: یارب! میں آپ کی آ وازین رہا ہوں اور آ ہے محسوس کررہا ہوں مگرینہیں دیکھ یارہا ہوں کہ آپ

کہاں ہیں۔ آواز آئی: میں تیرے او پر ہول، تیرے ساتھ ہول، تیرے آگے ہول، تیرے بیچھے ہول

اورتیری جان سے قریب تر ہوں۔(منداحمہ)

شاہ عبدالقادر صاحب محدث بُیستانہ کھتے ہیں کہ سیدنا موکی طیفا ندائے نیبی ہر جانب سے اور اپنے بدن کے رواں رواں سے من رہے متھے (لیکن کوئی شخصیت نظر نہیں آر ہی تھی )۔ (موضح القرآن)

(إِنِّى آنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَرَّسِ طُوَى ۞ [سورة ظله: 12]

ترجمة: میں تمہارارب مول سوتم یہال اپن جو تیال اتاردو۔ بے شکتم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں مو۔

تَفسِير: حبيها كهاو پرلكھا جا چكا ہے، سيدنا موكى مليا اپنى بيوى كو لے كرشېرمدين سے اپنے وطن ملك مصرآ رہے

تھے، رات کی تاریکی میں راستہ بھول کر دوسری سمت نکل گئے آ گے۔ دور پچھروشنی نظر آئی ، آ گ سمجھ کر لينے گئے۔ جب اس مقام پر پنچ تو ندا آئی: مولی! اپنی جوتیں اتاردو۔ اس میدان کا نام طولی تھا۔ چونکہ یہاں اللہ کی تجلیات نازل ہورہی تھیں، مقام مقدس ہوگیا، ادب واحترام کا نقاضہ تھا کہ جوتے

ا تارد بے جائیں۔(ابن کثیر)

سُلوك: حكيم الامت بُينَاليَّة لكھتے ہيں كہ مقامات مقدسه كاادب واحترام مذكورہ آيت سے ثابت ہوتا ہے۔ ملحوظہ: نقترس وتبرک کا معیار کہ کون تی چیز اور کون تی جگہ مقدس ومتبرک ہے،انسانی عقل وفہم ہے متعلق نہیں کہ ہم جس کومقدس مجھیں، وہ مقدس ہوجائے بلکہ اس کا حقیقی معیار کتا ب اللہ اور سنت رسول اللہ تاہیج ہیں

کہ شریعت اسلامی جس مقام یاجس چیز کومقدس قرار دے، وہ مقدس ومتبرک سمجھی جائے گی۔

وَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ الاَّ الضَّلاَل

 ﴿ قَالَ خُنْهَا وَ لَا تَخَفْ \* سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولَى ۞ ﴾ [سورة طه: 21] ترجمة: اللّٰد نے فرمایا: اےمویٰ!اسے پکڑلواورڈ رونہیں،ہم اسے ابھی اس کی پہلی صورت پر کیے دیتے ہیں۔

تَفْسِيرِ: وادیُ طویٰ میں نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد سیدنا موکی میٹیا کودو 🖸 معجز 🕰 ید بیضا 📀 عصائے موسیٰ دیئے گئے اور ہدایت کی گئی کہا پناعصاء (لاکھی ) زمین پرڈال دو۔ چنانچیڈا لتے ہی وہ

پھر تیلا سانپ بن گیا۔سیدنا موسیٰ طینی مارے خوف کے پیٹھ پھیر کر بھا گے،اللہ نے پھر آ واز دی: گھبراؤ

نہیں،اس کو پکڑلو۔ پکڑناہی تھا کہ وہ عصاءا پنی اصل شکل پرآ گیا۔ 

بھی خلاف نہیں (اگرموٹی ملیہ ڈر گئے ہوں تو کوئی عیب کی بات نہیں )۔

ملحوظہ: بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے پیش آئے،اس سے خوف نہ کرنا کمال وہمت کی بات ہے ( یعنی جرأت وشجاعت کی بات ہے ) حبیسا کہ سیدنا ابراہیم ملیک آتش نمرود سے طعی نہیں ڈرے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق

اور جو حاً د ثداللہ کی طرف ہے ( یعنی بغیر اسباب ظاہری ) ہواس میں ڈرنا ہی کمال وادب کی بات ہے کیونکہ ایسا ڈرنا حقیقتا اللہ ہی ہے ڈرنا ہوا جیسے ہوا تیز ہونے کے وقت نبی کریم ﷺ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں بیعذاب

اللی نہ بن جائے۔اس قسم کی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔

**اَمُرِئُ ﴿﴾** [سورة طله: 29 تا 32 ]

﴿ وَالْجُعَلُ لِنَّ وَزِيْرًا مِنْ آهْلِي ﴿ هُرُونَ آخِي ﴿ اشْكُ دْ بِهَ آذْرِي ﴿ وَ آشْرِكُهُ فِئَ

چونکہ نفسانی یا بیجانی نہیں ہوتی ،اس لیے قابل مواخذہ بھی نہیں ۔اس کے باوجودیہ حضرات تو بہواستغفار کیا کرتے ہیں۔ان حضرات کی لغزش اوروں کی لغزش سے مختلف ہوا کرتی ہے۔

﴿ وَ ٱلْقَيْتُ عَكَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى ﴾ [سورة طله: 39]

ترجمة: اورمیں نے تمہارےاو پراپنی طرف سے ایک (خاص) محبت کا اثر ڈال دیا تھا۔

تَفسِير: سيدنامويٰ ﷺ پراللہ کے ایک خاص احسان کا ذکر ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کے جسم پر

ا پنی صفات میں سے ایک صفت' صفت محبت' ڈال دی۔اس کا ظاہری اثر بیہ ہوا کہ بچے کو جو بھی دیکھا،

فریفتہ ہوجا تا۔علاوہ ازیں بڑی حسین وجمیل شکل وصورت بھی تھی حتیٰ کہ بچوں کے قاتل فرعون اوراہل

فرعون بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بیچے کواپنی گودمیں لے لیا۔ سُلوك: حكيم الامت بَيَنْ في ني سي علم تصوف كاوه مسئله ثابت كيا ہے جوصوفياء ميں''مسئلة مظهريت'' كے

نام سے معروف ہے۔ مذکورہ آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مظهریت کابیمطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی بے حدو حساب صفات میں ایک صفت 'صفت محبت' 'مجل ہے

كدوه "الوَدُود" محبت كرنے والا ہے۔الله تعالی اپن اس صفت كى كيفيت كوا بيخ كى بندے كى شكل وصورت پر پیدا کردیتے ہیں تو وہ بندہ محبوب خلائق ہوجا تا ہے۔انسان ہی نہیں حیوانات بھی اس بندے سے محبت کرنے

کگتے ہیں۔اس کومسکائہ مظہریت کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ الله کی صفت محبت کامظہر ونمونہ ہے۔ بیصرف ایک صفت حال کانہیں،اللہ کی دیگرصفات کی بھی یہی شان ہے کہ جب وہ کسی بندے پرڈال دی جاتی ہیں تو بندے میں وہ

شان پیداہوجاتی ہے۔

کیکن میہ یا درکھنا چاہیے کہاس خاص انعام واکرام کے باوجود بندہ، بندہ ہی ہے۔ نہاللہ کی ذات میں شریک ہوا، نہاں کی صفات میں شریک ہوا۔

محققین صوفیاء کہتے ہیں:

وَالرَّبُّ رَبُّ إِنْ تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُ إِنْ تَرَقَّى بندہ، بندہ ہی ہے اگرچہ عروج کرے ۔ اور اللہ، اللہ ہی ہے اگرچہ نزول کرے

﴿إِذْهَابُ أَنْتَ وَٱخُولُ بِإَلِيتِي وَلا تَنِيبًا فِي ذِكْرِي ﴿) [سورة ظله: 42]

ترجمة: تم اورتبهارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ حاؤاور میری یادمیں سستی نہ کرنا۔

تَفسِير: سيدنا مولیٰ عليه کويه ہدايت نبوت ملنے کے بعد دی جارہی ہے کہتم اور تمہارے بھائی ہارون ﷺ

وونوں فرعون کے پاس جائیں اور میرے عطا کردہ مجوزات (ید بیضا،عصا) سے کام لیں۔اوریا در کھنا

کہاں کا عظیم کی ادائیگی ( دعوت تو حید ) میں ذکرالہی سے غفلت نہ برتنا۔ دعوت وتبلیغ کے کام ہوں یا

تدریس و تالیف کے کام ہوں،خود کو ذکرالہٰی ہے معمور رکھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہوجا تا ہے اوراس کا نفویں میں

نفع متعدی ہوتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّيَة لَكھتے ہیں كہاں ہدایت میں اہل علم كےاس قول كی تائيد ہے كہ علم كوخود بھی ذاكر ہونا چاہيے تاكہ شاگردوں كوتعليم وارشاد كی بركتیں نصیب ہوں۔

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّمنًا لَّحَلَّهُ يَتَنَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ اسورة طله: 44 ]
 ترجمة: پھراس (فرعون) ہے بات چیت زم کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یاعذا ب الٰہی ہے ڈرجائے۔

تو جمہ ہے: "چنرا کی رفتر تون) سے بات چیت ترم سرنا ساید کہوہ بیخت ہوں سرنے یا عداب ہی سے درجائے۔ تَفسِیرِ: آیت میں دعوت وتبلیخ کا مرکزی مکته بیان کیا جارہا ہے کہاس کا م میں بہر صورت حسن اخلاق و حکمت و

دانائی کوملحوظ رکھنا چاہیے۔

سیدنامویٰ وہارون ﷺ کونصیحت کی جارہی ہے کہ فرعون اور آلِ فرعون کواسی اصول کے تحت دعوت دی جائے۔ سُلوك: حکیم الامت بُیشینے نے لکھا ہے کہ آیت کے اندرا خلاق کا بہت بڑا درس ہے کہ باوجود فرعون کی بغاوت و

سرکشی جس کا ذکراو پرکی آیات میں آچکا ہے،سید ناموی علیہ جیسے برگزیدہ نبی ورسول کو تھم دیا جارہا ہے

کہ فرعون سے لطف وعنایت کے ساتھ پیش آنا۔ عمر میں میں میں میں میں میں میں میں کا طابقہ میں ک

حکیم الامت میں کشینے نے میر بھی لکھا ہے کہ بیدوصف اہل طریق میں کثرت سے رائج ہے۔

السورة ظاهٰ: 46 ]
 الشّخة و آلى ﴿ السّخة عَلَيْماً السّمة و آلى ﴿ السورة ظاهٰ: 46 ]
 الشّاد مواكمة ما نديشه نه كروكيونكه مين تم دونوں كے ساتھ موں ، سب ستا موں اور ديميتا موں ۔

تفسیر: سیدنامویٰ وہارون ﷺ کوفرعون کے دربار میں جانے سے پہلے بیسلی دی جارہی ہے کہاس متکبر سے تم

كوئى انديشه نه كرنا، مين تمهار ب ساتهه مون، بلاخوف وانديشه اپناپيام پېنچادينا-

تفسیر ماجدی کےمفسر لکھتے ہیں کہ کسی کانشیبل سے دائسرائے جنزل میے کہددیں کہ فلاں ڈاکو سے مقابلہ کرنے

میں تم اندیشہ نہ کرو، ہم خودمع اپنی ساری قوت کے تمہارے ساتھ ہیں تو وہ کیسا باغ باغ ہوجائے گا اور اسے کیسا زبردست سہارا ہاتھ آ جائے گا۔ پھریہاں تو بندے کواللہ کا سہارا ہاتھ آ رہا ہے، تسکین وتقویت قلب کی اس سے بڑی کوئی اورصورت بھی ہو سکتی ہے؟

> حَيْم الامت بَيْنَ لَهِ لَهِ بِين كه مذكوره آيت كى دوتفسرين بين - آيت بيد: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ أَنسْ مَعْ وَ أَدِى ﴾

> > (بے تنک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں)

ر آ بی تعلیمات 247 کیونَاؤَ طَلِیٰکَ پہلی تفسیر تو ہیا کہ ﴿ اَسْمَعُ وَ اَدٰی لِاَنْنِیٰ مَعَلُمْیاً ﴾ کی تفسیر قرار دی جائے ۔مطلب یہ ہوگا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں کیونکہ میں دیکھ رہاہوں اور س رہاہوں۔خلاصہ ریہ کہ میری صفت سمع دبھر ( دیکھنا اور سننا )تم دونوں کے ساتھ ہیں۔( قرب صفاتی) دوسری تفسیر بید که دونوں جملوں کومستقل قرار دیا جائے تو مطلب بیہوگا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور دیکھ ر ہاہوں اور س بھی رہاہوں یعنی میری ذات تم دونوں کے ساتھ ہے۔ ( قرب ذاتی ) سُلوك: حكيم الامت رُئيلية لكھتے ہيں كہ پہلی تفسير مراد لی جائے تو اس سے'' قرب صفاتی'' كا ثبوت ہوگا او دوسری تفسیر مراد لی جائے تواس سے' قرب ذاتی'' کا ثبوت ہوگا۔ دَلِيْلُهُمَا قَوْلُه تَعَالَىٰ ﴿ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُم ملحوظہ: قربِ ذاتی اور قربِ صفاتی علم تصوف کی معروف اصطلاح ہیں تفصیل کے لیے اہل علم سے مراجعت ﴿ قَالَ فَمَنْ تَرُبُكُما لِيمُولِينِ ﴾ [سورة ظاه: 49] ترجمة: كہنے لگا:اےموسیٰ! پھر بیتو بتاؤ كہتم دونوں كارب كون ہے؟ موسیٰ نے كہا كہ ہمارا (اورسب كا)رب وہ ہےجس نے ہر چیز کواس کی مناسبت بناوٹ عطافر مائی پھر رہنمائی کی۔ نفسيير: ہدايت رباني كےمطابق جب سيدناموي عليهانے فرعون اوراہل فرعون كودعوت توحيد دي تو كہنے لگا: اے موسیٰ! تم کس خدا کی دعوت دے رہے ہو؟ خدا تو میں خود ہوں،مصر میں فرعون سب سے بڑا دیوتا (سورج دیوتا کااوتار ) سمجھا جاتا تھااورخدائی اختیارات کا حامل بھی ۔عوام نے انہی تصورات کے تحت اس كا د ماغ خراب كرركها تقابه وه اب تك خودايتي ذات كوسب كوبرا ديوتا، اوتار سننے كاعا دى ہو چكاتھا۔ اب جوئی بات سی تو حیرت سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ تمہارار ب کون ہے؟ سیدنا موئ ﷺ نے فرمایا: اربے تو اس کونہیں جانتا۔ وہ تو وہ ذات ہےجس نے ساری مخلوقات کو وجودعطا کیا اور جو کام جس سے لینا چاہا، ای کےمطابق اس کےاعضاء وجوارح بھی پیدا کیے۔ سُلوك: حكيم الامت مُنظينة في سيرناموي ماليلاكے جواب سے مينكته اخذ كيا ہے كەاللەكى ذاتى معرفت بيان كرنا مال بالبت تعريف بالصفات وَالْإَفْعَال بان ك جاسكت ب-(چنانچیسیدنامویٰ ملیف نے فرعون کے سوال پر اللہ کا تعارف اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیااور پھر ہرایک کواس کے مناسب اس کام میں لگادیا، دراصل یہی اللہ کا صفاتی تعارف ہے۔ ﴿ وَ ٱنْزُلُ مِنَ السَّمَاءَ مَا وَ الْخُرْجَنَا بِهَ ٱنْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ ﴿ [سورة ظاء: 53]

248 قرآنی تعلیما

ترجمة: اورآسان سے پانی اتارا، پھرہم نے اس کے ذریعہ ختلف قسم کے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے۔ تَفسِیر: مذکورہ آیات میں سیدنامولی ملیٹا اللہ تعالیٰ کا صفاتی تعارف کروارہے ہیں کہ اس نے انسانوں کے لیے زمین

کوفرش بنایا جس پرتم سب آرام واستر احت کرتے ہو۔ پھر زمین میں رائے بنائے جس پرتم چلتے پھرتے

ہواورا ٓسان سے بارش نازل کی ، پھر ہم نے اس پانی سے نبا تات ( پھل ، پھول ، غذا کیں ) پیدا کیے۔ ﴿ فَاَخْدُ خِنَا ہِمْ ٱزْوَاجًا ﴾ پھر ہم نے طرح طرح کے نبا تات پیدا کیے۔ اس جملہ میں خطاب ، غائب سے حاضر کی طرف کردیا گیا (ہم نے پیدا کیا )

ھا سری طرف کردیا گیار جم نے پیدائیا) میں است حکمہ ہوں میں مراث میں عندیہ

سُلوك: حكيم الامت بَيِينَا في السعنوان سے ميعقيده ثابت كيا كه برشى كے مؤثر تقيقى الله تعالى ہى بين،اس ليے يہاں'اس نے پيداكيا'' كے بجائے''ہم نے پيداكيا''خطاب حاضر كااختياركيا۔

البتہ ﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ﴾ ( یعنی ہم نے بیسب پانی سے پیدا کیا ) پانی کے ذکر سے اسباب کا ثبوت بھی نکل رہا ہے یعنی فاعل حقیقی تواللہ تعالیٰ ہی ہیں البتہ اسباب کا اختیار کرنا بھی جائز ہے۔

(قَالَ لَهُمْ مُّوسى وَيْلَكُمْ لِا تَفْتَرُوْ اعْلَى اللهِ كَذِبًا) [سورة ظله: 61]

ترجمة: مویٰ نے ان جادوگروں سے کہا: ار ہے کمبختی مارو! اللہ پر جھوٹ نہ بولوور نہ وہ تم کوعذاب سے نیست و نابودکر دےگا۔اور جوجھوٹ باندھتا ہے نا کام ہی رہتا ہے۔

نَفْسِیر: جادوگری کامقابلہ جموث (جادو) ہے کرنا چاہتے تھے۔ان کو تنبید دی گئی کہ دیکھواپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کیونکہ جموث (باطل) سے حق کامقابلہ کرنے والے ہمیشہ ہی ناکام رہے ہیں کہیں ایسانہ ہو کتم پرکوئی آسانی عذاب ٹوٹ پڑے۔

سُلوك: حكيم الامت بُرِينة لكھة بين كه سيدنا موى مليها نے فرعون اور آل فرعون سے ترش لہجدا ختيار نہيں كيا بلكہ نرمی اور خير خوا ہی سے گفتگو کی اور ساحروں سے ترش لہجدا ختيار كيا۔ سيدنا موئی مليه کا بيداسلوب'' حفظ مراتب'' كا درس ويتاہے كه ہر مخص سے اس كے ذوق ومزاج ومرتبہ كے مطابق كلام كيا جائے۔

( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً ثُمُولي ۞) [سورة طله: 67]

ترجمة: سوموى كرل مين تھوڑ اساخوف ہوا۔

تَفْسِیر: جادوگروں نے مقابلہ میں اپنی رسّیاں ولاٹھیاں زمین پر ڈال دیں تو وہ ایکا یک سانپ بن کر دوڑ نے لگے، سیدنا موکی ﷺ اس غیرمتوقع وخوف ناک منظر سے پچھنوف زدہ ہوگئے پھر بیزخوف جا تار ہاجب آپ کا عَصا پھر تیلا سانپ بن کرجادوگروں کے کرتب کوٹگلنا شروع کردیا۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينة ني اس واقعه سے سيدنا مولى مليك كي فضيلت ثابت كى كه ابتداء تنوف زوہ ہونا اس

بات کی علامت ہے کہآ ہے مذعی کمال نہ تھے کیونکہ مذعی خوف ز دہ نہیں ہوتا ،اس کوایک زعم و پندار ہوا كرتا ہے اور وہ اس نشہ میں اپنی شكست كا تصور نہیں كرتا۔ (ایک بات بیجی معلوم ہوئی کہ با کمال آ دمی اپنے آپ کو با کمال نہیں سمجھتا۔) ﴿ قَالُوا لَنُ تُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّلْتِ ﴾ [سورة طله: 72] ترجمة: جادوگروں نے فرعون کوصاف جواب دے دیا کہ ہم تجھ کو بھی ترجیح نددیں گے بہ مقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بہمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا تجھ کو جو کرنا ہو، کر لے۔ تَفسِير: جادوگروں نے جب اپنے کر تبول کوفنا ہوتے دیکھا کہ سیدنا موٹی ملیفا کا عصاء سانپ بن کرمیدان کے ہزاروں اژ د ہاؤں کونگل رہاہے توان کی فطرت نے یقین کرلیا کہموٹی کائمل بحزنہیں ہے، خدائی طاقت ہے جومویٰ کے ہاتھوں جاری ہورہی ہے،بس سب سجدہ میں گریڑے اور کلمہ توحید کا قرار کرلیا۔ سُلوك: حكيم الامت بُيَنَةً نياس واقعدت ايك لطيف بات كا استخراج كياب كدجب فطرت من نه جواور استعداد درست ہوتومبتدی میکدمنتهی کےمقام پر کھڑا ہوجا تاہے۔ (ساحروں کاسجدہ میں گرجاناان کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے۔ طٰہ: ۲۰۰۰) ﴿ وَقَالَ لِهُرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓ آ ﴿ اللَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ [سورة طله: 92 تا 93] ترجمة: مولى مليك نے كها: اے ہارون مليك التهميں كون ساامر مانع موااس سے كەمىرے ياس چلے آتے جب تم نے دیکھ لیاتھا کہ بیاوگ بھٹک گئے ہیں؟ تَفسِير: يه بات اس وا قعد سے متعلق ہے جب سيدنا موئ الله توريت لينے كے ليے كو وطور پر چلے گئے تھے اور چلتے وقت قوم میں اپنے بھائی سیدنا ہارون ملیلہ کوا بنا نائب وخلیفہ مقرر کیا تھا۔اس اثناء قوم کے ایک ہوشیار مخص سامری نے گوسالہ پرتی ( گائے کی پوجا) پرساری قوم کوڈال دیا، سیدناہارون ملیہ سے اس كاانىدادنە بوسكااوردە بےبس بوڭئے - جب سيدنامولى الله كتاب تورات كے كرقوم يس آئے توقوم کا بیربرا حال دیکھ کرسیدنا ہارون ملیلا پر برس پڑے اور کہا کہ اگرتم سے اس کا انسداد نہ ہوسکتا تھا تو اپنے ساتھیوں کو لے کرمیرے یاس کو وطور پر آجاتے۔ سُلوك: حكيم الامت بُيَهِ في آيت سے بياستنباط كيا ہے كہ جب اشرار كى تعليم وتربيت سے مايوى ہوجائے تو ان سےمفارفت کر لینی جاہیے۔ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ [سورة طله: 96] ترجمة: سامری نے کہا: مجھ کوالیمی چیز نظر آئی جو دوسروں کونظر نہ آئی تھی پھر میں نے اس فرستادہ کے نقش قدم

ے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی اور وہ مٹی اُس قالب میں ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ ( یعنی مجھ کوالیا ہی سوجھا )

تَفَسِیر: تَفیرروح المعانی میں روایات نقل کی گئیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے وہ زیورات جو بنی
اسرائیل (قوم موکٰ) نے ہجرت کرنے سے پہلے مصریوں سے عاریۃ ما نگ لیے تھے۔ سیدنا موکٰ الیہ اللہ عالیہ دن کوہ طور پر قیام کے زمانے میں سامری نے ان سب زیورات کا ایک مجسمہ بنایا اور وہ مشت خاک
جواس نے جبرئیل امین کی سواری کے نقش قدم سے اٹھا یا تھا، اس بچھڑے کے پیٹ میں ڈالدی، بچھڑے
میں حرکت می پیدا ہوئی وروہ بھا عمیں بھا عمیں کرنے لگا۔ یہ کرشمہ دکھا کرقوم سے کہا: موکی تو خدا سے ملئے طور
پر گئے ہیں لیکن خدا ہمارے یاس ہے۔ پھر کیا تھا بے وقوف قوم بچھڑے کی پوجا کرنے گئی۔

سیدناموئی ایشا جب کو وطورے واپس آئے اور سامری کا تعاقب کیا تواس نے مذکورہ تفصیل سنائی اور یہ بھی کہا کمتر کیب میری اپنی خانہ زاو ہے، سیدناموئی میشا نے لعنت کی اور فر مایا کہ اب تو زندگی بھر لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ جھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، نہ میر بے قریب آئے۔

چنانچہایے ہی ہوا۔وہ زندگی بھر باؤ لے کتے کی طرح بچابچا پھرتا تھا، جوکوئی اس کے قریب ہوتا یا بیخود کسی کے قریب ہوتا تو تیز بخار میں مبتلا ہوجا تا،آخرای ذلت ورسوائی میں فوت ہوا۔

سُلوك: ابل تحقیق صوفیاء لکھتے ہیں کہ کشف وتصرف پر ناز کرنا خطرناک ثابت ہوا ہے۔

ملحوظه: علامه مناظر احسن گیلانی بُینیانے لکھا ہے کہ ہندوستان (بھارت) میں پُھوت چھات کی جورہم چل پڑی ہے بجب نہیں اس کی اصل بھی سامری کی' لامساس'' (جھے کوئی ہاتھ ندلگائے) نے لکتی ہو۔ ...

(تفییر ماجدی)

شاہ عبدالقادرصاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا، فریب ہے اس میں مٹی پڑی برکت کی جق وباطل ل کرایک کرشمہ بن گیا کہ جا تدار کی طرح روح اور آ واز اس میں ہوگئی۔

آ گے لکھتے ہیں کہالی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے،اس سے بت پرتی بڑھتی ہے۔ (موضح القرآن)

(وَ لَقَنْ عَهِدُنَا إِلَى الْحَمْ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَ لَمْ نَجِنْ لَهُ عَزْمًا ٥٠ [سورة ظه: 115]

ترجمة: اوراس سے (بہت زمانہ) پہلے ہم نے آدم کوایک حکم دیا تھاسوان سے غفلت ہوگئ اور ہم نے ان میں (حکم توڑنے کا)عزم نہ یایا۔

تَفسِير: الله كايدِكم جنت كے ايك خاص ورخت كقريب نه جانے كا تھا،سيدنا آ دم مليا ايك عرصة تك تو پابند

رہے پھر حکم بھول گئے اور درخت کا دانہ کھالیا۔

عزم پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے جس کالازمی نتیج عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ،قر آن تحکیم کی ریآیت بیان ...

کرتی ہے کہ سیدنا آ دم ملیا کے اس حکم توڑنے میں ان کاعزم وارادہ شامل نہ تھا۔

ایک غفلت ولغزش تھی جوطبعی طور پر ہرانسان میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَيَّةِ نَ لَكُها ہے كه آیت سے بیثابت ہوتا ہے كہ طبعی ضعف اور كمال میں منا فات نہیں ( لینی ممکن ہے كہ ایک شخص با كمال ہواوراس میں كمزوری و بھول بھی ہو )

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادَمُ هَلُ آدُنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَآ

يَبُلَىٰ ۞﴾ [سورة ظه: 120 ]

ترجمة: پھر آدم ملیہ کوشیطان نے بہکایا، کہنے لگا: اے آدم! کیا میں تم کو بیشکی (کی خاصیت) کا درخت بتلاؤں اورالی بادشاہی جس میں بھی کمزوری نہآئے؟

تَفْسِير: شيطان كادم فريب يبي تفاكه اس نے سيدنا آدم مليا ہے قتم كھا كركہا: ميں تمہارا خيرخواہ ہوں، ميں آپ

کو جنت کے ایک خاص درخت کا پیۃ دیتا ہوں جس کے پھل پھول میں بیتا ثیر ہے کہ اس کے چکھنے سے آپ غیر فانی ہوجا ئیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مقیم رہیں گے۔

جنت میں قیام کا حریص سیدنا آ دم ملی<sup>نیا</sup> ہے زیادہ اور کون ہوگا جب کہ وہ عرصۂ دراز تک جنت کی خوش عیثی میں میں مصرف کے فریق میں میں تبریک اور میں میں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا اور کا کا اور

ہے مستفیدر ہے ہیں، دشمن کے فریب میں آ گئے اور در خت کا دانہ کھالیا۔

(تفصیل کے لیے 'بدایت کے چراغ" جلد ارصفحہ ۲۰ کھے جواس حادثہ کی قرآنی تفصیل ہے)

سُلوك: حَكِيم الامت بُيناليَّا نے اس واقعہ ہے علم تصوف كا ایک لطیف مسّلہ بیان کیا ہے کہ ثمرات غیر مقصودہ کی

طلب سالک کومضر ہوجاتی ہے۔ (شیطان نے سیدنا آ دم ملیشا کو جنت کا خلود اور اس کی ملکیت جس کی تحصیل کاعلم نہیں دیا گیا تھا، ترغیب دی۔

ظاہر ہے بیغیر مقصود ثمرات منتے جس کی طلب میں سیدنا آ دم ملیلا تجاوز کر بیٹے۔ نتیجہ یہی ظاہر ہوا کہ جنت جیسی آ رام

گاہ سے زمین پرآنا پڑا،غیر مقصود ثمرات کی طلب میں نقصان ہی ہوا۔ )

**⑩** ﴿ثُمُّ اجْتَلِمهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ۞﴾ [سورة ظه: 122 ]

ترجمة: پهران كرب نے انہيں مقبول بناليا اوران پرتوجه كى اور راہ ہدايت دكھا دى \_

تَفسِير: سيدنا آدم مليًّا كىلغزش پرانہيں زمين پراتار ديا گيا۔سيدنا آدم مليُّانے توبه كى،اللہ نے انہيں اپنا

مقبول بندہ بنالیااور صراط متنقیم کی رہنمائی کی جس پروہ تاحیات قائم رہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنطِيِّة في آيت كالفاظ سے تصوف كى دواصطلاح كا اثبات كيا ہے جوملم تصوف ميں لکھي

اور پڑھی جاتی ہیں:

1 جذب اور2 سلوک۔

سیدنا آدم ملی کی توبہ پراللہ تعالی نے انہیں اِجْتَبْهُ (مقبول کرلیا، چن لیا، پیند کرلیا) اس کیفیت کوعلم تصوف میں جذب کہاجا تاہے۔

وَهَدْی (رہنمائی کی،صراط متقم نصیب کی)ای کیفیت کوسلوک کہاجا تاہے۔

الغرض احتباء كامل جذب اور ہدایت كا حاصل سلوك قراریا تاہے۔

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ جذب،سلوک ہے افضل ہے کیونکہ جذب اللہ تعالی کاعمل ہے اورسلوک بندے کا۔ (سلوک۲ ۱۴ مطالعہ کیجئے)

### (وَ مَنْ ) عُرضَ عَنْ ذِكْرِ ي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) [سورة ظه: 124]

ترجمة: اورجس نے میرے ذکرے من پھیراتواس کے لیے تگی کا جینا ہوگا۔

تَفسِيرِ: ذِكْرِیْ ہےمرادیاد،نفیحت،قرآن لیے گئے ہیںلیکن سب کا حاصل ایک ہی ہے یعنی جوکوئی اللہ کی یاد وعبادت ہے دور ہوگیا،اس کی دنیاوی زندگی غیر طمُن ، پریشان اور بےلطف ہوگئی۔ بیتواس کی دنیا کا انجام ہے ۔حشر کے دن ایسا آ دمی ابتداءًا ندھااٹھے گا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُينِيَّة نِي آيت بيمسله قبض كااثبات كيا ہے جوسا لك كوبھى گناہ يا غفلت ياكسى اور وجه

ے قلب میں تنگی پیدا ہوجاتی ہے جس کا ظاہری اثر عبادات کا ذوق وشوق ،لطف وچین گم ہوجا تا ہے اور وہ اپنی اسلامی زندگی کوتلخ اور بےلطف محسوں کرنے لگتا ہے۔ ( سلوک اسااور ۷۰ امطالعہ کیجئے )

**@** ﴿وَلَا تَمُكَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلْي مَا مَتَعْنَا بِهَ أَزْوَاجًا قِنْهُمْ ﴾ [سورة ظاه: 131]

ترجمة: اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھاٹھا کربھی ندد کیھئے جن کوہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کوان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی روفق ہیں اور آپ کے رب کی عطا کہیں بہتر

تفسیر: دنیا میں صمصم کے کافروں مثلاً یہود، نصار کی، مشرک، بت پرست، مجوی، بدھ مت انسانوں کو جوعیش و
عشرت کا سامان دیا گیا ہے، ان کی جانب آپ آ نکھا ٹھا کر بھی ندد کھئے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بھی قابل
خبیں ہیں، ان کا یہ عیش چندہ روزہ بہار ہے جس کے ذریعہ ان کا امتحان لیا جارہا ہے کہ کون احسان مانتا ہے
اور کون سرکشی کرتا ہے۔ بس وہ چندروزہ بہار آ نکھ بندہونے کی مدت ہے پھرائد میرائی اندھیرا ہے۔
اے نبی اہم نے جودولت ایمان واسلام اور قرآن کی دی ہیں، وہ دنیا کی عارضی وفانی نعتوں ہے کہیں زیادہ

بہتراور ہمیشہ باقی رہنےوالی ہیں۔

جائيں گي۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہیں كەصوفياء كرام میں ايك خصوصى عمل ہے جس كووہ اپنى زبان میں'' نظر بر

قدم' کہا کرتے ہیں، مذکورہ آیت میں اس کی تائید ہوتی ہے۔

( یعنی جو چیزیں اللہ کی یادوفکر سے غافل کردیتی ہیں،ان سے آتکھیں بند کر لینی چاہیے،اس جانب توجہ نیدیں ) ملحوظه: دنیا کی ان زخرفات، رونقوں اور آسائشوں کو مذکورہ آیت میں '' زَهْرَةَ الْحَيْمِيوةِ الدُّنْيَا'' کہا گیا

ہے ''زَهْرَةُ'' کے معنی تازگی وشادانی ہیں۔

د نیا کے اس تعارف میں مینکته کموظ ہے کہ بیرساری چیزیں صرف تازگی وشادا بی ہیں جواپنے اپنے وقت پر مُرجما

وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا الإَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ



# ٤

#### يَارُوٰ: 10

1 ﴿ إِقُتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَا بُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّغِرِضُونَ أَ ﴾ [سورة الأنبياء: ١]

ترجمة: قریبآلگالوگوں سےان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت ہی میں پڑے ہیں اعراض کیے ہوئے۔ تَفسِیر: حساب کا وقت سے مراد قیامت کا دن ہے کہ وہ انسان کے لیے ہردن قریب تر ہوتی جارہی ہے، انسان

نفسییں: حساب کاوفت سے مراد فیامت کا دن ہے کہ وہ السان سے سے ہرون کر بیب رہوں جارت ہو ہوں۔ کے لیے دو قیامت ہیں۔ پہلی قیامت تو خود اس کی موت ہے۔ جب وہ آگئ، اس پر قیامت قائم

ہوگئی۔دوسری قیامت کا ئنات کی ہےجس میں زمین وآسان، چاندسورج،ستارے بکھرجائیں گے۔ لیکن انسان کی غفلت کا بیرحال ہے کہ اس کی فکرتو کیا کرتا ،اس حادثہ کا بھی یقین نہیں رہا ہے،غفلت میں پڑا

ہے۔آج یورپ ویورپ ز دہشرق کی ساری آبادی کا یہی حال ہے۔

' سلوك: حكيم الامت بَيْنَاتَ نِهَا الله عَلَى الله عَل

(وَمَا آرُسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاَ رِجَالًا نُوْتِي إِلَيْهِمُ ) [سورة الأنبياء: 7]

توجمة: اورہم نے (اے نبی!) آپ ہے قبل مردوں ہی کو (نبی بنا کر) بھیجا ہے جن پرہم وحی نازل کرتے

رہے ہیں۔

تَفسِير: سلسلهٔ نبوت ہميشه مردول ميں رہاہے، کوئی عورت نبی نہیں رہی۔ نیز ہرملک وقوم سے مردول کا انتخاب کیا گیاہے، فرشتہ یا کسی فوق البشر ہستی کو نبی نہیں بنایا گیاہے۔

"رِجَالاً" رَجُلُ (مرد) کی جمع ہے۔ یہاں بشرنہیں کہا گیاجس میں عورت بھی شامل ہوجاتی۔

خلافت بھی صرف مردول کودی ہے۔ 3 ﴿ وَمَا جَعَلْنُهُمْ جَسَدًا اللَّا يَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِيْنَ ۞ ﴾ [سورة الأنبياء: 8]

ترجمة: اورہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے جو کھانا کھاتے ہوں اور نہوہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تَفسِیر: نبی ورسول بشری ضرورتوں سے بے نیاز نہیں ہوا کرتے ہیں، انہیں عام انسانوں کی طرح بھوک و

پیاس، د کھ درد،خوف وغم سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ وہ جس طرح بشری ضرورتوں کے ساتھ دنیا میں آئے، سلامتی و ہدایت کے ساتھ موت کا بھی ذا نُقد چکھے ہیں،اللّٰہ نے انہیں انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے

ليےمبعوث کيا تھا۔

سُلوك: حكيم الامت بيست في آيت بي اخذ كيا ب كهانا وغيره نه كهانا كمالات وفضائل مين شامل نبير ب جیبا کہ عام لوگ بلکہ بعض خاص لوگ بھی ایسا خیال کرتے ہیں ( کہ حضرت پہلے تو کھاتے ہی نہیں ہیں اورا رُكُهاتِ بهي بين توبرائ نام يا بطور سنت چكه ليت بين) وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللَّهِ

﴿ وَ لَوْ أَرَدُنَا آنُ نَتَّخِذَ لَهُوًا لاَ تَخَذُنْهُ مِنْ لَدُنَا ﴾ [سورة الأنبياء: 17]

ترجمة: ﴿ كَا نَناتِ كَي پيدائش ميں ﴾ اگر ہم كوا پنا مشغلہ ہى بنانا منظور ہوتا تو ہم اپنے پاس كى خاص كى خاص چزوں کومشغلہ بنالیتے۔

تَفسِير: بعض مشرك قوموں كا يعقيده رہا ہے كہ يه كا ئنات اوراس كى رنگارنگی محض''ايشوركى ليلا'' ہے (خداكى تماشه گاه)۔ اس كائنات سے خدا كامقصود صرف تماشه ديكھنا اور دكھانا ہے۔ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

آیت میں اس طفل خیالی کی تر دید کی جارہی ہے کہ اگر کا ئنات اللہ کی لیلا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مردودو فانی جہاں کواپنا تماشہ گاہ کیوں بنا تا،اللہ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ترچیزیں ہیں،انہی کواپنامشغلہ بنالیا ہوتا؟

سُلوك: حكيم الامت بُيَنِيَة نِهِ لَكُها ہے كه آیت ہے معلوم ہوتا ہے كه كائنات كی تخلیق خودمخلوق کے نفع ومصلحت

من بیر کر دم امر تا سودے کم بلکہ تا بربند گاں جو دے کئم

(وَهُمْ مِّنْ خَشْ يَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞) [سورة الأنبياء: 28]

ترجمة: اوروهسبفرشة الله كي بيب سوارت رج بي-

تَفسِير: قديم زمانے ميں جہاں زمين وآسان، شجر و حجركى بوجا ہوئى ہے، بعض قوموں نے فرشتوں كى بھى بوجاكى ہے اور بھارت میں دیوتا پرتی کے نام سے جوشرک چلا ہوا ہے، وہ حقیقیة کیمی ملائکہ پرتی ہے۔ آیت میں اسی ملائکہ پرستی کی تر دید کی جارہی ہے کہ فرشتے تو اللہ کے فر ما نبر دار بندے ہیں ،اللہ کے حکم کی ذرّہ برابر بھی نافر مانی نہیں کرتے اور انہیں جو بھی تھم دیا جاتا ہے، اسے بجالاتے ہیں۔وہ کسی کونجات تو کیا دیتے بھی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے ،وہ ہروقت ہیبت الٰہی سے لرزاں وتر سال رہا کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت يُولِينا في آيت كالفَظ خَشْيَتِه (الله كي بيب) سي بداخذ كيام كدوه خوف افضل

ہے جوعظمت الٰہی سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ عذاب الٰہی کے اندیشے سے (اگر چہر میجھی خوف الٰہی ضرور

ہے)لیکن بندگانِ خاص کا خوف عظمت الہی ہے متعلق ہوا کرتا ہے۔

(وَ نَبُلُوۡكُمۡ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتُنكَّ ﴾ [سورة الأنبياء: 35]

ترجمة: اورہمتم کوبری جعلی حالتوں ہے آز مایا کرتے ہیں اچھی طرح۔

تَفسِير: مٰذکورہ آیت اوراو پر کی آیات میں انسانوں کے لیے تین قانون بیان کیے گئے ہیں۔

🕕 ہرذی حیات کے لیے موت لازمی ہے خواہ جلد یاطویل مدت کے بعد۔

انسان جب تک زندہ رہے گااس کا امتحان اچھی و بری حالتوں میں برابر ہوتارہے گا کہ کن کن حالات میں وہ ایمان پر قائم رہتا ہے اور کن کن حالات میں کفر ومعصیت کی طرف

ہرانسان کواللہ کے حضور بینج کراہے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔

آیت میں شروخیر سے مخالف طبع حالات جیسے مرض وافلاس وغیرہ اورموافق طبع حالات جیسے صحت وخوشحالی مراد ہیں کہ کون ان حالات سے دو چار ہوکر شختی پرصبر اور نعمتوں پرشکر اداکرتے ہیں اور کون مالویں ہوکر اللہ سے

ا بدطن ہوجاتے ہیں اور طاعت وعبادت جھوڑ بیٹھتے ہیں۔

سُلوك: حكیم الامت سُنِینی نے مذکورہ آیت ہے بیض کا مسکلہ ثابت کیا ہے کہ قبض میں حکمتیں اور اسرار ہوتے ہیں اورای حکمت ہے اہل طریق تسلی لیا کرتے ہیں (یعنی قبض کو برانہیں سجھتے )

(وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيثِي كَفُرُوٓ إِنْ يَتَّخِذُ وُنَكَ إِلَّا هُزُوًّا ﴾ [سورة الأنبياء: 36]

ترجمة: اوريكافرلوك جبآب كود كيصة بين توآب ي بس مذاق كرنے لكت بين -

تَفسِیر: کافروں کی اخلاقی پستی کا نقشہ بیان کی جارہا ہے۔آج بھی کتنے بےنصیب ایسے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاناان کامحبوب مشغلہ ہے۔اسلام کوسنجیدگی سے دیکھنے سننے یا قریب ہونے کاارادہ

سلمانوں کا مدان ارانا ان کا جوب مسعلہ ہے۔ اسلام ہو تک نہیں کرتے ، بس مذاق ہی مذاق اڑا نامقصو در ہتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نِي آيت سے يہجی اخذ كيا ہے كہ اہل الله (اور صالحين) كى بے قدرى بھی اى بد

اخلاقی میں آجاتی ہے۔ نعوذ بالله العظیم

(خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) [سورة الأنبياء: 37]

ترجمة: انان كى خلقت بى عجلت ( كِنمير ) سے ہوئى ہے۔

تَفسِيرِ: جِسے انسان کاجسم عناصر اربعہ ہے مرکب ہوا ہے، اس میں عجلت وجلد بازی کی کیفیت بھی رکھی گئی ہے جس کا ظاہری اثریہ نکلا کہ انسان ہر معاملہ میں عجلت پہندوا قع ہوا ہے۔ قدیم زمانے کی اقوام نے اپنے نبیوں سے قیامت، عذاب، ہلاکت، قبر وانقام کا مطالبہ کیا ہے کہ اگرتم سپے موتو یہ دھمکیاں پوری کردو، انظارکس بات کا ہے؟ یہی عجلت پسندی ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی ہے۔ سُلوك: حکیم الامت مُنِشَةُ نے لکھا ہے: طریق تصوف میں سالک کو جوتشویشات پیش آتی ہیں، وہ اس عجلت

پندى كانتجه بواكرتى بين \_ (چند \_ صبركن باقى بخند ) • (الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ قِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ ﴾ [سورة الأنبياء: 49]

ترجمة: متقین اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں اوروہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔

تَفسِير: آيت ميں اہل تقوى كردو 2 وصف بيان كي كئے ہيں:

اوّل خشيت رب دوم يوم الحشر سے خوف زده۔

سُلوك: اہل علم لکھتے ہیں كه آخرت میں نجات و كامیا بی كا یہی راز ہے كہ دنیا كی زندگی میں ان دوصفوں كواختیار كما جائے۔

(إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ مَا هٰنِ وِالتَّمَاثِيُّكُ الَّتِيِّ ٱنْتُمْ لَهَا عُكِفُونَ ﴿ [سورة الأنبياء: 50]

ترجمة: (وه وقت قابل ذكر ہے) جب ابراہيم مليا نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: بيد مورتيال کيا چيز ہيں جن يرتم جے بيٹھے ہو؟

تَفسِير: سيدنا ابراہيم ﷺ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعدا پنے بت تراش وبت فروش باپ آزراور بت

پرست قوم سے کہا: بیمورتیاں کیا حقیقت رکھتی ہیں جن پرتم تکیہ کیے بیٹے ہو؟ یہ جب خود اپنے لفع و نقصان کی مالک نہیں توتم کو کیادیں گی؟ان میں حیات بھی تونہیں، بے جان و بے حرکت ہیں۔

سُلوك: مولنا المعلیل شهید مُنِینیات نه مُدکوره آیت سے تصور شیخ کے ناجائز ہونے کا استدلال کیا ہے جوتصوف میں راز مجے۔

> حکیم الامت بھنٹ نے ککھا ہے کہ جوتصور شیخ غالی صوفیوں میں رائج ہے، وہ تو بلاشبہ ناجائز ہے۔ (تصور شیخ کی حقیقت اہل علم ہے معلوم کر لی جائے )

> > (قَالُوْاوَجَدُنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ﴿ اسورة الأنبياء: 53 ]

ترجمة: وه بول: بهم نے تواپنے باپ داداؤں کوان کی عبادت کرتے پایا ہے۔

تَفْسِير: جابلی مذاہب کا ہمیشہ یمی سہارار ہا کہ آباؤاجداد کی نقل وتقلید کو ججت ودلیل قرار دیا ہے اوراصلی وقدیم دین ای کو سمجھاہے، زمانۂ قدیم کا بینا سور آج بھی جابلی قوموں میں جاری وساری ہے۔لیکن افسوں اس کا ہے کہ ان جیسے جراثیم بعض مسلمانوں میں بھی پھیل گئے ہیں، وہ قدیم آبائی رسم ورواج کو دانتوں سے

مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةُ نَاكِها ہے كه آیت میں ردّ ہے ان جابل مریدوں كا جو بزرگوں كی تقلیدوا تباع میں غلوكرتے ہیں اور دلیل صریح مل جانے بعد بھی انہی كو ججت ودلیل بنائے بیٹے ہیں۔

D ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ \* كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْتَكُوْهُمُ إِنْ كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ ﴾ [سورة الأنبياء: 63]

توجمة: ابراہیم ملینا نے کہا: نہیں بلکہ ان کے بڑے نے کی ہے سوان ہی ہے پوچھوا گریہ بولتے ہوں۔ تفسیسیر: سیدنا ابراہیم ملینا کا بیکلام اس واقعہ ہے متعلق ہے جب کہ قوم اپنے کسی ممیلے ٹھیلے میں شرکت کرنے باہر چلی گئی تھی، سیدنا ابراہیم ملینا نے اس موقعہ کو نفیمت جانا اور قوم کے مرکزی بت خانے میں گھس کر سارے بتوں کا حشر کردیا اور پھر بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑ اچھوڑ آئے۔

واپسی پرقوم نے جب بیہ منظر یکھا تو سیرنا ابراہیم طلیف سے پوچھا: بیترکت کس نے کی ہے؟ آیت میں سیدنا ابراہیم طلیف کا جواب ندکور ہے لیکن نہایت لطیف انداز میں جس کے مفہوم میں دومعنی کلحوظ ہیں، ایسے ذومعنیٰ کلام کو عربی زبان میں تورید کہا جاتا ہے۔ کہنے والأنھی معنی مراد لیتا ہے لیکن سننے والا اس کے ظاہری معنی مجھتا ہے۔ ( کلام سے دونوں مفہوم نکلتے ہیں)

ملحوظہ: توریعلم بلاغت کی ایک قتم ہے جوادیوں وشاعروں کے کلام میں کثرت سے استعال کی جاتی ہے اور پیکلام کا ایک حسن ہے جوعنوان میں ندرت وخو بی پیدا کرتا ہے۔

کلام عرب کے علاوہ ہرزبان میں اس کارواج ہے اورایسا کلام ضیح وبلیغ شارکیا جاتا ہے۔ایسے کلام سے بات کرنے والاعجیب وغریب فوائد حاصل کرلیتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَةَ نِهَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ وَيَ مَصَلَّحَت كِتَحَت بِعض بزرگول سے جو كلام بطور توريم منقول سے ،اس كي اصل يجي آيت ہے۔

( أَتُلْنَا لِنَارُ كُونِيُ بَرُدًا وَ سَلمًا عَلَى إِبْرِهِيمُ ﴿ ﴾ [سورة الأنبياء: 69]

ترجمة: هم نحكم ديا: ائ آك! توشينا كي اورسلامتي جوجا ابراجيم پر-

تَفسِير: سيدناابراہيم عليه کی بت شکنی پرنمروداور آل نمرود نے آپ کوآگ ميں جلا دینے کا فيصله کرليااور د بکتی آگ ميں ڈال بھی دیا۔

اللہ نے نارکو تھم دیا کہ تو ٹھنڈی ہوجا۔ آگ سلامتی بن گئی۔ سیدنا ابراہیم ملیٹ آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد صحیح و سالم باہر آگئے۔ جن کے نصیب میں ایمان تھا، وہ تو ایمان لائے اور جو کفر پر قائم تھے، وہ کا فر ہی رہے۔ سُلوك: حکیم الامت مجھنے نے لکھا ہے کہ امت کے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ان پر بھی آگ نے کچھا تر نہیں کیا، ایسے واقعات اس قصد کی نظیر ہیں۔

( وَ نَجَّيْنُهُ وَ لُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيْهَا لِلْعَلِمِينَ ﴿ [سورة الأنبياء: 71]

ترجمة: اورہم نے ابراہیم اورلوط ﷺ کوالی سرزمین کی طرف بھیج کر بچایا جس کوہم نے دنیا جہال والول کے لیے باہر کت بنایا ہے۔

سے باہر تت بنایا ہے۔ م

قَفسِیر: اس سرزمین سے مراد ملک شام ہے جودینی ودنیوی برکتوں اور رحمتوں کی سرزمین ہے اور جوارض الانبیاء ارض المحشر ،ارض المقدس کے القاب سے معزز ہے۔

سیدنا ابراہیم ملیہ کو نارنمرودی سے نجات ملنے کے بعد ملک شام کی طرف ججرت کرجانے کا حکم ملا، آپ اور آپ کے جیتیجے سیدنالوط ملیہ بجرت کر گئے، اس طرح ظالموں کے ظلم سے نجات یائی۔

ہ پ ہے ہوں روز میں مارے رہے ہیں وق موں موں ہے بات ہوں کے خلاف نہیں بلکہ سکوچیوڑ کر ہجرت کرجانا توکل کےخلاف نہیں بلکہ سنت انبیاء کےموافق ہے۔

(فَفَقَهُمنهَا سُلَيْلُنَ وَكُلًّا اتَّيْنَا كُلْمًا وَّعِلْمًا) [سورة الأنبياء: 79]

ترجمة: سوہم نے فیصلہ کی تبجھ بوجھ سلیمان کودی اورعلم وحکمت تو ہم نے ہرایک ( داؤ دوسلیمان ) کودیا تھا۔ ترجمیة: سوہم نے فیصلہ کی تبجھ بوجھ سلیمان کودی اورعلم وحکمت تو ہم نے ہرایک ( داؤ دوسلیمان ) کودیا تھا۔

تَفسِيرِ: آیت کاتعلق اس مشہور مقدمہ ہے متعلق ہے جوعدالت داؤدی میں قوم کے ایک مخص نے پیش کیا تھا، سیدنا داؤد ملیا نے فیصلہ دے دیالیکن صاحبزادے سیدنا سلیمان ملیا نے جوابھی کمن تھے، اس سے

سیرہ داور در میں ہے۔ یہ میں ہے۔ (تفصیل' ہدایت کے جراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۲۷ دیکھئے) بہتر فیصلہ کی رائے دی جو قبول ہوگئی۔ (تفصیل' ہدایت کے جراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۲۷ دیکھئے)

سُلوك: عارفین نے یہال بینکته اخذ کیا ہے کہ رائے کی مضبوطی اور نظر وفکر کی قوت محض فضل ربانی ہے، فقہاء کرام نے اس واقعہ سے چندمسکے مستنط کیے ہیں:

- ① اظہارِ جن میں شرم وادب نہ کرنا چاہیے ورنہ سیدسلیمان ملیا اپنے والد بزرگوار کی رائے کے خلاف نہ کہتے ۔
  - 2 اظہار حق مجھی بہ مصلحت واجب ہوتا ہے اور مجھی مستحب۔
  - 3 ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے فیصلے کومنسوخ کرسکتا ہے۔
- بمتهدکوچاہے کداہے فیصلہ ہے رجوع کر لے جب کد دوسرا فیصلدزیا دہ بہتر معلوم ہو۔
  - (وَعَلَّمْنُهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ تَكُمُ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ) [سورة الأنبياء: 80]

ترجمة: اورہم نے داؤ دکوزرہ بنانے کی صنعت تمہار نفع کے لیے سکھادی تھی تا کہوہ تم کوتمہاری لڑائیوں میں حفاظت کریے تو کیاتم شکرادا کرو گے؟ تَفسِير: سيرنا داؤد الله کوجوظیم الشان مجزات ديئے گئے، ان میں زرہ سازی (جنگی اسلحہ سازی) کی صنعت بھی تھی، او ہااور فولا د آپ کے ہاتھوں میں مسرّ کردیا گیا تھا۔ جب فولا دہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم وگداز ہوجا تا تھا پھر آپ اس سے طرح طرح کے جنگی آ ہی لباس، ہتھیار اور حفاظت کے آلات بنالیا کرتے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة ن كها ب كدآيت يود 2 مسكة ثابت بوت بين:

- 1 وستکاری ہے معاش حاصل کرنا (حدیث میں ہے۔ حلال ترین روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے) 2 اساب کا اختیار کرنا ( توکل کے خلاف نہیں )
- ք ﴿ وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَكُو يَعُمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَلِكَ ﴾ [سورة الأنبياء: 82] ترجمة: شياطين ميں پچھاليے بھی تھے جوسليمان كے ليے سمندر ميں غوطے لگاتے اور اس كے علاوہ اور كام بھی انحام دیا كرتے تھے۔

تفسیر: سیدناسلیمان ملیلا کی خدمت میں جیسے انسان و جانور تھے، ایسے ہی چرند پرند، جنّات وشیاطین کو بھی شامل کیا گیا تھا، وہ اس سرکش مخلوق سے جیرت انگیز کام لیا کرتے۔ جنات اور شیاطین سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کرقیمتی و نایاب موتی نکالا کرتے اور پہاڑوں کو تراش خراش کرعمدہ وقیمتی پتھر، میرے جواہرات لا یا کرتے تھے۔

یہ سب سیدنا ﷺ کے مطبع وفر مانبر دارہونے کے علاوہ آپ سے لرزاں وتر سال رہا کرتے تھے۔

سُلوك: كيم الامت بينية ني كلها به كصوفياء كرام مين ميه جومشهور مقوله ب:

هر که ترسد از حق و تقوی گزید

ترسد از وے جن و انس و ہر کہ دید

ترجمة: جوكوئى الله سے دُرتار ہتا ہے اور تقوى ختيار كرتا ہے، اس سے جن وانس اور ہر مخلوق دُرتى ہے۔

آیت سے اس جانب اشارہ ملتاہے:

(وَ اَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِيْ مَسَّنِى الضَّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحِينِينَ ﴿ ﴾ [سورة الأنبياء: 38]

ترجمة: اورایوب کا تذکرہ کیجئے جب انہول نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو تکلیف پنٹی رہی ہے اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔

تَفْسِيرِ: سيدنا ابوب عليه كوالله تعالى نے دنیا كى بھر پورخوشحالى وآسودگى عطا كى تھى، آپ بڑے صابر وشاكر بندے تھے۔ الله نے پھرآپ كو ابتلاء و آزمائش میں ڈالا، بیاس كى حكمت ومصلحت تھى كەسىدنا ا یوب ملیں کوکا ئنات میں صبر وشکر کرنے والوں کے لیے نمونہ بنائے۔

کھیت و باغات جل گئے، مولیثی مرگئے، نوکر و چاکر فرار ہو گئے، اولا دمحل کے گرجانے سے دب کرفوت ہوگئی، عزیز رشتہ دار، دوست احباب الگ ہو گئے۔خود آپ کے بدن میں سخت بیاری لگ گئی، دوستوں نے طعنہ

، وی ریر رسیر اردو سے باب اللہ اور ایس کی اسے سرائل رہی ہے۔ وَقَدْ أَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ

صرف ایک وفادار بیوی نے آخر وقت تک ساتھ دیا۔

کھرسیدناایوب علیہ نے اپنے رب کورُ ورُ وکرالی دلسوزی، بےقراری وعاجزی سے پکارا کہ دریائے رحمت اللہ پڑا، فوت شدہ اولا دیے علاوہ مزیداتنی ہی اولا دعطا ہوئی، کھیت و باغات، مواثی ، حثم وخدم، محلات، ساز وسامان

سب كجهملا بلكه دو چندملا-

حدیث میں بدوا قعد بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب غسل کررہے تھے تو آسان سے سونے کی ٹڈیاں برس پڑیں، سیدنا ابوب ملیٹا ہے تعاشا سیٹنے گئے۔اللہ نے وحی کی:اے ابوب! کیا میں نے تجھے غنی نہیں بنایا؟ آپ نے جواب ویا: (لاَ غِنیؑ عَنْكَ یَا رَبَّنَا،) (حدیث)اے رب! تجھ سے بے نیازی کیونکرمکن ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بين في ترت دومسكا اخذكي إلى:

- 1 الله ہے رُورُ وکر دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں۔
- ② ضرورت وحاجت کے دفت اللہ سے شکوہ کرنارضا بالقضا کے خلاف نہیں۔

ملحوظہ: تورات کی روایت ہے کہ سیدنا ایوب علیہ کے ہاں سات ہزار بھیٹر بکریاں اور تین ہزار اونٹ، پانچے سو جوڑے گائے بیل، پانچے سو خچر تھے۔ان کے نوکر چاکروں کی تعداد سینکٹروں تھی، اہل مشرق میں ایسا کوئی مال دارنہ تھا۔ (تفسیر ماجدی)

اسی روایت میں ان کی دعا کا ذکراس طرح ملتا ہے:

ا یوب مالیہ نے سجدہ کیا اور کہا: میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکل آیا تھا اور آخرت میں ننگا جاؤں گا۔خداوند نے دیا،خداوند نے لیا،خداوند کا نام مبارک ہے۔

عمرشریف(۲۱۰)سال پائی۔

﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وّ رَهَبًا لَو كَانُواْ لَنَا خُشِعِينَ ۞ ﴾
 ﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وّ رَهَبًا وَ كَانُواْ لَنَا خُشِعِينَ ۞ ﴾

ترجمة: بلاشبریسب نیک کامول میں دوڑنے والے تھے اور ہم کو پکارتے رہے تھے امید وخوف کے ساتھ اور پیسب ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ او پر کی آیات میں چنداولوالعزم نبیول کا تذ کرہ اوران کی سیرت اوران پراللہ کے فضل وکرم کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں، مذکورہ آیت میں اس فضل و کرم کی علت و وجہ بیان کی جارہی ہیں کہ بید حضرات نیکیوں میں سبقت

ی می سیں، مذلورہ ایت میں اس مسل و کرم می علت و وجہ بیان می جار ہی ہیں کہ سیر حفرات میں۔ کرنے والے،اللّٰد کوخوف وشوق سے پکارنے والے اور ہروفت اللّٰد کے آگے جھکنے والے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت ويَشَيِّب آيت سے بيا خذ كيا ہے كه طاعات وعبادات سے دنيوى تعتيں بھی ملتی ہیں۔

<mark>ملحوظہ: کبعض بےعلم صوفی کہا کرتے ہیں کہ اللہ کونعتوں کی تو قع اور عذاب کے خوف سے پکارنے والے اصلی</mark> محینہیں ہوتے بلکہ اللہ کو بےغرض یا دکرنا جاہیے۔

نذکورہ آیت سے ان کے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے، نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا اور کون محب ہوسکتا ہے؟ اس کے باوجود مذکورہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فر مارہے ہیں کہ وہ حضرات ہم کوامید وخوف سے

كاراكرت تھے اللّٰهُمَّ اهْدِناً وَسَدِّدْنَا خُطَانَا

بات ہے واقف ہوجا تا ہے۔

**( ) ( ) اَذْرِئَ ا أَقْرِيْبُ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُونَ ۞ )** [سورة الأنبياء: 109 ]

ترجمة: اورمين خرنبين ركهتا كتم سے جووعده كيا كيا ہے، آياوه قريب آگيا ہے يا دور دراز ہے؟

تَفسِير: مطلب بير که بغاوت وسرکشي پرجوعذاب آنے والا ہے،اس کا وقت اور دن کیا ہے،اس تفصیل سے میں یخبر ہوں۔ رہا عذاب کا آنا، وقطعی ویقینی ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھنہیں کہدسکتا۔ یہ نبی کریم

بے ہر ہوں۔ رہاعداب ایا اوا میں ہے، . منگل کا جواب تھا جوآپ نے اپنی قوم کودیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيسَةِ نِهَ لَكُها ہے كه نبیول كو طعى علم توصرف عذاب كو واقع ہونے اور قیامت كے پیش آنے كار ہتا ہے، وقت اور زمانے كے تعین كاعلم انہیں نہیں ہوتا إلَّا بيكہ اللّٰہ ہى كى كودے دے تو وہ اس

آیت میں علم کامل کی نفی جب رسول اکرم،اشرف الانبیاء من شیاسے کی جار ہی ہے تو پھر کسی پیریاولی میں غیب دانی کااعتقادرکھناکیسی کھلی نادانی و جہالت ہے۔



٤ يازلا: 17

**۩ ﴿وَ تَرَى النَّاسَ سُكُرَى وَ مَا هُمْ بِسُكُرَى وَ لَكِنَّ عَنَ ابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ ۞﴾ [سورة الحج: 2]** ترجمة: اور(اے مخاطب!) تجوکولوگ نشه کی سی حالت میں دکھائی دیں گے،حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔

تَفسِير: آيت كالوراتر جمه يه: ا ہے لوگو! اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلز لہ ایک بھاری چیز ہے۔جس روزتم اس زلز لہ کو ویکھو گے،

اس روزتمام دودھ پلانے والیاں (مارے ہیب )اپنے دددھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی اورتمام حمل والیاں اپنا حمل (پورے دن ہونے ہے پہلے ) ڈال دیں گی اور تجھ کولوگ نشہ کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالا نکہ وہ واقع

میں نشہ میں نہ ہوں گے،البتہ اللّٰہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز۔

قیامت کے قریب دوخوفناک زلزلے پیش آئیں گے جوساری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔

پہلازلزلہ وقوع قیامت ہے پہلے ہوگااور دوسرا قیامت کے واقع ہوتے وقت۔

ان دونوں زلزلوں کی شدت وحدت کا حال مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں عام لوگوں کی بد حواسی و بے قراری کولفظ شکاری سے تشبید دی گئی ہے کہ اس دن سار سے انسان نشہ کی سی حالت میں ہول گے لیکن بینشه نه ہوگا بلکہ زلز ہے کا ہیب نا ک اثر ہوگا جوانسا نوں کو معطل کردےگا۔

ملحوظه: مذكوره آيت مين لفظ مُرْضِعَةٌ آيا ٢-

عربی زبان میں دودھ پلانے والی عورت کو مُرْضِعٌ، مُرْضِعَةً کہا جاتا ہے (رضاعت کے معنی دودھ یلانا) کیکن دونو لفظول کے معنی میں ایک لطیف فرق پایا جاتا ہے۔

بيچ كودوده پلانے والى خواہ وہ اس وقت دودھ پلار ہى ہو ياموقوف كرچكى ہو،اليى عورت كو مُرْضِعُ كہاجا تا

ہے کیکن مُرْضِعَةً الییعورت کوکہا جاتا ہے جوفی الحال بچے کو دودھ پلا رہی ہواور دودھ پلانے کاعمل جاری ہو۔ قیامت کا بھونچال کچھالیہا ہیبت ناک و وحشت ناک ہوگا کہ ماں کا بیاحساس ختم ہوجائے گا کہاس کا شیرخوار

بچیاس کے سینے سے لگا ہوا ہے اوروہ بھا گ کھٹری ہوگی ۔اللّٰدا كبر۔ سُلوك: حكيم الامت مُنتيج ني آيت سے حالت سكر كى اصطلاح ثابت كى ہے جوتصوف ميں بولى جاتى ہے۔

بعض حالات کے مدّو جزر کے باعث سالک کوحالت سکر پیش آتی ہے حالائکہ وہ سکر (نشہ)نہیں ہوتا۔ (بلكه سكرجيسي كيفيت موتى ہے جولذت ذكر ياعظمت اللي سے سالك كوب خودكرديتى ہے)

#### ( ﴿ إِلَّكَ \* وَ مَن يُعَظِّمُ شَعَآبِ وَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ۞ ﴾ [سورة الحج: 32]

ترجمة: بات بیے کہ جوشخص دین خداوندی کے یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو اس کا بیلحاظ رکھنا دلوں کی پر ہیز گاری سے ہے۔

تَفْسِیر: محترم علامات اسلام چیزی شعائر الله کهلاتی ہیں۔ان میں قربانی کے جانور اور زمین حرم جس کا آیت میں ذکر ہے، اسی طرح بیت الله، ملتزم، میزاب رحمت، حجرِ اسود، چاہ زمزم، حطیم کعبہ، صفا ومروہ منی، عرفات، مزدلفہ، تمام مساجد، قرآن حکیم، اذان، اقامت، نماز، روزہ، حج بلکہ تمام احکام واجبہ شامل ہیں۔ان چیزوں کا ادب واحترام کرنا اوران کے حقوق ادا کرنا تقوی القلوب کی علامت ہے۔ ایسا شخص اللہ اوراس کی طرف جملہ منسوب چیزوں کا قدردان وقدرشناس مجھاجا تا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُينات في آيت سے دو 2 مسلط اخذ كي بين:

اوّل 1 میرکة تقوی کا بنیادی محل قلب ہے۔

دوم 🕑 شعائر الله کی تعظیم میں انبیاءاور اولیاء کے آثار بھی داخل ہیں (بشر طیکہ حد شرع کے اندر ہوں)۔

( فَكُلُوْا مِنْهَا وَ ٱطْعِبُوا الْقَالِحَ وَ الْمُعْتَرَ ﴾ [سورة الحج: 36]

ترجمة: توخود بھی اس قربانی کے گوشت سے کھا وَاور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔

تَفسِیں: قربانی کے گوشت کے بارے میں ہدایات دی جارہی ہیں کہاں کا گوشت قابل انتفاع ہے،خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ پیشر کی ذبیحہ نہیں ہے جس میں غیراللہ کا لقرب اورخوشنو دی کالحاظ رکھا جا تا ہے۔ میں میں میں میں کے قب سے قب سے گئی دئی آئی دئی آئی دئی آئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ک

آيت مين الل حاجت كي دو 2 قسم بيان كي مني بين: ٱلْقَانِعُ، ٱلْمُعْتَرُّ

قانع ایبا محتاج جوصبر کیے بیٹھا ہے۔جو پچھ بھی مل جا تا ہے،اس پر قناعت کرتا ہے،کسی سے اپنی حاجت ظاہر ں کرتا۔

معتر وہ خص ہے جو بے قرار ہو ہوکر سوال کرتا ہے ، تنگی و تحتی کو برداشت نہیں کرتا گو یا وہ سوالی قسم کا آدمی ہے۔
یہ ہردو ضرورت منداور محتاج ہیں ۔ انہیں جہال صدقات واجب کا استحقاق ہے ، قربانی کا گوشت بھی انہیں دیا جائے۔
سُلوك: بعض عارفین نے لکھا ہے کہ چونکہ نی کریم شکھا نے قربانی کا گوشت اہتمام سے تناول فرمایا ہے ۔ آپ کا میہ
سُلوك: بعض عارفین نے لکھا ہے کہ چونکہ نی کریم شکھا استحب و پہندیدہ عمل ہے اور اس اہتمام و پہندیدگی کا میہ
اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا مستحب و پہندیدہ عمل ہے اور اس اہتمام و پہندیدگی کا میہ
راز ہے کہ جو چیزیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب منسوب ہوجاتی ہیں ، ان کارغبت و شوق سے استقبال کرنا
چاہے نیز میر بھی ککھا ہے کہ بعض بزرگوں نے اشیاء مباحد سے جواعتناء برتی ہے ، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔
چاہے نیز میر بھی ککھا ہے کہ بعض بزرگوں نے اشیاء مباحد سے جواعتناء برتی ہے ، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔

(كُنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَا وُها وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ [سورة الحج: 37]

ترجمة: الله كے پاس ندان قربانی كے جانوروں كا گوشت پنجتا ہے اور ندان كا خون، كيكن اس كے پاس تمهارا

تَفسِير: اہل بابل(عراق) کا جاہلی عقیدہ تھا کہ دیوتا وُں کی دعوت آسانوں پر ہوتی ہے چنانچہ دنیا میں ان کے نام

ہے جو جھینٹ چڑھائی جاتی ہے،وہ اس کی خوشبومحسوں کرتے ہیں اور پھرسب مل کر تناول فرماتے ہیں۔ سُلوك: فقہاء نے لکھا ہے كہ قلب كى نيت صرف اللہ سے وابستہ ہے، اس عمل ميں كوئى بھى شريك نہيں۔ يہى

نیت جب سی عمل میں ہوتواس کا نام اخلاص اور و عمل خیر وثو اب کہلا تا ہے۔

اورشرک اس لیے بتیجے و برا ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی نیت رہتی ہے جس سے جانور کا گوشت حرام ہوجا تا ہے۔ رہا گوشت کھانا کھلا نا، ہدید بینا،فروخت کرنا یااس قسم کےاورفوائد کے لیے جانور ذبح کرنا، جائز

ہے کم ودم وغیرہ سے اللہ کی ذات بالکل بے نیاز وغنی ہے، نیت اوراکل دو 🗨 علیحدہ چیزیں ہیں۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُا فِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ [سورة الحج: 38]

ترجمة: بشك الله ايمان والول سے (مشركين كےغلبہ واقتدار ) كودور كردےگا۔

تَفسِير: آيت كانزول اس صورت حال ہے متعلق ہے جب كەمكة المكرمة ميں مشركين كاغلبہ وتصرف تفااو مسلمانوں کو چج وعمرہ کرنے کی اجازت ندتھی اورمسلمان ہرطرح کمزورو بے بس تھے۔

پھرمتنقبل قریب میںمشرکین کا وہ غلبہ واقتدار باقی ندر ہااور ۸ھ میں مکنۃ المکرمۃ مسلمانوں کے قبضے میں

آ گیااور کفرو کفر کی طاقت کا خاتمه ہو گیااور آج کے اس اچھ تک مکة المکرمة پر کفروشرک کاغلبہیں۔

سُلوك: حَكِيم الامت بَهِيَّةٌ نِهِ كَلَصَابٍ كَهَ آيت مِينِ اللهُ تعالىٰ كى ايك خاص عادت كا ذكر ہے كہ وہ اپنے مقبول بندول كابهت جلدانقام ليتح بين-

﴿ اَتَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُواالصَّلْوةَ وَ التَّوَّاالزَّكُوةَ وَ اَصَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا

عَنِ الْمُثَكِّرِ ﴾ [سورة الحج: 41]

ترجمة: پیایسےلوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو بینماز کی پابندی کریں گے، ز کو ۃ دیں گے اور دوسروں کو بھی نیک کا موں کا حکم دیں گے اور برے کا موں سے منع کریں گے۔اور انجام توسب کااللہ ہی کے بہال ہے۔

تَفسِير: آيت ميں اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کی تشریح کی گئی ہے کہ حکومت اگر سچے مسلمانوں کی قائم

ہوجائے تومسجدیں آباداور پررونق ہوجائیں، ہرطرف تکبیر وہلیل کی صدائیں گونجا کریں، ہیت المال

کے قیام کے بعد کوئی نظا بھوکا ندر ہے، عدالتوں میں انصاف مکنے کے بجائے ملنے لگے۔ رشوت خوری،

سودخوری، جعلسازی، دروغ حلفی کا بازارسرد پڑجائے۔ بدکاریاں، چوریاں ڈاکے خواب و خیال ہوجا ئیں، آبکاری کے محکمہ کو کوئی پانی بھی نہ دے۔ مہاجنوں، سودخوروں بینکوں کے ٹاٹ الٹ جائیں۔ گویئے، نچتے اگر تائب نہ ہوں توشہر بدر کر دیئے جائیں، سینما تھیڑ، شہوانی تماشہ گاہوں کے پردوں کوآگ دگادی جائے، گندہ وفخش افسانہ وشاعری کی جگہ پاکیزہ ادبیات آ جائیں، غرض دنیارہ کر بھی دنیا جنت بن جائے۔ (تفسیر ماجدی)

سُلوك: بعض صوفیاء نے لکھا ہے كہ آیت میں اشارہ ہے اہل تمكین کے مقام کی طرف كدان كے يہال شطحیات نہیں ہوتے اور ندان کے اقوال واعمال سے كوئی گمراہ ہوتا ہے۔

ملحوظہ: شطحیات ایسے کلام و پیام کو کہا جاتا ہے جوغلبہ کال میں بےقصد وارادہ زبان سے نکل جائے اور جو شریعت کے بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہو۔ چونکہ اس میں قصد وارادہ نہیں ہوتا اس لیے اس کے کہنے والے برگناہ بھی نہ ہوگا،البتہ ایسے کلام و پیام کی نقل کرنی اور اس کی تبلیغ کرنی جائز نہ ہوگی۔

حکیم الامت ﷺ نے غلبہُ حال کی ایک مثال قر آن حکیم ہے بھی دی ہے۔

نبی کریم علی نے فرمایا: اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں ستر سے زائد مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا، چنا نچہ آپ نے ن آپ نے نماز جناز ہ پڑھ دی، ابھی مٹنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری آیت نازل ہوئی اور آپ کو ہمیشہ کے لئے منع کردیا گیا: ﴿وَلَا تُصُلِّ عَلَیْ اَحَیٰ قِنْهُمْ مِنَاتَ اَبِیَّا﴾ [سورة التوبة: 84]

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب ہُیں۔ فرما یا کرتے تھے کہ نبی کریم الفاظ سے ممک کرلیااورآیت کوتخییر پرمجمول فرما یا، آیت کے ظاہری الفاظ میں اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ (واقعہ کی تفصیل کے لیے'' ہدایت کے جراغ'' جلد صفحہ ۲۲۲۲۲ مطالعہ کیھیے)

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَادُ وَ الْكِنْ تَعْمَى الْقُلُونِ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴿ ﴾ [سورة الحج: 46]

ترجمة: بات بيرے كەنة بمجھنے والوں كى آئكھيں اندھى نہيں ہوجا يا كرتيں بلكەدل جوسينوں ميں ہيں، وہ اندھے

تَفْسِیرِ: او پرکی آیات میں بڑی بڑی توموں کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے تباہ شدہ مقامات کے گھنڈر اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔اس کے باوجود بھی اگر موجودہ قومیں ان سے عبرت ونصیحت حاصل نہ کریں تو بیاندھے بن کی علامت ہے۔ بیاندھا بن آ تکھول کانہیں، دلوں کا اندھا بن ہے کہ دل اندھے ہوگئے ہیں۔

سُلوك: حَكِيم الامت بُولِيَّةِ نِهِ آيت سے بداخذ كيا ہے كہ جسمانى آئكھوں كى طرح قلوب كى بھى آئكھيں ہوتى ہيں۔ (ايك حديث سے اس كى تائير بھى ملتى ہے: راتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فِانَّه يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ.) (حديث)

#### ﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيُطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ [سورة الحج: 52]

ترجمة: پھراللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کونیست و نابود کر دیتا ہے اورا پنی آیات (احکام) کواور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔

تَفْسِيرِ: شياطين کی خواہ وہ انسانوں ہے ہوں یا جنات ہے ہمیشہ بیروش رہی ہے کہ جب حق کو ابھرتا ہواد سیمیت بین تو مقابلہ کے لیے مستعد ہوجاتے ہیں اور طرح کے شکوک وشبہات ہے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب به آیت نازل ہوئی (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ) (تم پر مردہ جانور حرام کیا گیا تو شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھوا پنا مارا ہوا جانور تو حلال ہے اور اللہ کا مارا حرام۔ ای طرح آیت ( اِنَّکُمْ وَ مَا تَعُبُّدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) (تم اور جن جن کوتم نے اللہ کے سواپو جاہے ، سب جہنم کا ایند هن ہول گے۔ اس میں تم سب کو داخل ہونا ہے۔

تو شیاطین نے دلوں میں بیشبہ ڈالا کہ بہت ی قوموں نے عیسیٰ علیہ اور عزیر علیہ اور اللہ کے فرشتوں کی بھی عبادت کی ہے تو پھر بید حضرات بھی جہنم میں جائیں گے۔

مذکورہ آیت میں اس وسوسہ اندازی کا جواب دیا گیاہے۔الیے شکوک وشبہات سے ایمان والول کے قلوب متاثر نہیں ہوتے بلکہ نزول قرآن سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُوَيِّقَةٍ نے لكھا ہے كہ شيطانی وساوس خود بخو دطعمل ہوجاتے ہیں۔ان كے دفعيہ كے ليے مستقل تدبير كرنے كی ضرورت نہيں ،اللہ تعالی ایمان والوں كے قلوب كی خود حفاظت فرماتے ہیں۔

اہل طریق مشائخ دفع وساوس كے ليے حدوج ہوئييں كرتے اور ندایئے مریدوں كواس كی تلقین كرتے ہیں۔

⑨ ﴿ وَإِنْ جَدَانُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [سورة الحج: 68]

ترجمة: اوراگراس پربھی بیلوگ آپ سے جھگڑا کرتے رہیں تو آپ (اخیر بات) بیفر مادیجئے کہ اللہ تمہارے

کاموں کوخوب جانتا ہے۔ (وہ قیامت کے دن فیصلہ کردےگا)

تَفسِير: ضدوعناد جہاں بھی ہوں گے، مصالحت یا موافقت کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا، اختلاف کی ظہم بڑھتی ہی جائے گی۔ ایسی صورت میں علیحدہ ہوجانا ہی اس قضیہ کا آخری علی ہوا کر تا ہے، آیت میں اس کی تعلیم دی جارہی ہے۔

سُلوك: آیت میں صوفیاء عارفین کی اس عاوت کی تائید ملتی ہے کہ جب ان ہے کوئی مخالف معاند الجھ جاتا ہے تو وہ اس نے فوری علیحدہ ہوجاتے ہیں، بحث ومباحثہ میں نہیں پڑتے۔

( وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النُّنَا بَيِّنَاتٍ تَعُرِفُ فِي وُجُوُو الَّذِي يُنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ﴾ اسورة الحج: 72 ] ترجمة: اور جب ان لوگول كسامنے جارى آيات جو (اپنے مضامين ميس) خوب واضح بين، پڑھ كرستانى

ہر رب بہاں و دول کے چیروں میں بڑے آثار دیکھتے ہو، قریب ہے کہ بیان لوگوں پر حملہ کر جاتی ہیں تو تم ان کا فروں کے چیروں میں بڑے آثار دیکھتے ہو، قریب ہے کہ بیان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔

تَفسِير: بيايک حقيقت ہے کہ دين بے زاراور آخرت فراموش انسان آيات البی اوراس کے احکام کا تذکرہ کن کر اداس ہوجاتے ہیں اور ان کا جی مثلانے لگتا ہے، دل پر اگندہ و پریشان ہوتا ہے، ول کی اس ناگواری کا اثر چیروں پرنمایاں ہوجا تاہے۔

قرآن عَيم نه اس كيفيت كودوسرى جَلَهُ جَى بيان كيا ب: ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْلَاهُ الشَّهَازَتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ﴾

جب ان کے آ گے اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، ان کے قلوب وحشت ز دہ ہوجاتے اور جب اس کے علاوہ دوسری بات کہی جاتی ہے تو بیخوش ہوجاتے ہیں۔

سُلوك: حَيْم الامت بُولِيَّة لَكِية بين كه آيت سے ان مدعيان تصوف كى مذمت بھى نكلتى ہے كہ جب ان كے آگے وہ آيات پڑھى جاتى بين جو ان كے زعم و پندار كے خلاف پڑتى بين تو ان كے چروں برنا گوارى كے آثار ظاہر ہونے لگتے بين ۔

پھر حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجودہ زمانے میں کثرت سے ہیں۔

تفسیر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ آج بھی دشمنانِ دین کے علاوہ بہت سے'' روثن خیالوں'' کے چہروں پر سے کیفیت دیکھی جاسکتی ہے۔

(وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِمٍ) [سورة الحج: 78]

ترجمة: اورالله كام مين خوب كوشش كروجيها كدكوشش كرني كاحق ب-

تَفسِير: مطلب بيركدوين كامول مين غفلت ياستى نه كرو بلكددين كابركام چا جوه زبانى بو، مالى، بدنى، قلمى بو، پورى مستعدى وتندى سے كرتے رہو۔

جہاد قر آن حکیم کی ایک خاص اصطلاح ہے جو ہر قسم کی دینی واخروی جدو جہد کوشامل ہے۔اس میں دعوت و تبلیغ، وعظ ونصیحت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف جملہ دینی امور شامل ہیں،ان سب خدمات کو اہتمام وخو لب سے

ادا کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جا تا ہے۔

ای جہاد کی ایک عظیم شم قمال فی سیل اللہ (میدانی جنگ) بھی ہے۔

سُلوك: صوفیاءعارفین نے لکھا ہے كہ آیت ہوشم کے مجاہدات كوشامل ہے۔

مثلاً مجاہد هُ نفس ،مجاہد هُ قلب ،مجاہد هُ روح ( بیضاوی وکبیر ) ۔

مجاہد ہُنفس سے مراد ہرفتھم کے حقوق کوادا کرنا جو بندے پر واجب ہیں اورلذات وشہوات دنیا سے اپنے نفس کو یاک رکھنا۔

مجاہد ہ قلب سے مراد دل کواغراض فاسدہ ہے پاک کرنااوراغراض حسنہ ہے آ راستہ کرنا۔

مجاہدۂ روح سے مرادا پی شخصیت وانفرادیت کوفنا کردینا۔

تصوف کی حقیقی روح یہی اعمال ہیں۔

(مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرِهِيمَ ' هُوَسَمَّىكُمُ الْمُسْلِمِينَ أَمِنْ قَبْلُ وَ فِي هٰذَا) [سورة الحج: 78]

توجهة: تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔اللہ نے تمہارالقب مسلمان رکھا ہے۔نزول قر آن سے پہلے اوراس قر آن میں بھی تا کہ رسول اللہ ساتھ تا تھے پر گواہ رہیں اورتم اورلوگوں پر گواہ ثابت ہو۔

تَفْسِيرِ: اسلام کوئی موقق یانسلی، قومی یا جغرافیائی ند جب بین اور ند دیگر مذاجب کی طرح نوزائیدہ مذہب ہے۔ بید عالم گیرقد یم مذہب ابتدائے عالم کے پہلے انسان سیدنا آ دم اللہ کا دین تھا جس کی ارتقائی منزلیس خاتم الانبیاء تالیہ کی بعثت پر کممل ہوگئیں اور قیامت تک نسل انسانی کے لیے یہی دین ند ہب قرار پایا۔اللہ

تعالیٰ نے اس دین کا نام اسلام رکھااوراس مذہب کے ماننے والوں کالقب مسلمان۔

آسانی کتابیں تورات، انجیل، زبور صحف ابراہیم ملیہ میں بھی اسلام کے ماننے والوں کا بیلقب موجود تھا۔ سُلوك: حکیم الامت بُیسَیّ کھتے ہیں کہ بعض صوفیاء کے اس عمل کی تائید نکتی ہے کہ انہوں نے اپنے حلقہ کے

مریدوں کوایک اچھاسالقب دیا ہے۔ (بشرطیکہ بیشان وفخر کے لیے نہ ہواور نہ شر کا نہ صفت کا حامل ہو ) حکیم الامت مُیٹائٹ یہ بھی ککھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کر دہ لقب معنوں سے خالی نہیں ہوسکتا۔ لہٰذا امت محمد بیہ

کے افراد میں انقیاد وا تباع کا مادہ یقینازیادہ ہوگا ( کیونکہ اسلام کے معنی گردن جھکا دیناہے )۔

#### ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كُنَّ بُونِ ۞ ﴾ [سورة المؤمنون: 26]

ترجمة: (نوح نے پکارا) عرض کیا: اے میرے پروردگار! تو میرابدلد لے لے، انہوں نے جھے جھٹا ادیا ہے۔ تَفسِیر: سیدنانوح ملیا کی دعوت وہلی نہایت صرآز ما حالات سے دو چاررہی ہے، طبقہ انبیاء میں جن نبیول نے

کسیدین: سیدنا نوس عینیا می د فوت و می تهایت صبرا رما هالات سے دوج پارز می ہے، سرخد انہیاء یک من اپنی قوم اور قوم کے سر داروں سے سخت اذبیتیں اٹھائی ہیں ،ان میں آپ سرفہرست ہیں۔

اپی تو م اور تو م مے سر داروں سے حصادییں اٹھاں ہیں ان کا ان میں ہے۔ سید نا نوح ملیک ساڑھے نوسوسال اپنی قوم میں رہے، شب وروز انہیں تصبحتیں کرتے رہے، ہر شبہ کا جواب دیا،

تبلیغ و تفہیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بحث و مناظرہ بھی کرتے رہے۔اس کام میں صدیاں گزرگئیں، قوم اور قوم کے سر داروں نے ایک نہ مانی۔تاریخی روایات میں بی تصریح ملتی ہے کہ اس طویل مدت میں صرف اٹی 🚯 افراد

ایمان لائے۔واللہ اعلم

آخر توم نے پگافیصلہ کرلیا کہ نوح کوخاموش کر دیا جائے اوران کی دھمکی کا بیرجواب دیا جائے کہ اگرتم سیچے ہوتو وہ عذاب لے آؤجس کاتم اندیشہ کررہے ہو۔

سیدنا نوح ملیان نقوم کی ایذاؤں سے عاجز و بے بس ہوکراللہ کی جناب میں شکوہ کیا: الٰہی! میں مغلوب و بے بس ہو چکا ہوں، آپ اس قوم سے بدلہ لیجئے،انہوں نے مجھے بُری طرح حیثلا دیا ہے۔

پچرقوم کاوہ حشر ہوا (جس کی تفصیل''ہدایت کے چراغ'' جلدا رصفحہ اے پرمطالعہ کیجئے )

پھر تو م کاوہ حشر ہوا ( جس کی تنصیل ' ہدایت کے چراع '' جلدا رصفحہ اے پرمطالعہ بیجنے ) سُلوك: حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں: پیغیبروں کا صبر بھی غیر محدود نہیں ہوتا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پیام حق کی

برابر تکذیب ہورہی ہے تو ایک مدت کے بعد ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوجاتا ہے پھروہ ہلاکت کی دعا

كروية بين \_ ( دَّبِّ لا تَكَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا) [سوره نوح: 26]

﴿ يَآيَتُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [سورة المؤمنون: 51]

ترجمة: اك پنيمبرو!تم نفيس پاكيزه چيزين كھاؤاورنيك عمل كرو\_

تفسیسیر: نفیس چیزوں سے حلال پا کیزہ غذائیں مراد ہیں۔اسلام میں ترک حلال کی گنجائش نہیں ہے۔جو چیزیں حلال کردی گئیں ہیں،اس کا مقصد یہی ہے کہان کواستعال کیا جائے اوراس اکل وشرب کی غرض یہی ہے کہ

نیک اعمال کرنے کے لیے قوت حاصل کی جائے ،اکل برائے عبادت ہونا چاہیے نہ کہ اکل برائے اکل۔

شيخ سعدى مُحِيناتُهُ كَهَتِهِ بين:

آ دم برائے زیستن وذکر کردن است، تومعتقد که زیستن از بهرخوردن است

سُلوك: حَيْم الامت مُنِينَة كَصة بين كه آيت مين رمبانية (تركُ عيش) كالطال ہے جس ميں بعض غالى دين دارمبتلا بين \_ اللّٰهمَّ اهْدِهِم

### ﴿ أَيَحْصَبُونَ أَنَّمَا نُوبِتُ هُمْ يِهِ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة المؤمنون: 55]

ترجمة: کیا پیکا فرلوگ یوں گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال واولا دریتے چلے جارہے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچارہے ہیں؟ بلکہ پیلوگ نہیں جانتے (اس کے انجام کو)۔

تفسیر: مال و دولت، شان و شوکت، تاج و تخت الله کے مقبول بندوں کی علامت ہیں، تب ہی تو انہیں دنیا میں سرفر از کیا جارہا ہے۔ یہ عالم گیردھوکہ قدیم زمانہ سے چلا آرہا ہے اور آج بھی کثرت سے پایا جا تا ہے۔ افسوس تو یہ ہے بعض مسلمان بھی اس خیط میں پڑے ہوئے ہیں۔

عیش وعشرت اگر اللہ کے یہاں مقبولیت وتقرب کی علامت ہیں تو جانوروں اور سانپ پچھوؤں کی عیش و عشرت کوکیا کہاجائے گا؟ اَعُوْذُ باللّٰہِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ

سُلُوك: حَيْم الامت بُولِيَّة نِ لَكُها ہے كہ عارفین نے كہا ہے كہ جس طرح ظاہرى نعمتوں سے دھوكہ نہ ہونا چاہيے، اسى طرح باطنى نعمتوں (احوال، كشف والهام وغيرہ) پر مغرور نہ ہونا چاہيے، كہ كہيں بياحوال سالك كى ابتلاء وآزمائش كاذر يعه نہ بن جائيں۔

#### ﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا التُّواوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اتَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَجِعُونَ ٥٠٠

[سورة المؤمنون: 60 ]

ترجمة: اورجولوگ (الله کی راہ میں) دیتے ہیں جو پچھ بھی دیتے ہیں اور (باوجود دیتے رہنے کے )ان کے دل اس سے خوف ز دہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔

تَفسِيرِ: آيت ميں نيک بندوں کی صفت بيان کی گئی ہے کہ وہ راہِ خدا ميں خرج کرنے کے باوجود خوف زدہ رہتے ہيں کہ ان کے صدقات وخیرات اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتے ہيں یانہیں کہ ہم نے اس کی مرضی کے مطابق خرچ بھی کیا ہے یانہیں، نیت واخلاص ٹھیک تھا یانہیں، مال حلال و پاک تھا یانہیں وغیرہ۔

### 🕡 ﴿ قَلُ كَانَتُ الَّذِي تُثْلًى عَلَيْكُمْ قُلُنْتُمْ عَلَّى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿ ﴾ [سورة المؤمنون: 66]

ترجمة: میری آیتین تم لوگوں کو پڑھ کرسنائی جاتی تھیں توتم الٹے پاؤں بھا گا کرتے تھے۔ تکبر کرتے ہوئے قرآن کومشغلہ بناتے ہوئے، بے ہودہ مکتے ہوئے۔

تَفسِير: كافروں كاحال بيان كياجار ہاہے كه أنہيں آخرت ميں طرح طرح كى مشكلات ہے دو چار ہونا پڑے گا

اوروہ اس میں بے اختیار فریا دواستغا شکریں گے اور عاجزی و بے بسی سے رحم وکرم کی درخواست کریں گے، ان کے بڑے الیڈر، سردار، پیشوا جو دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا سامان جاہ وحثم رکھتے تھے، وہ آخرت میں عذاب ومشکلات میں اپنے ماتحت کا فروں کے لیڈرور ہنما کی حیثیت سے مبتلا ہوں گے۔ انہیں یہ کہاجائے گا کہ بیام دارالعمل نہیں دارالجزاء ہے، یہاں چلانا، پکارنا، عاجزی کرنا، بھیک مانگنالا حاصل ہے۔ جو دارالعمل تھا، اس میں توتم ناز واکڑا کرتے تھے، ایمان وعمل سے تم کو عارو تکبر تھا۔ شان نزول کی روایات میں یہ بھی ماتا ہے کہ پینخروناز کرنے والے اہل قریش تھے جنہیں خانہ کعبہ کی تولیت و

خدمت پرناز وفخرتھا۔

سُلوك: مشائخ طریقت نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ کسی نسبت وفضیلت پر ناز وفخر کرنا بُراہے۔مثلاً بیک ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، فلاں سلسلہ سے وابستہ ہیں، فلاں مزار کے سجا دہ نشین و خاوم ہیں، فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، فلاں فلاں برکات کے امین ہیں وغیرہ۔

### ﴿ وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَتُّ الْهُوَآءَهُمُ لَفَسَلَتِ السَّلَوْتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ ﴾

[سورة المؤمنون: 71]

ترجمة: اوراگر دین حق ان لوگول کی خواهشات کا تالع جوجا تا تو آسان و زمین اور جوان میں آباد ہیں، سب تباہ ہوجاتے۔

تَفسِيرِ: آيت ميں دين اسلام کا انکار کرنے والے کا فروں کا مزاج بيان کيا گيا ہے کہ ان کا ذہن وفکر اس قدر فاسد ہو چکا ہے کہ حق کی اتباع کرنا تو در کنار، دين حق کو اپنا تختهٔ مشق بنانا چاہتے ہيں کہ اس ميں سے اضافہ کيا جائے، بيديترميم کی جائے وغيرہ۔

سُلوك: حكيم الامت بَرَيَّتُ لَكُصَةِ بين كهاس مين ابل طريق كے معمولات كى اصل ہے كہ وہ مريدوں ومعتقدوں كى خواہشات اور فرمائشوں كا تباع نہيں كرتے بلكہ تحكمت وصلحت كا پاس ولحاظ كرتے ہيں۔

﴿ اَمْر تَسْئَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [سورة المؤمنون: 72]

ترجمة: كياآپان سے پچھآمدنی چاہتے ہيں توآمدنی آپ كے رب كى سب سے بہتر ہے اوروہ بہترى روزى

دینے والا ہے۔

تَفسِير: آیت کابيمطلب ہے کہ نبی کريم سُلِيم کی صدق وامانت کا حال کا فروں کوخوب معلوم ہے۔ آپ ان سے اپنی دعوت وتبلیغ پر کچھ بدلہ طلب نہیں کررہے ہیں ، آپ کی نصیحت توصرف ان کی ہی خیرخواہی کے لیے ہے۔ اس کے باوجودوہ لوگ غور وَلَائہیں کرتے۔

سُلوك: حكيم الأمت بُيَسَيَّة لَكِيعة بين كهجمشُخص كى اصلاح وتربيت مين كوشش كى جاتى ہے،اس سے مال ونفع طلب كرنا بُراہے كيونكہ بير مقصود كي تحصيل مين مخل ثابت ہوتا ہے۔

#### 🕕 ﴿ إِذْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ آحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴾ [سورة المؤمنون: 96]

ترجمة: ان كى برائى كاازالها يسطور پر كرد يجئے كه جو بہت ہى اچھا ہو۔

تَفسِيرِ: لینی مشرکین کی شرارتوں وخباشتوں کا انتقام اپنی طرف سے نہ لیں۔کیا عجب ہے کہ آپ کا پی خلق عظیم ان کے تق میں مفید ثابت ہواوروہ ایمان لے آئیں۔ویسے انتقام لینا بھی درست ہے لیکن نبی کا مقام رخصت کانہیں ہوتا،عزبیت کا ہوا کرتا ہے۔لہذا آپ خلق عظیم پرقائم رہیے،ہم خودانتقام کے لیے کافی ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت مُعَنَّةُ فِي الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْنِ كَلَّمَ الله عَلَيْنِ كَلَّمَ ا تاديب كى جائے۔

#### (وَ قُلُ رَّبِّ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّيطِينِ ﴿ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ )

[سورة المؤمنون: 97 تا 98]

ترجمة: (آپ یول دعا کیجئے:)اے میرے پروردگار! میں آپ سے پناه مانگتا ہول شیاطین کے وسوسول سے اور رب! پناه مانگتا ہول اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔

تفسیر: وسوسہ ڈالنا توشیاطین کا کارنامہ کیات ہے اگر چہ پنجبراس کے اثر اندازی سے محفوظ ہیں تاہم شرسے بچنے کے لیے تعلیم دی جارہی ہے کیونکہ ڈنمن بہر حال ڈنمن ہی رہتا ہے اس سے ہروفت خبر دار رہنے کی ضرورت ہے۔

خطاب بظاہر نبی کریم ﷺ کو ہے جیسا کہ قر آن حکیم کا عام عنوان ہے لیکن مخاطب مسلمان ہوا کرتے ہیں، انہیں مزیدمختاط رہنا چاہیے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنطِيدًا لكت بين كه جب وساوس كاملين كوجهي بيش آسكته بين تو عام مسلمان اس سے بے خوف كيوں كررہ سكته بين (احتياط وبيداري كے علاوہ مذكورہ دعاجمي كرني چاہيے)

D ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَكَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَ لا يَتَسَاءَ نُونَ @ ﴾

#### [سورة المؤمنون: 101 ]

ترجمة: پھرجب صور پھون کا جائے گاتو ہا ہمی رشتے نا طے اس دن ندر ہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ تَفسِير: قيامت كے دو 🙋 صور كا ذكر قرآن كيم ميں بار بارآيا ہے۔ پہلاصور تو وہ ہوگا جس سے كا ئنات فنا ہوجائے گی چھردوسرےصورہے مردے جی اٹھیں گے اوران کاحشر ہوگا۔اسی دوسرےصور کا اثر آیت میں بیان کیاجار ہاہے کہاس وقت باہمی رشتے ناطے،قرابتیں،نسبتیں،تعلقات،کام نہآئیں گے،کوئی کسی پررخم نہ کرےگا، ہر مخض کو صرف اپنی فکررہے گی جیسا کہ دیگر آیات میں بیان کیا گیاہے۔

اس دن کی بیرنفسانفسی ایک خاص وقت تک محدود رہے گی پھراہل ایمان ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد

ریں گے اوران کے تعلقات کام آئیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اس کا ثبوت سور ۂ طورآ بیت ۲۱ میں واضح طور پر ملتا ہے، اہل ایمان کی اولا داوران کی اتباع کوبھی اللہ تعالیٰ (بشرط ایمان)ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ کردیں گے۔ (ترجمہ شیخ الہند، سورہُ طور:۲۱، حاشیہ ۲)

ایک حدیث میں پیجی ہے کہ سلمانوں کے وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، جنت کا پانی لے کراپنے ماں باپ کو تلاش کررہے ہوں گے تا کہ انہیں محشر کی گرمی میں ٹھنڈا پائی بلائیں۔واہ ابن ابی الدنیاعن

ابن عمر ﷺ وعن ابی و ر طالعیٔ ( تفسیر مظهری )

اسی طرح ایک حدیث محیح میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ہرنسی تعلق ٹوٹ جائے گا بجز

میرےنب اور دامادی رشتے کے۔ (اللّٰ نَسَبِیْ وَصَهْرِیْ،) (حدیث)

اس حدیث شریف کوس کرسیدناعمر فاروق طائشانے سیدہ ام کلثوم بنت علی طائشین ابی طالب سے نکاح کرلیا تھا اور چالیس ہزار درہم مقرر کیا۔رواہ ابن عسا کر بسند میچے عن ابن عمر ﷺ (ترجمہ شیخ الہند،سورۃ المؤمنون: ۱۰۱،حاشیہ ۲) سُلوك: حكيم الامت مُن لله للصح بين كه بعض صوفيا محققين لكصة بين كدر شة ناطون كابيه ياره ياره موجانا كافرون

کے حق میں ہے۔اس دن کا فروں کے رشتے ناطے، تعلقات کسی بھی کا فر کے کام نہ آئیں گے۔لہذا وعید کا فروں کے بارے میں ہوگی علم تفسیر میں بیقاعدہ معروف ہے کہ وعیدوتو بیخ کی آیات میں مفہوم

مخالف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اس سے بیز تیجہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان کوبعض نسبتیں کا م آئیں گی ان شاءاللہ مگرشرط وہی اِلا بِاڈنِه بهرصورت ہوگی۔

(قَالَ اخْسَتُوْ افِيهُا وَ لَا تُكَلِّمُونِ ۞ [سورة المؤمنون: 108]

ترجمة: ارشاد ہوگا: (اے کا فرو! )ای جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہوا در مجھ سے بات نہ کرو۔

تَفسِير: آيت ميں اہل جہنم كے ايك رسواكن واقعه كاذكر ہے۔ واقعه كا آغاز او پركى آيات ميں اس طرح آيا

ہے کہ جب کا فروں کو جہنم میں گرادایا جائے گا توان کے چپروں کوآگ جھلتی ہوگی اوراس میں ان کے منے (کالح) بگڑے ہوئے ہوں گے۔ (کالحون) کے معنی ایسا شخص جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو چھپانہ سکیں، ایک او پر ہوجائے دوسرا نیچے لئک جائے اور دانت کھلے نظر آئیں جیسے بھنی بکری کا سر۔ حضرت ابن مسعود مخالفت سے کالح کے معنی پوچھے گئے۔ فرمایا: (اَلَمْ قَرَ اِلَی الرَّأْسِ الْمَشْشِیْطِ، کیا تم نے بکری کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ ایس شکل کو کالح کہا جاتا ہے۔ جہنی کے چرے آگ کی تپش سے زندہ رہتے ہوئے ایسے ہی ہوجا کیں گے)

کالحون کی ایک اورتفسیر حدیث مرفوع میں اس طرح آئی ہے: جہنم کی آگ سے جلتے جلتے بدن سوج جائے گا، نیچے کا ہونٹ لئک کرناف تک آ جائے گا اور زبان باہر زمین پر گا، نیچے کا ہونٹ لئک کرناف تک آ جائے گا اور زبان باہر زمین پر لئکتی ہوگی۔ (رواہ التر مذی، بیان لقرآن)

الله تعالی فرمائے گا: کیاتم کومیری آیتیں پڑھ کرسنائی نہیں جاتی تھیں؟ جنہیں تم جھٹلا یا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! ہماری بدبختی نے ہم کو گھیرلیا تھااور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے ہمارے رب! ہم کواس جہنم سے باہرنکل دیجئے۔اب اگر ہم پھراییا کریں گے تو بے شک ہم پورے قصور وار ہوں گے۔ارشاد ہوگا: دھتکارے ہوئے اس میں پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔

(اخْسَنُوْ الله کاتر جمه اردومیں دھتکارنا کیا جاتا ہے۔ دراصل میکلمہ کتے کودھتکارتے وقت جس لہجہ سے بولا جاتا ہے، ایسادھتکارنا مراد ہوتا ہے۔)

الله فرمائے گا: ایک گروہ میرے بندوں میں ایسا بھی تو تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے سوہم کو بخش دیئے اور رحم سیجئے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو تم نے (اے کا فرو!) ان کا کھٹے اڑا یا تھا یہاں تک کہ اس مشغلہ نے تم کو ہماری یا دبھی بھلادی اور تم ان ایمان والوں سے ہنمی ہی کرتے رہے۔ میں نے آج ان کوان کے صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہی پوری طرح کا میاب رہے۔

سُلُوك: اہل تحقیق علماء لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی بڑی شان ہے۔ان سے عداوت رکھنااور ٹھٹھہ کرنا بڑی گستاخی و بےاد بی ہے جس کا نتیجہ وانجام عذاب جہنم ثابت ہوا۔

ملحوظہ: امام بہتی میسینٹ نے محمد بن کعب القرظی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قر آن تھیم نے اہل جہنم کی پاپنج درخواسیں نقل کی ہیں جس میں وہ بے بس و بے قرار ہو کرا پنے رب کو پکاریں گے۔اللہ تعالیٰ ان کی چار درخواستوں کا توجواب دیں گے اور پانچویں درخواست کے جواب میں تھم ہوگا: ﴿ قَالَ اخْسَنُواْ فِیْهَا وَ لَا تُنْکَلِبُونِ﴾ (دور ہو مجھے ہے، پڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو) حسن بھری مُیشیئے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیآ خری جواب ہوگا۔اس کے بعداہل جہنم کچھ بول نہ سکیں گے، پھروہ جہنم میں جانوروں کی طرح ایک دوسر سے کو بھو تکتے رہیں گے۔( تفسیر مظہری)

ابل جہنم كى وه يانچ درخواستيں سيويں:

سَرِّوُ الْ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ترجمة: وه کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! تونے واقعی ہمیں دو دوموت دی اور دو دفعہ حیات دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

جَوَابُّ: ﴿ ذَٰلِكُمْ بِانَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَا لَا كَفَرْتُمْ ﴾ [سورة المؤمن: 12]

ترجمة: بيرحالت جس ميں مبتلا ہو، اس وجہ ہے کہ جب ايک الله کی طرف تم کو بلا يا جاتا تھا تو تم لوگ ما نے ہے از کارکردیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملاد يا جاتا تو تم مان ليتے تھے۔

سِّبَوُالْ 2: ﴿ رَبَّنَا ٓ ٱبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّامُوقِنُونَ ۞ ﴾ [سورة السجده:12]

ترجمة: اے ہمارے پروردگار! ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب ن لیا۔اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین ہو چکا ہے۔

وَلَيْنِ: ﴿ فَنُ وَقُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ لَهَا) [سورة المسجده: 14]

تر جمة: کپس اب چکھومزہ اپنی اس حرکت کا کہتم نے اس دن کی ملاقات کوفراموش کردیا تھا، ہم نے اب تنہیں فراموش کردیا ہے۔

سَرُوالْ 3: ﴿ رَبَّنَآ اَجْدُنَآ إِلَّى اَجَلِ قَرِيْبٍ النَّجِبُ دَعُوتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ﴾ [سورة ابراهيم: 44]

تر جمہ ۃ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں تھوڑی ہی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔

جَوَاكِ : ﴿ أَوَ لَمُ تَكُونُواۤ اَقْسَمْتُهُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ ذَوَالٍ ﴿ ﴾ [سورة ابراهيم: 44]

ترجمة: كياتم وہي لوگنہيں جواس سے پہلے قسميں کھا کھا كركہتے تھے كہ ہم پرتو بھی زوال آنا ہی نہیں ہے؟

سُيَوُ النَّ اللهِ وَرَبَّنَا ٱخْدِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [سورة الفاطر: 37]

ترجمة: اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

جَهَاكِمْ: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَبِّرُكُهُ مَّا يَتَنَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ فَذُوقُواْ فَهَا

لِلظُّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [سورة الفاطر: 37]

ترجمة : كياجم نة تم كواتى عمر نه دى تقى جس ميس كوئي سبق لينا چاہتو سبق ليسكتا تھا؟ اور تمہارے پاس خبر دار

کرنے والابھی آ چکا تھا۔اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگارنہیں ہے۔

سِّوُالْ 5 : ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ ۞ ﴾ [سورة المؤمنون: 106]

ترجمة: اے ہارے رب! ہاری كم بختی ہم پر چھا گئ تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔اے پروردگار!اب ہمیں

یہاں سے نکال دیجئے پھرہم ایباقصور کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔

: ﴿ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴾ [سورة المؤمنون: 108]

ترجمة: دور ہو مجھ سے، پڑے رہوای میں اور مجھ سے بات نہ کرنا۔

(وَ قُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَ آنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِيْنَ شَى السورة المؤمنون: 118]

ترجمة: اورآپ كہيے: اے ميرے پروردگار! ميرى مغفرت فرما اور مجھ پررتم فرما، بے شك آپ رحم كرنے والوں ميں سب بر ھركويں۔

تَفسيير: آيت مين الله عفرت ورحمت طلب كرنے كى درخواست كامضمون ہے۔

مغفرت کا بیمطلب ہوتا ہے کہ گناہ مٹاد کے جائیں اور مخلوق کی نگاہ سے انہیں پوشیدہ کردیا جائے تا کہ رسوائی

نه ہواور رحت نیک اعمال کی توفیق وسعادت کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ (ابن کثیر)

سُلوك: تفییر ماجدی کےمفسر لکھتے ہیں کہ اس الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب افضل البشر علیہ کو

دی جاری ہے تو دوسروں کا ذکر کیا ہوگا؟

الله الله! آیت میں کتاز ورعبدیت پراورکتنی تا کیدتوحید کی ہے۔



# ٤

#### يَازُلا: 18

#### ﴿ وَالا تَأْخُنُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِدِ ﴾

[سورة النور: 2]

ر جمة: اورتم لوگوں کوان دونوں (زنا کاروں) کے بارے میں ترس نہ آئے اللہ کا حکم جاری کرنے میں اگر تم اللہ اور آخرت پرائیان رکھتے ہو۔

تفسیمو: زنا کارمرداورزنا کارعورت کا اسلامی تھم بیان کیا گیا کہ انہیں (اس جرم میں جب کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں) سو(۱۰۰) سو(۱۰۰) کوڑے مارے جائیں، مجرم پرترس کھا کرسزا معاف کردینا یا کم کردینا یا ہم کردینا یا ہمکی کردینا ایمان بلائہ کے خلاف ہے۔ گویا ایسا شخص جونری کرے، مسلمان نہیں۔ قوانین الہی بہر حال جاری ہونے ہیں۔ مجرموں پرترس کھانا گویا مخلوق خدا کے ساتھ بے رحمی کرنی ہے اور اسلامی معاشرے کو غیر محفوظ اور نا یا کے کردینے کے مرادف ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت مُولِيّة لَكُت بِي: آيت مصالَحْ كاس عمل كى تقديق، تائيد ہوتى ہے كہ وہ مريدوں كى بعض خطاؤں ميں زى نبيں كرتے (اور بھر پورسز اجارى كرتے بيں)

### (وَ لُيشُهَا عَنَا ابَهُما طَآلِفَةٌ قِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ [سورة النور: 2]

ترجمة: اور چاہیے که دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہے۔

تَفسِيرِ: زناہی کا مسَلهٔ نہيں، ہرفحش جرم کی سزاؤں میں اعلان وتشہیر کو طموظ رکھا گیا ہے کہ وہ منظر عام پر جاری کی جاعیں ۔مثلاً چوری،شراب نوشی،تہت و بغاوت قبل کی سزاؤں پرعلی الاعلان جاری کیا جاتا ہے اور پیہ تشکیر ہے گئی ہے کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ انداز کی سراؤں کی میں کا میں کہ میں کہ انداز کی ک

اعلان وشهیرگو یاسزا کاایک جز ہے تا کہ خودمجرم اور دوسروں کونھیجت وعبرت ہو۔

سُلوك: علامه آلوى مُیشَیّن نی کھاہے: اس میں اشارہ ہے کہ شیخ جب اپنے مرید کو تا دیب کرنا چاہے تو اس کو مریدوں کے جمع میں سزادے تا کہ اس کے نفس کوشکشگی ہواور دوسروں کوعبرت ملے۔(روح المعانی)

### ( اَلزَّانِيُ لَا يَتْكُخُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [سورة النور: 3]

توجمة: زنا کارمرد نکاح بھی کسی سے نہیں کرتا بحز زنا کارعورت یا مشرک عورت کے اور زنا کارعورت بھی نکاح نہیں کرتا بحز زنا کاروں سے نکاح کرنا مومنوں پرحرام کردیا گیا ہے۔ نہیں کرتی مگرزانی مردیا مشرک مردسے اور زنا کاروں سے نکاح کرنا مومنوں پرحرام کردیا گیا ہے۔ تفسید: بہت سی جابلی قوموں میں بیدستور رہا ہے کہ عورت ایک طرف کسی مرد کے نکاح میں بھی ہے، دوسری

طرف شوہر کے علم میں بلکہ اس کی اجازت سے زنا کاری میں مبتلا ہے۔ زمانۂ جاہلیت کا ذکر ہی کیا ہے، موجودہ متدن یورپی قوموں میں بیناسور آج بھی باقی ہے اور اس کو'' آزاد کی نسوال'' کا خوبصورت

عنوان دياجا تا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

قرآن تھیم نے ایسے رشتوں کوحرام ونا پاک قرار دیا ہے۔

آیت قرآنی کاایک پہلویہ بھی ہے کہ ایسی بے عصمت عورت اورایے بدکار مردکی طرف کوئی شریف یا شریف عورت رغبت بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ بھی ایسی مشخ شدہ ذہبنت کا شکار نہ ہوں۔

آیت میں یہی حقیقت بیان کی جارہی ہے کہ زنا کار مرد، زنا کارعورت ہی سے نکاح کرسکتا ہے۔

سُلوك: علامه آلوي مُنتي في المحاسبي كم آيت مين اشاره بنيكول كوبُر المراه على المراكمة الما المراكمة الماسي الم

ترجمة: اوربھی ان لوگوں کی گواہی قبول نہ کرواور یہی لوگ گنہگار ہیں۔

تَفسِير: آیت میں زنا کی جھوٹی تہت لگانے والوں کا حکم بیان کیا جارہا ہے کہ کسی عفیفہ پاک دامن عورت پریا کسی عفیف و پارسامرد پر بدکاری (زنا) کا الزام لگانا دراصل اس کی آبروریزی کرنا ہے جواللہ کی نگاہ

سی عفیف و پارسامرد پر بدکاری ( زنا ) کاالزام لگانا دراسش آس کی آبروریز کی کرنا ہے جوالعدی لگاہ میں سخت جرم ہے۔جب زنا کاری خودایک بڑا گناہ تھہراتواس کی تہمت بھی کسی کلمہ گو کے حق میں شادید

میں موگی، کیونکہ اس الزام میں جھوٹ کے علاوہ مسلمان کی عزت ریزی بھی ہے۔جس کواللہ نے ایمان واسلام کی نعمت سے عزت دی،اس کوذلیل ورسوا کرنااللہ سے بغاوت کرنے کے مرادف ہے۔

اس کی پیٹے پر برسادیے جائیں گےاوراس کومعاملات میں مردودالشہادت قرار دیا جائے گا (لیعنی معاملات، لین دین، شادی بیاہ وغیرہ میں اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی ).

اگراس نے توبہ کرلی اور نیک سیرت اختیار کرلی تو اللہ اس کے گناہ کومعاف کردے گا یعنی ایسے تو بہ کرنے

والے کونیک بندوں میں شار کر لے گا۔البتہ مردودالشہادت ہونے کی صفت اب بھی باقی رہے گی کیونکہ آیت ﴿ وَّ سر پیچھوں موقع نہ سرائی سرائی ہے ۔ ( لعز مجھ بھی اس کی شاد ۔ قبدان کی جاریز گی )

لَا تَقْبُلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ کہا گیا ہے(یعنجمی بھی اس کی شہادت قبول نہ کی جائے گی) ( دُرِّمنثور، ابن کثیر )

معاف کردینے کے بعد اپنا خاص تعلق نہیں رکھتے البتہ اسلامی خیرخواہی کے تحت اس کو دوسرے شیخے

کامل سے وابستگی کامشورہ دیا کرتے ہیں۔

(لَا تَحْسَبُونُ شَرًّا تَكُمْ لَ بَلْ هُو خَيْرٌ تَكُمْ ﴾ [سورة النور: 11]

ترجمة: تم (اس افواه کو) اپنے حق میں برانہ مجھوبلکہ پیتمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔

نفسیر: آیت میں اس برترین تہت کا تذکرہ ہے جوام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ پرمنافقین نے لگائی تھی۔ (تفصیل کے لئے'' ہدایت کے چراغ''جلد ۲ رصفحہ ۲۸۹د کیھئے جواس واقعہ کی قرآنی تشریکہ)

تہت زدہ ہے گنا ہ خصیت کوتو فطر تارخی وغم ضرور ہی تھالیکن عام مسلمانوں کو بھی غم وصد مدتھا کہ ملت اسلامی کی مادر محترمہ پر بہتان عظیم لگایا گیا۔ آیت میں تسلی دی جارہی ہے کہ اس حادثہ پرغم نہ کریں، انجام اس کا خیر ہی خیر ہے۔ قیامت تک کے لیے بے گناہ اور پاک دامن عورتوں کی عزت و ناموں کا قانون جاری ہوگیا، بزاروں نہیں لاکھوں خوا تین اسلام عزت واحترام ہے معاشرے میں اپناتشخص قائم رکھ تکیں گی اورخود سیدہ عائشہ صدیقہ فی کی براءت وطہارت کی شہادت آسان سے نازل ہوئی اور قیامت تک نماز وں میں مسجدوں ومنبروں پران آیات کی تلاوت جاری رہے گی، بی خیر ہی خیر نہیں تو اور کیا ہے؟

سُلوك: حكيم الامت بُرَسَة لكھ ہيں: صوفيا مِحققين نے كہاہے كه آيت بيں اشارہ ہے كہ مشائخ كواس بات پر غملين نه ہونا چاہيے كه مكرين ومخالفين ان سے طعن وشنج كے ساتھ پيش آتے ہيں، اس عمل سے توان كے مراتب بيں اضافه ہوتا ہے۔

﴿ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِالْفُسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا هَذَا إِفْكُ

قُبِينٌ ⊙﴾ [سورة النور: 12 ] ترجمة: جبتم لوگوں نے بیافواہ سُنی تھی تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان

کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہددیا کہ بیصر تح بہتان ہے؟

نفسیر: ای بہتان عظیم پرمسلمانوں کوادب سمھایا جارہا ہے کہ نیک گمان بھی توایک حقیقت ہے، اس حقیقت ہے اس حقیقت ہے کہ سکمان بھائی کے لیے ہے تکصیں کیوں بند کرلی گئیں؟ خودا پنے لیے جس بات کو پند کیا جاتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ یہ کیسی خود غرضی اور نفس پرتی ہے کہ کسی کی عزت و ناموں کا لحاظ ندر کھا جائے کہ کہ کہ کہ تہمت لگا کرتم یاک و بری ہوگئے؟

سُلوك: عَيْم الامت بُوسَةُ لَكِيمة بِين كه آيت مِن اس بات كى تاكيد بے كه خبروں اور افوا ہوں مِين بخت احتياط اور تحقیق سے كام لینا چاہيے جھن عام شہرت اور سی سائی باتوں سے متاثر ہونا گناہ كی بات ہے۔ اہل اللہ بعیداخمال پر بھی حسنِ ظن رکھتے ہیں پھراس كی معمولی سی توجيہ بھی كر ليتے ہیں۔ تفیر ماجدی کے مفسر مُیالیا نے آیت کے لفظ' بِاَنْفُسَهِمْ خَیْرًا'' سے اخلاقیات کا ایک لطیف درس اخذ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اَنْفُسِهِمْ لاکرقر آن حکیم نے امت مسلمہ کو' احساس' کا درس دیا ہے کہ امت کے ہر فرد کو دوسر نے فرد کی بدنا می ای طرح محسوس ہونی چا ہیے جیسے خود کو اپنے نفس کی رسوائی محسوس ہوتی ہے۔

ملحوظه: سیده طاهره صدیقه فی پر جوتهمت لگانی تھی، اس کا بانی مبانی مدینه منوره کامشهور منافق عبدالله بن ابی تھا۔ یبی خبیث سید مطے سادے مسلمانوں کوجع کرتااوراس تہمت کی اشاعت کرتا، اس جھوٹی تہمت کی

شہرت سے دونین مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور وہ بھی اس کمینے کا ساتھ دینے گئے۔

مردوں میں دوحسان بن ثابت بھٹھ اور مطلح بھٹھ اور عور توں میں حمنہ بنت جش بھٹھ جوسز اکے بعد تا ئب ہو گئے۔ حضرت ابوابوب انصاری بھٹھ کی بیوی نے اسی طوفان بدتمیزی کے وقت اپنے شو ہرسے کہا کہ عام لوگ تو

حضرت ابوابوب انصاری پی نے کہا: بیسب جھوٹے ہیں کیاتم ایسا کام کرسکتی ہو؟ بیوی نے کہا: ہر گزنہیں۔ فرمایا: پھرصدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی عائشہ صدیقتہ پی تم سے بڑھ کرطا ہرہ وعفیفہ ہے۔ان کی نسبت ایسا بُرا گمان کیوں؟ بیوی خاموش ہوگئی۔

عائشصدیقد اللہ کے بارے میں ایسابی کہدرہے ہیں۔

(وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُنُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَا آنَ تَتَكَلَّمَ بِهِلَا " سُبِخنَك هٰذَا بُهْتَانَ عَظْيُمٌ ۞ [سورة النور: 16]

نرجمة: اورجب تم نے میتہت تی تو کیوں نہ کہددیا: ہم کوالی بات زبان سے نکالنا جائز نہیں۔ میتو بہت بڑا بہتان ہے۔

تفسیر: اس آیت میں بھی سابقہ آیت کی مزیدتا کید ہے کہ مسلمانوں کوائی خبر سننے کے وفت عمل کرنا چاہید۔ وہ یہ کہ صاف صاف کہد دینا چاہیے، بلاکی گواہی کے الی بات زبان سے ہرگز نکالنا درست نہیں، یہ توبڑا الزام ہے۔ یہاں تو مزیدا صناط کی ضرورت تھی۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَسَيَّ نے اس تاكيد سے بيكت اخذكيا ہے كہ شيخ كے اہل وعيال كے ساتھ ادب واحترام كا معاملہ كرناچا ہے،ان كوايذاء دينا دوسرول كوايذا دينے سے زيادہ بُراہے۔

(٣٩٣) ﴿ وَ لَا يَاٰتَكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُونُونَ الْوَلِي الْقُرْبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِينَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْكِيْنَ وَ الْمُسْتِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

[سورة النور: 22]

ترجمة: اورقتم نه کھائيں بڑے درجے والے اور تنجائش والے تم میں کے کہ وہ خرج نددیں گے رشتہ داروں کو اور

محتاجوں کواوران لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ چاہیے کہ معاف ودورگز رکریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی (تمہاری خطاؤں سے )تم کومعاف کرے؟ اللہ تو بخشے والا ،مہر بان ہے۔

فسيير: سيدہ عائشہ طاہرہ صديقہ ﷺ كى براءت وطہارت كى تصديق آسان سے نازل ہونے كے بعد

منافقوں کوعذاب آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیااور جونادان ملمان اس تہت میں شریک ہو گئے تھے، انہیں تہت کی سز ااتی اتی 🔞 کوڑے لگائی گئی اور معاملہ صاف کردیا گیا۔

البتہ بعض حیثیت والے صحابہ نے شدت غیرت سے قسم کھالی تھی کہ جس جس نے اس تہت میں حصہ لیا ہے، انہیں کسی قسم کی مالی امداد نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ بعض غریب مسلمانوں کے مالی تعاون بند ہو گئے۔ان میں

حضرت مطم والني صحابي تصح جن كامالي تعاون سيدنا ابوبكر صديق والني كياكرتے تھے۔

مذکورہ آیت ای سلسلے میں نازل ہوئی کدرزق وروزی کا دروازہ کسی جرم وخطا پر بندنہیں کیا جانا چاہیے۔اگر

الله بھی تنہاری خطاوٰں پراپنادروازہ بند کر لے تو پھر کوکون رزق دےگا۔

آیت کے نزول پرسب سے پہلے سیدنا ابو بکرصدیق والنے نے اپنا تعاون جاری کردیا اور بقیہ صحابہ کرام نے

بھیان کی تقلید کی۔

سُلوك: علامه آلوی ﷺ نے لکھا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے: مشائخ کواپے مریدوں کی خطاؤں ولغزشوں پر اپنے فیوض (علمی وروحانی ) بندنہ کرنے چاہئیں۔(روح المعانی)

🚯 ﴿ ذَٰلِكَ ٱذۡكَىٰ لَهُمُ ﴾ [سورة النور: 30]

ترجمة: يان كون من زياده صفائى كى بات بـ

تَفسِيرِ: اہل ايمان کو يقعليم دی گئ کہ وہ آپنی نظریں ننجی رکھیں۔ پنجی رکھنے کا بیمطلب نہیں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نگاہیں ننجی رہنی چاہئیں بلکہ مقصودیہ ہے کہ نگاہیں حرام منظر پر منہ پڑنی چاہئیں۔اگرکہیں ایسا

موقع محل آ جائے تونظریں نیچی کر لی جا نمیں اور حرام منظری سے احتیاط کی جائے ،اسی کوقر آنی الفاظ میں

"غضِّ بصر" كهاجاتا بـ نكوره آيت مل مسلمان مرداورعورتول كويقيلم دى كئ بـ

یہ پاکیزہ تعلیم نظر کرنے والے کے قلب ونظر کی طہارت وشرافت کا ذریعہ ہے۔اکثر برائیاں نظر کے غلط استعال پر پیدا ہوتی ہیں۔زنااور کخش کاری جو ہڑے گناہوں میں سرفہرست ہیں،ای بدنگاہی کا انجام ہوا کرتے

ہیں اور دلوں کا بگاڑائ سے پیدا ہوتا ہے۔

ملحوظه: وہلی کے شاعر ذوق کا شعر ہے:

آ نکھ ہے آئکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا بہیں بیرجائے نداس جنگ وجدل میں مارا۔

اسی شهرد ہلی کے ایک غیر معروف ہندوشاعر لاله مکندرام نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے:

دل كانبيل قصور مكندا تكھيں ہيں ظالم، بيجا كے نياز تيں وہ گرفتار نيہوتا

غيرسلم شاعربهي سجى بات كهدديتا ب: اَلْحُقُّ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى

ني كريم عَلَيْ نِهِ إِلَى واقعه برفر مايا: (إِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ.)) (حديث) جموعًا بهي تج بهي

کہدویتاہے۔

## ( اَللّٰهُ نُورُ السَّلْوِتِ وَ الْأَرْضِ ) [سورة النور: 35]

ترجمة: الله آسانون اورزمين كانورب-

تَفسِيرِ: لِينِي اللهُ ، ي نورِ ہدايت بخشنے والے ہيں آسان والول کواورز مين والول کو ( بینی جمله مخلوقات کو ) -نوراس روشنی کوکہا جاتا ہے جو آئکھول سے نظر آئے کیکن اللہ کوظاہری آئکھ سے ممکن نہیں ، اس لیے نور کے مجازی

روی تو اہا جا تاہے جوا تھوں سے تھرائے یہ کی اللہ وظاہر ن اٹھے کی میں ہو کہا تھا۔ معنی مراد لیے جا عیں گے یعنی زمین وآسانوں میں جو کچھ بھی موجود ہیں، وہ اللہ کا فیض وکرم ہو۔

شاہ عبدالقادرصاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ اللہ سے رونق بستی ہے زمین وآسان کی ،اس کی مدونہ ہوتوسب ویران ہوجائے۔(موضح القرآن)

... سُلوك: الم غزالي بينية نورى تغير ظاهِرٌ بِنَفْسِه مُظْهِرٌ لِغَيْرِه (ا پن ذات م موجوداوردو مرول

کو وجود بے والا ) لکھ کرنور کا مصداق'' وجود'' قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے ﴿ نُورُ السَّالُوتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ کا مطلب '' وجود السموات والا رض'' یعنی زمین وآسان میں جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے

وجود سے قائم ہے۔

اس تغییر پر حکیم الامت ایست کصح بین که وحدث الوجود کامطلب بھی یہی ہے۔

ملحوظه: نوركاتر جمه اردويين مختلف الفاظ سے كيا كيا ہے۔ فيخ الهند سين في الله عنه الله عنه الله مت ميليا

نے نور کا تر جمہ نور ہی لکھا ہے۔''منور ہادی' شاہ رفیع الدین صاحب محدث ﷺ نے بھی نور ہی لکھا

ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب محدث ﷺ نے''رونق'' لکھاہے۔

عر بی تفسیروں میں تفسیرا بن عباس ﷺ میں نور کا ترجمہ'' ہادی'' ککھاہے۔

امام جلال الدين سيوطي نيسية نے منور لکھاہے۔

اورامام غزالى مُنْتَلِيَّ نَـ "ظَاهر بِنْفْسَه مُظهر لِغيره "لكه كرنوركام مداق" وجود "قرار ديا باور پر

(وَالَّذِنِيْنَ كَفُرُوْا أَعْمَالُهُمْ كَسَوَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَآءً السورة الدور: 39 ]
ترجمة: كافرول كاعمال اليه بين جيه على ميدان مين چمكي موكى ريت كه پياسا آدى اس كودور سه يانى

خیال کرتا ہے اور جب اس کے قریب جاتا ہے تو پانی وانی کی پھیلیں پاتا بھروم رہ جاتا ہے۔

تَفْسِيرِ: كَافْراورمشركول كے اعمال ظاہري حالت ميں پررونق اور بھاري معلوم ہوتے ہيں ليكن اللہ كے يہاں

بے حقیقت ہیں کیونکہ بغاوت (ایک اللہ کوتسلیم نہ کرنا)ایبا شدید جرم ہے کہاں کے ہوتے ہوئے باغی

کوکہیں پناہ نہیں ملتی اگرچہ وہ بڑے بڑے رفاہی کام انجام دیتا ہو۔

قر آن تھیم نے ایسے باغیوں کے اعمال کوریت کے میدان سے تشبید دی ہے کہ دھوپ کے وقت دور سے ریت کا میدان پانی کی لہروں جیسا نظر آتا ہے لیکن پیاسا آ دمی جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو مٹی وریت کے سوا اور کچھنہیں پاتا، مایوں پیاسارہ جاتا ہے۔ ایسا ہی حال آخرت میں کا فروں ومشرکوں کے اعمال کا ہوگا، ان کے

سارے اعمال خاک کا تو دہ ثابت ہوں گے۔ ایک عربی شاعراس حقیقت کواس طرح بیان کرتا ہے:

فَسَوْفَ تَرِیٰ اِذَاانْ کَشَفَ الْغُبَارُ اَفَرْسٌ مَّحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارُ سُلُوك: حَيْم الامت بَيَهُ فِي اَسْ مِمَارُ سُلُوك: حَيْم الامت بَيَهُ فِي اَسْ قَرْ آنی مثال ہے بعض فریب خوردہ صوفیوں کا انجام ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال و احوال کو حقائق خیال کرتے ہیں حالانکہ ان کی حقیقت خیالات سے زیادہ نہیں ہوتی جن کی حقیقت امتحان یا موت کے وقت معلوم ہوجائے گی۔ وَالْعِیمَاذُ بِاللّٰه

﴿ وَ يَقُولُونَ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَ اطْعُنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْ مُفْهِمْ مِّن بَعْنِ ذٰلِكَ ﴾

[سورة النور: 47 ]

ترجمة: اوربیلوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پرائیمان لے آئے اور ان کا حکم مان لیا پھران میں کا ایک گروہ اس کے بعد سرتا بی کرجاتا ہے اور بیلوگ ہر گزائمان لانے والے نہیں۔

تَفسِير: آيت مِيں منافقين كاذكر ہے۔ بيلوگ زبان سے توائيان واسلام كادعوى كرتے ہيں ليكن عمل كاوقت آتا ہے تو صاف پھر جاتے ہيں۔ حقيقت تو يہی ہے كہ ان كے دلوں ميں شروع ہى سے ايمان نہ تھا، جو پچھ بھى ہے وہ صرف زبانی جمع خرج ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَانِ نَهَ لَهُ عَلَيْهَا ہے كہ آیت كے مضمون سے ان لوگوں كى طرف اشارہ لكاتا ہے جودل سے مشائخ كرتسليم نبيس كرتے اور زبان سے باتيں بناتے ہیں۔

( وَمَنْ لَكُمْ يَجْعَلِ اللهُ لَكُ نُوْرًا فَيَ اللهُ إِللهُ مِنْ نُوْدٍ ﴿ ﴾ [سورة النور: 40]

ترجمة: اورجس کواللدنورندد، اس کے لیے کہیں بھی نورنہیں۔

تَفسِيرِ: چنانچہ کا فرلوگ اپنے انکار وعناد کی وجہ سے تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی سہارانہیں، ہدایت سے وہی محروم رہتے ہیں جوخود ہی ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ۔

سُلوك: صوفیاء نے آیت سے بیا خذ کیاہے کہ جش محض میں قبول حق کی استعداد نہیں، اس میں عقل بھی نہیں ہوتی۔

**6** ﴿ وَ إِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْمَّلُ وَا ﴾ [سورة النور: 54]

ترجمة: اوراگرتم نے رسول کی اطاعت کر لی توراہ سے جالگو گ۔

تفسير: ابتداء كمعنى راه ياب بونا، منزل يربيني جانا، كامياب بوجانا-

ا البذاجس نے رسول کی اطاعت و پیروی کر لی، وہ سیدھی و درست راہ پرآ گیا، اس کے بعد منزل خود بخو دل

جاتی ہے،اصل سیرھی راہ پرآ جانا ضروری ہے۔

قرآن حكيم كى پہلى سورت ميں پہلى دعا ﴿ إِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ كى تعليم آئى ہے۔

سُلوك: علامه آلوى مُنَيِّة نے لكھا ہے كه اطاعت رسول سے كشف حقائق ہوتا ہے كونكه تَهْتَدُوْا كا انجام حقيقت تك يُنْ جانا ہے۔ (روح المعانی)



# ٤

يَارُوْ: 18

1 ﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوٓ اللهُ هَذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْتَارِهُ وَ اَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُوْنَ ﴾

[سورة الفرقان: 4]

ترجمة: اور کافرلوگ کہتے ہیں کہ بیقر آن صرف خالص جھوٹ ہے جس کواس شخص محمد من نے گھڑلیا ہے اور دوسروں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔

تَفسِير: اردوکیمثل ہے کھسیانی بلی کھبانو ہے۔قرآن کا جواب پیش کرنا تو در کنار مضحکہ خیز تبھرہ کردیا کہ محمد مُثاثِیم بڑے نہین وزیرک آ دمی ہیں،انہوں نے ایک اثر انگیز کتاب اپنی طرف ہے کھے دی اوراس تصنیف

میں دوسروں نے ان کی مدد بھی کی ،اس کے بعداس کوخدا کا کلام قرار دے دیا۔

چوں نہ دید ند حقیقت رہِ افسانہ زدند

سُلوك: حكيم الامت بَهِينَة لَكِيمة بين كدايها بى طعن واعتراض بعض خشك علماء نے اتى اولياء الله پر كيا ہے كدان كے بعض مريد علماء نے ان كے اقوال واعمال كى تاويليس كيس ہيں۔

﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَا كُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِى فِي الْأَسُواقِ ﴾ [سورة الفرقان: 7]

ترجمة: اوربيكا فرلوگ كہتے ہيں كەپەرسول كيسا ہے جوكھا تاپيتا ہےاور بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے۔

تَفْسِير: وہی جابلی فکر کہ رسول کو توفوق البشر ہونا چاہیے۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، خرید وفروخت کرنے کی

ضرور تیں پوری کرنے میں بیرسول عام انسانوں کی طرح ہے، فرشتے کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ کیون نہیں ان کے بہاں آسانی خزانہ ہوتاوغیرہ، پھر انہیں رسول و نبی کیوں تسلیم کیا جائے۔

جاہلیت کے عجائب زمانہ میں ایک ریجی عجوبہ ہے کہ خداخو دونیا میں آسکتا ہے۔ کسی بھی انسان بلکہ سانپ بچھو کے

قالب مين مهى ليكن كى بشركوا پنانائب، اپناسفير، اپناپيامبرنبيس بناسكتا۔ أَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ سُلوك: كَيْم الامت مُوَسِّدٌ فَي لَكُها ہے كه آیت ہے مشى فى الاسواق (بازاروں میں چلنا پھرنا) كا جائز ہونا

ثابت ہوتا ہے اور حدیث میں جواس کی کراہت آئی ہے، وہ بلاضرورت بازاروں میں گھومنا پھر نامراد

ہے۔(ایساعمل مکروہ ہے)

( لَقَدِ السَّتُكُبَرُو افِّي آنْفُسِهِمُ وَعَتُو عُتُو عُتُوا كَبِيرًا ۞ [سورة الفرقان: 21]

ترجمة: يقينان لوگوں (كافروں) نے اپنے دلوں ميں اپنے آپ كو بہت بڑا مجھ ركھا ہے اور حدسے بہت دور

کل گئے ہیں۔

تَفسِیر: زعم و پندارایی ناپاک خصلتیں ہیں جوانسان کوانسانیت ہی سے نکال کرخواب وخیال کے عالم میں پہنچادیتی ہیں۔ایہاانسان ہم چول من دیگر نے نیست کے چکر میں پڑار ہتا ہے، حالانکہ وہ اہل دنیا کی نظروں میں گرچکا ہے۔

﴿ وَ قَالِ مُنا اللَّهِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا عُ مُنْثُورًا ﴿ ﴾ [سورة الفرقان: 23]

ترجمة: اور (قیامت میں) ہم ان کے کامول کی طرف متوجہ ہول گے جویید دنیا میں کر چکے ہیں سوان کواپیا کردیں گے جیسا پریشان غبار ہوا کرتا ہے (یعنی بے قدرو قیمت).

تَفسِير: قيامت كه دن كافرول كه اعمال كاانجام بيان كياجار ہاہے كه جن جن كود نياميں اپنے اعمال كاغرورو غرّه ه تقاكه بم نے فلاں فلاں كام انجام ديتے ہيں، اس كابدله بميں ضرور ملے گا، ہمارى پيجدوجهد ضائع نہجائے گی وغيره۔

آیت میں ان اعمال کاوزن بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ان کے بیاعمال ایمان واخلاص سے خالی تھے، قیامت کے دن اڑتی ہوئی غبار کی طرح بلکے اور بےوزن ہوں گے، ان کا کوئی مقام نہ ہوگا، خاک کی طرح پڑے رہیں گے۔ سُلوك: حکیم الامت بھنٹ نے آیت سے دو 2 مسئلے اخذ کیے ہیں۔ پہلاتو یہ کہ بغیر اخلاص وایمان کوئی عمل مفیز نہیں۔ دوسرا یہ کہ عجب وخود پسندی اعمال کوغارت کردیتی ہیں۔

﴿ يَوْمَر يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَكَايُهِ يَقُولُ لِلنَّتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ ﴾

[سورة الفرقان: 27]

تر جمہ ة: جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہتا ہوگا: کیا اچھا ہوتارسول کے ساتھ میں راہ پر لگ جاتا۔ ہائے میری کمبختی! میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تا۔ اس نے تو مجھ کو بہکا دیا اس ہدایت کے بعد جومیر ہے یہاں آچکی تھی۔اور شیطان توہروقت انسان کودغادینے والا ہی ہے۔

تفسیر: ظالم سے بے دین و کافر آ دمی مراو ہے۔ قیامت کے لیل ونہار دیکھ کر کافر و بے دین آ دمی حرت و ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ لے گا اور زبان سے کہتا پھرے گا: ہائے افسوں! میں نے دنیا کی زندگی میں پیغیر کاراستہ کیوں نداختیار کرلیا تھا اور بروں کا کہا مانا اور ان کے فریب میں آگیا ورند آج بیروز بد دیکھنا ند پڑتا۔ اے کاش! کہ میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش! اس کے اور میرے درمیان دوتی ورشتہ ہوتا تا کہ میں اس سے دور ہی رہتا۔اے کاش! کہ میں نے پیغیبر کی بات کیوں نہ مانی جو ہدایت کے لیے کافی تھی مگر اس کمبخت دوست نے کان دھرنے نہ دیا اور میں دین حق سے ہمیشہ دور رہا۔

سُلوك: حكيم الامت رئيسة لكھتے ہیں كہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے كہ اشرار (بُروں) كی صحبت سے پر ہیز كرنا چاہيے۔شريراس شخص كو كہتے ہیں جواللہ كی يادسے غافل كردے۔

ملحوظه: تفيرى روايات مين آيت كاشان نزول اسطرح بيان كيا كياب:

عقبہ بن ابی معیط مکتہ المکرمۃ کے سرداروں میں شامل تھا۔ یہ جب بھی بیرونی سفر سے واپس آتا توشیر کے معززین کی کھانے پر دعوت کرتا۔ایک مرتبہ حسب عادت اس نے دعوت کا انتظام کیا،اس میں نبی کریم سی کے کہا کہ کہا معززین کی کھانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فر مایا: میں تبہارا کھانا اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک تم یہ گوائی نہ دے دو کہ اللہ ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں عقبہ نے رواروی میں پرکلمہ کہددیا، آپ نے کھانا تناول فر مایا۔

عقبہ کا ایک جگری دوست ابی بن خلف تھا، اس کو جب بیہ معلوم ہوا کہ عقبہ مسلمان ہوگیا ہے، بہت نیج و تاب کھا یا عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معززین میں محمد شکھ مجھی تھے۔اگر وہ بغیر کھائے چلے جاتے تو میری بڑی رسوائی ہوتی، اس لیے میں نے ان کی دل جوئی کے لیے پیکلمہ کہد دیا۔ابی نے کہا: میں ایس واہی تباہی ہاتوں کو قبول نہیں کرتا جب تک کہتم جا کرمحمد شکھا کے منے پر تھوک نہ آؤ۔العیادُ باللہ۔

آخراس مردُود نے بیگتا فی کربی دی، فرکوره آیات اس حادث کے بعدنازل ہوئیں۔ واقعدا گرچیخاص ہے کیکن آیات کا حکم اور خطاب عام ہے۔ اللّٰهم احفظنا منه ﴿ وَ كُنُ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا قِينَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ [سورة الفرقان: 31]

ترجمة: اورہم اس طرح مجرموں میں سے ہرنبی کے دشمن رکھے ہیں۔اور آپ کا پروردگار ہدایت ونصرت کے لیکا فی سر

تَفسِير: بيعادت قديمه بميشه جارى رہى ہے كہ ہر نبى اور حق كے داعيوں كى مخالفت ميں جن وانس كى ايك جماعت قائم رہى ہے جو نبى كى بات مانے ميں ركاوٹيں ڈالتى رہى ہے كيكن جن كى نيتوں ميں حق طلى وحق پرستى رہى ہے، انہيں تو ہدايت مل گئى اور جو مخالفت وعناد ميں پڑے رہے وہ محروم و ناكام ہى رہے اور الله كى نصرت و حفاظت اہل حق كے ليے كافى رہى ہے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُعَلَّمَة فِي كَلَّها مِهِ كَما كُراس قول كوآيت كساتھ ملاليا جائے كه ہرولى ايك نبى كے

قدم پر ہوتا ہے تواس سے بیہ بات لازم آتی ہے کہ ہرولی کا بھی ایک دشمن ہوا کرتا ہے۔ (اوراللہ اس ولی کا ناصرو محافظ ہوا کرتا ہے )۔ (روح المعانی )

( كَانْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَى: 32 ]

ترجمة: (آیت کا پورا ترجمهٔ بیه به) کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر قرآن یکبارگی (مکمل کیوں نہ اتارا گیا؟ (تھوڑ اتھوڑا) ہم نے اس لیے اُتارا تا کہ اس کے ذریعہ سے آپ کے قلب کوقوی رکھیں اور ہم نے اس کوٹھبر ٹھبر کراتاردیا۔

تفسیر: کافروں کے بے ہودہ شبہات میں سے ایک بیٹھی تھا کہ بیقر آن اگراللہ کا کلام ہے تو پھر تھوڑ اتھوڑ اکیوں نازل کیا گیا؟ یکدم کیوں نازل نہ ہوا (جیسا کہ تورات، انجیل اور دوسری کتابیں یکدم نازل ہوئی ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ بیکلام اللہ کانہیں، خودمجمہ شکھ نے سوچ سوچ کر حسب موقع تصنیف کرلیا ہے۔ آیت میں رہے کہ یہ کا جرب اللہ میں میں جہ بندنیاں میں میز نبی رہوا کی مصلح یہ کہلی نا کہ اگرا ہے کہ کہ مربوں سرکا ام

اس بکواس کا جواب ماتا ہے کہ تدریجی نزول میں اپنے نبی ورسول کی مصلحت کو کھوظ رکھا گیا ہے کہ بیکدم پورے کلام کے نزول سے قلب رسول متاثر نہ ہو، اللہ کا کلام بھاری اور پُرعظمت ہوا کرتا ہے۔

تدریجی نز دل میں قلب رسول کی تقویت وحفاظت کےعلاوہ عام مسلمانوں کی رعایت وسہولت بھی ہے کہ کلام اللّٰد کو یا در کھنے اور شجھنے میں آسانی رہے،اس طرح تھوڑ اتھوڑ اکلام محفوظ ہوتار ہا۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة كلصة بين كرمشائخ نے كہا ہے كه عبادات كي ثمرات اور مقامات جب تدريجي طور پر پيدا ہوتے بين تواس ميں رسوخ و پختگي اور دوام كى كيفيت رہتى ہے۔ جو چيز جلد آتى ہے، جلد چلى بھي

جاتی ہے۔سالک کوتاخیر ہونے سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔

حکیم الامت میں کی کھتے ہیں کے علاء کے یہاں تعلیم وتدریس کا سبقاً ہونا اور مشائخ کے ہاں افادہ و

اضافه كا تدريى طور پر مونااى قرآنى حكمت كے تحت ہے۔ ( اَكَّنِيْنَ يُخْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ ) [سورة الفرقان: 34]

ترجمة نديده واوگ ہيں جواپنے چروں كےبل جہم كى جانب لے جائے جائيں گے۔

تَفسِيرِ: قرآن اور رسول پر اعتراضات کرنے والے جن کا مقصد اعتراض کے سوااور پکھٹیس، ان کاحشر آیت میں بیان کیا گیا ہے کمحشر سے جہنم کی طرف پیروں کے بل نہیں، چبروں کے بل تھیٹے ہوئے اوند ھے

منھ چھینک دیئے جانمیں گے، دنیا میں ان کی عقلیں اوندھی تھیں، آخرت میں اوندھے منھ گر پڑیں گے۔

سُلوك: علامه آلوى بُينَة نِكهام كرجولوك بن طبيعت كقاضول يررب، يستى ميل كربر ، (روح المعاني)

﴿ اَرْءَيْتُ مَنِ اتَّخَلَ إِلَهُ لَهُ هُولِهُ ﴾ [سورة الفرقان: 43]

ترجمیة: کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے اپنی خواہشات کواپنا خدا بنائے رکھا ہے؟ تَفسِیر: یعنی جن لوگوں کا معبود ومقصود ہی بطن اور بطن کی خواہشات ہوں کہ جدھر خواہش گئی، ادھر جھک پڑے۔جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کرلیا، جومخالف ہوئی ردّ کردیا۔ آج ایک پتھراچھا معلوم

پڑے۔جو بات حواہش کے موالی ہوی جول طرایا ، بوطائف ہوی رو طردیا۔ ان ایک طرا پھا جوا، اسے پوجنے لگے،کل دوسرااس سے خوبصورت ملا، پہلے کوچھوڑ کراس کے آگے سر جھکا دیا۔

ی بند. عرب جاہلیت کےلوگ آج بھی فرنگی لباس میں موجود ہیں ، بت پرست نہ نہی مریم پرتی اور ہوا پرتی میں تو

مبتلا ہیں ہی

سُلوك: آيت سے خواہ شات نفسانی كے اتباع كى فرمت نكلتى ہور صوفياء كے اس مشہور تول كى تصديق ہوتى كائى ما شَغَلَكَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاعُونُكَ جو چيز بھى حق سے غافل كردے، وہ تمہارا معد اطلب م

# ⑩ ﴿ وَهُوالَّذِي بَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَادِ نُشُورًا ۞ ﴾

[سورة الفرقان: 47]

ترجمة: اورالله وبی توجیس نے تمہارے لیے رات کو پر دہ اور نیند کو آرام کی چیز بنا یا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔
تفسیر: آیت میں ذات حق کی تو حید و یک آئی کا بیان ہے۔ اس نے دن ورات کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا،
رات کی تار کی چاور کی طرح فضا پر محیط ہوجاتی ہے جس میں لوگ اپنے مشاغل چھوڑ کر آرام کر تے
ہیں، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر اپنے کا روبار میں مشغول ہوتے ہیں۔ ای طرح موت کی
نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گئی جس میں کا ئنات دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ آیت کی پوری تفسیر اس وقت
سجھ آئے گئی جب مشرک قو موں کے عقید ہے بھی پیش نظر ہوں جنہوں نے دن ورات کو دیوتا قرار دیا
ہے، انہیں کی دیوی دیوتا کا پیدا کیا ہوا نظام مانا ہے۔

سُلوك: علامه آلوى مُعَنَّلَةً نے لکھا ہے كەرات كولباس قرار دينے ميں اشارہ نکاتا ہے كەرات تمہارے احوال باطنه (شوق ودعا وگريه وزارى) كالباس ہے اور نيندمجاہدات نفس سے بدن كوراحت ديتی ہے اور دن

ا پنی ضروریات معاش کے لیے چلنے پھرنے کا وقت ہے۔

ممنوع نہیں۔ چہارم 🕕 طلب معاش *طر*یقت کے منافی نہیں۔

(وَهُوَالَّذِيْ أَرُسَلَ الرِّلَّ بُشُرًا بَيْنَ يَلَى مُرَحْمَتِهِ ﴾ [سورة الفرقان: 48]

ترجمة: اوروه الی ذات ہے جو بارانِ رحت سے پہلے خوشگوار ہواؤں کو بھیجتی ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں۔ تفسیس سنت اللہ یبی ہے کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی وراحت افزاہوا عیں چلتی ہیں گویا یہ بارش کی خوشخبری کا اعلان

ہے، پھر بارش سے مردہ زمین میں حیات پیدا ہوتی ہے، خشک و بنجر زمین سرسبز وشاداب ہوجاتی ہے، قبط وخشک سالی دور ہوتی ہے، فضامیں سکون وقرار پیدا ہوتا ہے، باغ وکھیت سرسبز ہونے لگتے ہیں۔ جہاں

و سی من کان دور ہوں ہے ، مصایی کون درار پیدا ، دیا ہے ، باس دور اور بھی سیراب ہوجاتے ہیں۔ خاک اڑتی تھی ، وہاں سبز ہ زار بن جا تا ہے۔انسانوں کے علاوہ جانور بھی سیراب ہوجاتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بُعِينَةِ لَكِيمة ہيں كہما لك كوواصل باللہ ہونے سے پہلے وصول كرآ ثارظا ہر ہونے لگتے ہيں۔ ماجہ ذاہ علم تصوف میں جس كرد ﴿ لِلهُ فَا لَكِيمِ اور يو لے جاتے ہیں۔

ملحوظہ: علم تصوف میں وصل کے دو **2** لفظ ککھے اور بو لے جاتے ہیں۔ وصل کا پیمطلب ہوتا ہے کہ کثرت ذکر وفکر سے بندے کو اللہ کے ساتھ ایک خاص ذوقی تعلق اور حضوری

و س 6 پیر مصلب ہونا ہے کہ سرے و مروسر سے بلاے واللہ مصلب ہونا ہے کہ سرے واللہ مصلب ہونا ہے کہ سراووسل کہا کیفیت بیب پختہ اور دائمی ہوجائے تواس کووسل کہا جاتا ہے اور اس نسبت والے کوواصل باللہ کہا جاتا ہے۔

' (اس تشریح سے''نسبت'' کی بھی تعریف نکل آئی جوتصوف میں کثرت سے بولی جاتی ہے۔)

تَفسِير: عَائبِ قدرت كا ذكر ہے جواللہ كى شان وقدرت ظاہر كررہى ہیں۔ دو 2 دريا ايك ساتھ ل كرجارى ہیں، ايك دريا كا پانی شيریں، فرحت بخش اور دوسرے كا كڑوا و تلخ۔ دونوں دريا اپنی اپنی كيفيت پر قائم ہیں۔ نه شیریں پانی، كڑوے پانی میں ماتا ہے اور نه كڑوا پانی شیریں پانی كومتا تركرتا ہے، دونوں پانی كوسط میں ايك خدائی آڑہے جوا يك دوسرے كو ملئے ہيں دے رہى ہے۔ يہ مُحِر العقول نظام اللہ

اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت نہ لے،اس کا پناقصور ہے۔

کی قدرت وشان کوظاہر کررہاہے۔

آیت کامیر مفہوم نہیں ہے کہ بیدو و ور یا کسی خاص مقام پر موجود ہیں کہ جس کی نشان دہی کی جاسکے، بلکہ اس کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ایک دریا کے ایک جانب سے پانی لیا جائے توشیریں ہے اور اس کے دوسری جانب سے لیا جائے تو تلخ وکڑوا یانی ملتا ہے۔

مثال کے طور پر ہندوستان میں مشرقی سرحد پر شلع ارکان (علاقہ برما) اور چانگام ضلع بارسیال میں ایسے دو دریاؤں کا ثبوت ملاہے۔(بیان القرآن وتر جمہ مولا ناشبیراحمہ عثمانی کیسٹی) تفسير كبير مين آيت كي تفسيرا سطرح بيان كي كئ ہے:

د نیامیں پانی کے دعظیم الشان ذخیرے ہیں۔ایک سمندری پانی جو تکنی اور پیاس بڑھانے والا ہوتاہے، دوسرا جو دریاؤں، جھیلوں، تالا بوں اور پہاڑی چشموں سے نکلتا ہے اور جوشیریں وفروخت بخش ہوا کرتا ہے۔اللہ عظیم کی

تدرت وصنعت کودیکھو کہ دونوں متضادصفت پانی ایک ہی زمین سے نکل رہے ہیں، تلخ پانی کے قریب ہی زمین

کھودی جائے تو وہاں سے شیریں پانی نکاتا ہے۔ آخر ریفیبی نظام کی قادر مطلق کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتا۔ ﴿ فَتَابِرَكَ اللّٰهُ ٱحْسَنُ الْطُلِقِيْنَ ﴾

سُلوك: صوفیاء کرام نے بحرین کی اس مثال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معنوی حیثیت ہے بھی دو بحرقرار دیے

ہیں: ① بحرروح ② بین : بین اورنفس کی صفات ذمیمہ (بری) ہیں۔ بید دونوں متضاد صفات ایک جسم میں اس روح کی صفات حمیدہ ہیں اورنفس کی صفات ذمیمہ (بری) ہیں۔ بید دونوں متضاد صفات ایک جسم میں اس طرح جمع کردی گئ ہیں کہ سطحی نظر میں دونوں ایک دوسرے سے مکتبس اور مختلط معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں دونوں

> ا میں امتیاز ہے جےصاحب بصیرت معلوم کرلیتا ہے۔

(وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) [سورة الفرقان: 63]

ترجمة: اللدرمن كے خاص بندے وہ ہيں جوزيين پردب پاؤں چلتے ہيں۔

تَفسِير: الله کے نیک بندوں کی صفات واخلاق میں تواضع ،اعکساری ہوا کرتی ہے جس کا اثر ان کی چال ڈھال ، رفتار گفتار سے ظاہر ہونے لگتا ہے ،متکبرین کی طرح اکڑ فون نہیں کرتے۔

مُلوك: حكيم الامت بُيطة لكصة بين كه الله الله مين بيصفات نمايان يا في جاتى بين \_

سوك الله على المراجع المجاهد المجاهد المراجع المراجع المراجع المراجعة المر

ترجمة: اورجبان سے جائل لوگ جہالت كى بات كرتے ہيں تو كهدو يت بين: خير

تَفسِير: الله کے نیک بندوں کی می بھی علامت ہے کہ وہ جہالت، گالی گلوچ کا جوابنہیں دیتے اور نہ قولی و فعلی

انتقام لیتے ہیں بلکہ درگز رکر دیتے ہیں اور خاموش ہوجاتے ہیں اورعلیحدہ بھی ہوجاتے ہیں۔

آیت میں اس خصلت کو ''قَالُوْا سَلْماً'' کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اردو محاورہ میں ایسے موقع پر خیر صاحب یابس بس بولا جاتا ہے اور بات ختم کردی جاتی ہے۔

لفظ "سَلْماً" تسليم في بيس بلكه تسكُّمْ في مشتق بجس عمعى عليمده بونا، برى بونا بين-اس لفظى

تحقیق کے بعد آیت کا بیر جمہ ہوگا: اللہ کے نیک بندے جاہلوں سے الجھے نہیں ،اگرایساموقع پیش آ جائے توعلیحدہ ہوجاتے ہیں۔ ( قرطبی ) سُلوك: حكيم الامت مُسِينَة لكھتے ہیں كہ ضبط وحمل اور درگز ركر ناانسانی اخلاق کی بلندترین خصلت ہے۔

**( وَ الَّذِينُ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًّا أَوَّ قِيَامًا ﴿ )** [سورة الفرقان: 64]

ترجمة: اورجوراتول كوابي پروردگارك سامن تجده وقيام ميس لكريت بين-

تفسیر: نیک بندوں کی شب بیداری، عبادت گزاری کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ینہیں کہ بیلوگ اپنی راتوں میں شراب خانوں، نشاط خانوں، تحبہ خانوں، سینما خانوں، جُوا خانوں، کلبوں، ناچ گھروں میں مارے مارے پھرتے ہوں۔

جائز استراحت کے لیے بقدرضرورت آ رام بھی کرتے ہیں۔اکٹر تونمازوں ودعاؤں میں ساری ساری رات گزاردیتے ہیں،اس کے باوجود بھی شامت اعمال سے لرزاں وتر ساں رہا کرتے ہیں کہ کہیں اعمال کھوٹے ثابت میں داکھیں

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة لَكُصَة بين كه الله كينيك بندك اپنى عبادت ورياضت پرمطمئن نبين موجاتے بلكه يفلش انبين بے چين كيے رہتى ہے كہ كہيں ہمارے بيا عمال كھوٹے ثابت نه ہوں۔

## ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّنَ لَوْ لَا دُعَآ وَكُمْ ۚ فَقَلْ كَذَّ بُثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ ﴾

[سورة الفرقان: 77 ]

ترجمة: آپ كهدد يجيئ كدميرا پروردگارتمهارى ذرائهى پردانه كرے گااگرتم عبادت نه كروگ، سوتم خوب جمثلا چكيم مو، عنقريب بيرجمثلا ناوبال بن كرر ہے گا۔

تَفسِير: کافروں نے حق کو جو جھٹلا دیا، ان کا پیمل خودان کے گلے کا ہار ثابت ہوگا، آخرت کی اہدی زندگی میں ابدی ہلاکت وعذاب سے دو چار ہوں گے۔ دنیا میں بھی بہت جلداس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، چنانچہ غزوہ بدر ۲ھ میں کفر کی طاقت یاش یاش ہوگئی۔

سُلوك: حكيم الامت بُينَة لكھ بين كه آيت ميں ترويد ہان جاہل صوفيوں كى جۇمخس تبركات ياكسى بزرگ كانتساب كواپئى مقبوليت كے ليے كافى سجھتے ہيں۔

حقیقت پیہے کہ در بارخداوندی میں بندول کی جوبھی قدروعزت ہے، وہ ایمان عمل صالح کی بناء پرہے۔



# ٤

### يَارُوٰ: 19

### ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ( اسورة الشعراء: 3 )

ترجمة: شايدآپان كافرول كے ايمان ندلانے پراپنی جان دے دیں گے۔

۔ تَفسِيرِ: آيت کا پس منظر ہے کہ مکۃ المکرمۃ کے کا فرجس شدت سے نبی کریم سُکھٹی کی دعوت وتبلیغ کی مخالفت

کررہے تھے،ویسے ہی آپ کی خیرخواہی ودل سوزی اورزیادہ ہورہی تھی۔

شب وروز آپ اس غم وفکر میں گھل رہے تھے، کہ آخر بیلوگ اللہ کی بکتائی کیوں تسلیم نہیں کررہے ہیں؟ آپ کی بیے بے قراری و بے چینی اس صد تک پہنچ رہی تھی کہ اس بات کا اندیشہ پیدا ہوگیا کہ آپ کسی ذہنی یا جسمانی حادثہ سے دو چار نہ ہوجا ئیں۔

قرآن تکیم نے آپ کی اس حالت کو مذکورہ آیت میں اس طرح ظاہر کیا ہے: شاید آپ ان ہٹ دھرم لوگوں

ئے م وفکر میں اپنی جان کھودینے والے ہیں۔

یه ایک مشفقانه خیرخوابی کابلیغ انداز ہے جس میں اعتدال کی تعلیم کے علاوہ نصیحت وخیرخوابی کا پہلوہ واکر تا ہے۔ "لَعَلَّكَ بَاخِعٌ" شاید آپ اسٹم میں اپنی جان ضائع کردیں گے، کھودیں گے، متاثر کردیں گے۔ "بَاخِعٌ بَخْعٌ" ہے مشتق ہے جس کے لغوی معنی پوری طرح ذرج کرڈالنے کے ہیں، البذالفظی ترجمہ یہ ہوگا:

شايدآپ خودكوذ ن كرناچا ہے ہول۔

مقصودیه کهآپ ان کافرول کے ایمان ندلانے پر اس قدرغم وحزن نہ کیجیے ، آپ کا کام'' ابلاغ'' پہنچادینا ہے، ایمان قبول کرنانہ کرناان کے اختیار کی بات ہے، ان بےنصیبوں کے غم وفکر میں اپنے آپ کواس قدر گھلا دینے کی ضرورت نہیں۔

ایک 🛈 میرکہ نبی کریم ﷺ کواپنی امت (امت دعوت پر )انتہائی شفقت وکرم تھا۔ دوم 🝳 کا فروں کے ایمان لانے کی حرص وخواہش رکھنا تقدیر کے خلاف نہیں۔(روح المعانی)

دوم 2 کا فروں کے ایمان لانے می حرش وحواہش رکھنا لفکہ پر کے حکا حکیم الامت <u>سیحاث</u> نے بھی آیت سے دو **2 باتیں اخذ کی**ں ہیں۔

اوّل 10: شفقت وخیرخواہی میں اعتدال مناسب ہے۔

دوم 2 : کسی کی اصلاح و تہذیب شیخ کے اختیار وتصرف میں نہیں۔

# ﴿ إِنْ نَشَا أَنُؤِلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاء أَيَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضِعِيْنَ ۞ ﴾

[سورة الشعراء: 4]

ترجمة: اگرہم چاہیں تو آسان سے وئی ایس نشانی اتارہ یں کدان کی گردنیں اس کے آگے بالکل ہی جھک جائیں۔
تفسیر: مطلب یہ ہے کہ سارے جہاں کے لوگوں کا ایمان لے آنا ہماری مرضی ہوتی توسب کے سب ایمان
لے آتے، کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہتی ۔غیب سے ایسا کوئی نشان دکھا دیا جاتا جس کے بعد چارو
ناچارا بیمان لا ناضروری ہوجاتا لیکن ہم نے اس عالم کودار ابتلاء (آزمائش کا گھر) بنایا ہے، کسی پر جبرو
اکراہ روانہ رکھا گیا۔ اب جو ایمان لائے گا اپنے فائدے کے لیے ہوگا اور جو کفر پر قائم رہے گا وہ اپنے
آپ کو ضارے میں رکھے گا۔ ﴿ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَدَرُاءُ ﴾ ۔ اللّٰ یة

سُلوك: علامه آلوی بغدادی بُیَشَیِّ نے لکھاہے کہ اللہ کی شان میہے کہ وہ کسی کوایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ حکیم الامت بُیشِیٹ نے لکھاہے کہ چونکہ باطنی طور پر کسی کو مجبور کر دینا بھی جبر واکراہ کی تعریف میں آ جاتا ہے البذامشائخ طریقت نے طریق سلوک وارشاد میں اس کو پسند نہیں کیا ہے۔

## (وَ يَضِينُ صَلْدِي وَ لا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلى هُرُونَ ⊕) [سورة الشعراء: 13]

ترجمة: اورمیراسینه تنگ ہونے لگتا ہے اورمیری زبان بھی خوب نہیں چلتی ، براو کرم ہارون کے پاس اپنا پیام بھیج دیجئے۔

تفسیر: سیدناموئی ملیک کونبوت سے سرفراز کرنے کے بعداللہ تعالی نے تھم دیا کہ اب اپنی دعوت و تبلیخ فرعون اور فرعونی سرداروں تک پہنچاؤ، سیدناموئی ملیک کواس عظیم و پرخطرا قدام پرخوف واندیشہ ہوا کہ کہیں قتل نہ کردیا جاؤں ۔ اس کے علاوہ سیجی احساس تھا کہ وہ روانی سے اپناما فی الضمیرادانہ کر سکیں گے۔ عرض کی: الہی! اس اقدام پرمیراسید نتگ ہورہا ہے، میری زبان بھی زورآ وزنہیں، میرا بھائی ہارون فصاحت و بلاغت کی زبان رکھتا ہے، اس کومیر سے ساتھ کردیجئے تا کہمیری پشت پناہی ہو۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةَ لَكُسِةَ بِين كه آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ بعض طبعی نقصا نات روحانی كمال كے منافی نہيں ہوتے \_(بعنی خوف، اندیشہ، خطرہ، زبان كی لکنت وغیرہ بڑے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، بیہ چزیں بڑائی و بزرگی کے لیے عیب نہیں ہیں )۔

### ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ أَن إِسورة الشعراء: 20]

ترجمة: موی الیان نے جواب دیا: واقعی میں نے وہ حرکت کی اور مجھ سے خلطی سرز دہوگئ۔

تَفسِير: سيدنا موي عليه نے فرعون كے دربار ميں الله تعالیٰ كى يكتائی اور اپنی نبوت كا اعلان كيا تو فرعون اور

فرعو نیوں نے بجائے اس کے کہان کی باتوں پرغور کرتے ، کہنے گئے:اے موکیٰ! کیاتم وہ نہیں ہوجس کو ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھااورا یک عرصہ تم ہماری سر پرتی میں رہے پھر جوانی میں ہمارے ایک آ دمی کو مار بھی ڈالا تھا،اس کے بعد تم فرار ہو گئے؟ وغیرہ وغیرہ ۔

سیدناموی ملینا نے سب باتوں کا بے تکلف جواب دیااورا پئی خطا کا بھی اقرار کرلیااور پھراپنا پیغام دُوہرایا۔ سُلوك: حکیم الامت بُرینیا کلھتے ہیں کہ نبیوں کے اخلاق میں کس قدرصدق وامانت ہوا کرتی ہے کہ بے تکلف ایخ قصور کا اعتراف کرلیا۔ یہی خصلت اولیاء اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔

(وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُثُهُما عَكَى آن عَبَّدُت بَنِي إِسْرَاءِيْلَ أَنْ [سورة الشعراء: 22]

ترجمة: اوریبی وہ احسان ہے جس کا تو مجھ پر بارر کھر ہاہے، تونے تو بنی اسرائیل کو تخت غلامی میں ڈال رکھا ہے۔ تَفسِیر: فرعون سیدنا موکی مالیہ پر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے بچپن میں تجھے ڈوب مرنے سے نجات دی پھر اپنے کل سرامیں تیری شاہی پرورش کی اور نازونعتوں میں تجھ کور کھا گیا حتی کہ توجوان ہوگیا۔

سیدناموئی ملیلانے اس احسان جتلانے کا جواب دیا کہ تیرے ہی ظلم وستم کے باعث مجھے دریا میں بہادیا گیا تھا، تیرے گھر والوں نے لا وارث سمجھ کر نکال لیا اور پرورش کی تا کہ بے اولا دگھر میں رونق ہے اور گھر والوں کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔اگر بنی اسرائیل کے بچوں پر تیراظلم نہ ہوتا تو مجھے دریا میں یوں ڈالا نہ جاتا اور نہ میری

ا کسیل طلبد کی ہوں۔ اور میں اور اس کے پیدل پیور کی ہے ہوں ہو۔ پرورش تیرے یہاں ہوتی ،میری پرورش پراحسان جتلا نافضول ہے۔

خود کرده را علاج نیست

سُلوك: حكيم الامت بَيَنِيَّة لَكِصَة بين كه ابل تحقيق علماء نے لكھا ہے كہ كا فركے احسان كا اعتراف كرنا چاہيے جمض كفروشرك كى وجہ سے كفرانِ نعت نہيں كى جاسكتى ۔ (تفسير كبير)

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ أَن السورة الشعراء: 23]

ترجمة: فرعون نے کہا: پروردگارعالم کیا چیز ہے؟

قَفْسِیں: یہ سوال فرعون کا ہے جو مجسّمہ شرک تھا،مصری عقیدہ میں سورج دیوتا،سب سے بڑادیوتا سمجھا جاتا تھااور فرعون کواس کا اوتاریا مظہر قرار دیا گیا تھا جس سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔سیدنا موکی ملیہ کے جواب پر اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ بولا: بیرتِ العالمین کیا چیز ہے؟ کا نئات کا پالنے والا کیا صرف

ایک ہوسکتاہے؟

جاہلی د ماغ ہرمخلوق کے لیے ایک ایک علیحدہ دیوی، دیوتا قبول کر لیتا ہے کیکن اس حقیقت کوقبول کرنے پر ہر گز تیار نہیں ہوتا کہ ساری کا ئنات کا صرف ایک ہی رب ہے۔ سیدنا موسی علی نے چر جواب و یا کہ زمین وآسان اور درمیانی فضا کا صرف ایک ہی خداہے جوسب کی

پرورش کرر ہاہے اورروزی دے رہاہے اور رہنمائی بھی کررہاہے۔

سُلوك: حكيم الامت سين كلهت بين كه سيرنا موى اليلاك جواب معلوم مواكه الله كي صورت اور حقيقت بیان نہیں کی جائتی ہے جس کوعلم الکلام میں معرفت یا لگنہ کہا جا تا ہے۔صرف معرفت بالصفات بیان

كى جاعلى عجس كوآپ في (رَبُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا) الآية ساداكيا ب-

ورنه سیدنا موئ علیفا فرعون کے جواب میں اللہ کی حقیقت بیان فرماتے کیونکہ فرعون کا سوال اس بارے میں تھا۔

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِينَقَاتِ يَوْمٍ مَعْنُومٍ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: 38]

ترجمة: چنانچه ماہر جادوگرایک معین دن کے خاص وقت پرجمع کر لیے گئے۔

تَفسِيرِ: فرعون نے سیدنامولی میلیا کے مقابلہ کے لیے ملک کے نامور جادوگروں کو جمع کر لیااورعوام کو عام شرکت کی دعوت دے دی گئی ،مقابلہ کے لیے وقت و تاریخ مقرر کر دی گئی۔

سورة طله ميں تصريح ہے كہ وہ مصريوں كى خاص عيد كا دن تھا۔ '' يَوْمُ الزِّيْنَةِ'' چنانچيہ مقابلہ ہوا اور جا دوگر شکست کھا گئے اور اپنے عجز و بے بسی کا اعتراف کیا اور وہ اورعوام الناس کی ایک بڑی تعدادمسلمان ہوگئی ،حق عالب ہوااور سحرونظر بندی فناوغارت ہوگئی۔

سُلوك: حكيم الامت سُينَة ني آيت سے بيمسکداخذ كيا ہے كداہل باطل كے اجتماعات ميں كسى ديني واسلامي غرض کے لیے شرکت کرنا جائز ہے جس کوبعض غیرمخلص علاء اپنی نسر شان سمجھ کر گوارہ نہیں کرتے۔ (مقصود صرف اصلاح تبليغ جو،مفادات قومي ياملكي نه جول)

﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوْلِي ٱلْقُوْامَا آنُتُمُ مُّلْقُونَ ۞ ﴾ [سورة الشعراء: 43]

ترجمة: موكى نے جادوگروں ہے كہا بتم كوجو پچھ ڈالنا ہوڈال لو۔

تَفسِير: جادوگروں نے مقابلہ سے پہلے سیدنا موئی ﷺ سے کہا تھا: اےمویٰ! تم اپنا کرتب کردکھاؤیا ہم اس کا آغاز کریں؟ آپ نے فرمایا بنہیں تم ہی پہلے باز وآ زماؤ۔

اس پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو ڈھیروں لائے تھے،میدان میں ڈال دیں۔وہ سب کے سب چھوٹے بڑے،موٹے پتلے سانپ بن کر چوطرفہ دوڑنے لگے پھرسیدنا موٹی ﷺ نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک ایک کر کے سارے کر تبول کو نگلنے لگا اور میدان صاف کردیا۔

جادوگروں کو سحر کرنے کامشورہ دیا جب کہ سحر کرنا یا اس کامشورہ دینا بھی حرام ہے تو پھر سیدنا موٹی ایک

نے ایک حرام کام کی اجازت کیونکردی؟

جواب کا خلاصہ بہ ہے کہ سید ناموی اللہ نے سحر کی نداجازت دی اور ندمشورہ دیا بلکہ بیا لیے ہی ہے جیسا کہ سی

بے دین ہے کہا جائے کہا ہے وعویٰ پر دلیل پیش کرو۔اس کا مطالبہ سے اجازت یارضا مندی کا کوئی پہلونہیں ہوتا

ب ہیں ہے۔ کہ دعویٰ اور دلیل دونو ں صحیح میں بلکہ ایساعنوان باطل کوتوڑنے کے لیےاختیار کیا جاتا ہے۔

جاد وگروں کے کرتب ای صورت میں فنا ہو سکتے تھے جب وہ فن ظاہر کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔اس کیے

سدناموی الیا نے انہیں اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہا۔ حکیم الامت بھانیہ نے یہ تفصیل کھ کرایک عادت کی توثیق کی جوبعض بزرگوں میں پائی جاتی ہے۔وہ یہ کہ بعض مرتبہ منکرات کود کھ کریہ حضرات چیثم پوثی کر لیتے ہیں۔حقیقت میں میچ ثم پوثی نہیں ہوتی بلکہ اس کی تہہ میں کوئی دین و

ربب مؤقق مصلحت ہوا کرتی ہے جواس وقت عام نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے، بعد میں اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔

﴿ فَأَلُقِى السَّحَرَةُ سُجِيلِينَ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: 46]

ترجمة: سوجادوگرسجده میں گریڑے۔

تَفْسِير: سحركاييمُل ان كِفْن كاانتهائى آخرى عمل تھا۔ جب انہوں نے ديكھا كديمُل آغافانا فنا ہوتا جارہا ہے توان كِقلوب نے بلاتوقف اعتراف كرليا كدموى الله كاعمل انسانى قوت سے مافوق ہے، ايك غيبى قوت و

تے وب بے بورے میں اس میں الاترہ، بے سانتہ سجدہ میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ قبری طاقت ہے جوسب طاقتوں سے بالاترہے، بے سانتہ سجدہ میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيسَة لَص بين كه بزرگول كالم من تجذب البيد كا بكثرت وكرماتا ب-وهاى جيسى

کیفیت کا نام ہے جوانسان کو یکدم اللہ کی طرف متوجہ کردیتی ہے۔

(قَالَ كَلاَ \* إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِانِي ۞ ﴾ [سورة الشعراء: 62]

ترجمة: مویٰ نے کہا: ہرگز نہیں کیونکہ میرے ساتھ پروردگارہے،وہ ججھے ابھی راہ بتادےگا۔

تفسيير: سيدناموي عليه فرعون كظم سارين قوم كو بجانے كے ليے داتوں دات مصرت نكل كئے ، مج صبح دريا

ك كنار \_ ين كل يحرب كو ياركرنا تفاله التنط مين فرعون اپني فوج كول كر قريب آگيا - قوم نے جب

يەمظرد يكھاتوپكارا تھے۔تورات كى ايك دلچىپ روايت يەہے۔

''مویٰ نے کہا: کیامصر میں قبروں کے لیے جگہ نہ تھی کہ جوہم کووہاں سے جنگل میں مرنے کے لیے لے آیا۔'' ( توراۃ خروج ۱۲:۱۰)

سیدنامویٰ ملیا نے اپنے پیفیمرانہ وقار وتمکنت کے ساتھ فرمایا: گھبراؤنہیں ایسا ہرگز نہ ہوگا، میرارب میر بے ساتھ ہے، وہ نجات کی راہ بھی دکھاد ہے گا۔ چنانچہ دریا چھٹ پڑااور راستڈنکل آیا۔ سُلوك: حكيم الامت بُيَنَةَ نِفر ما يا: فدُوره بالا آيات كے مجموعہ سے تدبير اور ترک تدبير کے مسَلے ميں اعتدال و توسط کی تعليم ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے سیدنا موئی ملیہ کو تدبیر توبیہ بتائی کہ قوم کو لے کر را توں رات ملک چھوڑ دیں، پھر جب قوم نے اپنے پکڑے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تو سیدنا موئی ملیہ نے اُنہیں ''اِنَّ مَعِی رَبِّی '' کہہ کر اللہ کی معیت ہوتے ہوئے اپنی تدبیر پر بھروسے نہیں کیا، بلکہ کہا: اللہ بی نجات

رہے رہ ہے۔ پھر حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ عارفین کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں مگر توسط و

اعتدال کے ساتھ اوراس میں مبالغہ وغُلونہیں کرتے۔

### (وَالَّذِنِي هُوَ يُطْعِبُنِي وَ يَسْقِيْنِ ۞) [سورة الشعراء: 79]

و ترجمة: اوروبی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیار پڑتا ہوں تو وہی شفاء بھی دیتا ہے۔

تَفسِير: سيدنا ابراجيم مليه كي وعوت وتبليغ كاخلاصهان آيات ميس ملتا إ-

اللہ کی ذاتِ عالی تمام صفات کمال کی جامع ہے، وہی خالق ہے، وہی مد بروہادی ہے، کھانا پانی وہی دیتا ہے، صحت وشفا اسی کے اختیار میں ہے،موت وحیات کا وہی ما لک ہے، دنیا وآخرت کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، پنہیں کمٹلوق کا کام کسی دیوی دیوتا کے حوالہ کیا ہو۔

مشرک جاہلی قوموں نے انہی صفات کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوی دیوتاؤں کے وجود کوتسلیم کیا ہے اور اللہ کے اختیارات کوسینکڑوں فرضی و خیالی دیوی دیوتاؤں کے حوالہ مجھاہے۔ان قوموں کو جب بھی ٹھوکریں لگی ہیں،وہ انہی

صفات معلق ربي بير ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِةٍ ﴾ الآية

سُلوك: حكيم الامت بُعِينَة لَكِصة بين كه آيات كمضمون مين عبديت كى كامل تعليم اورادب موجود ہے۔ سيدنا ابرا جيم طلِط نے اپنی دعاوٰں میں بيرظام رکرديا كه جس طرح دين نعمت ( يعنی ہدايت )كى مجھے ضرورت

ہے، اس طرح دنیاوی نعمت کھانے پینے کی بھی احتیاج ہے ( یعنی ہر دونعمتوں کامحتاج ہوں )۔

بعض زہدوقناعت کے دعویدار دنیاوی نعتوں سے بے نیازی برتنے ہیں اوراس کورضاد تسلیم کے خلاف خیال کرتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ طیفال پنی قوم میں اعلان کررہے ہیں کہ جس طرح ہدایت ورہنمائی کا میں

محتاج ہوں، اس طرح کھانے پینے ، صحت وشفا کا بھی محتاج ہوں۔

ملحوظه: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

آیت کے الفاظ پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابرا جیم الیٹائیس فرماتے کہ وہی مجھے بیار کرتا ہے اور وہی شفادیتا ہے۔ گویا بیاری ونقص کی نسبت اپنی

طرف کرتے ہیں اور شفا بخشی وصحت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کررہے ہیں ، اس کا نام اوب واحتر ام اور حقِ عبدیت سر

(وَالَّذِئَ ٱطْمَعُ أَنْ يَتُغْفِرَ لِى خُطِيِّعَتِى يَوْمَ البِّيْنِ ﴿ السَّادِةِ الشعراء: 82]

ترجمة: اور وبى الله ہے جس سے میں آس لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کردےگا۔

تَفْسِيرِ: الله کے ساتھ نبیوں کا ادب واحتر ام بے مثال ونا درقتم کا ہوا کرتا ہے۔ سید ناابراہیم ابوالا نبیاء، خلیل الله، رسول الله ہیں، الله کی جناب عالی میں کس در ہے ادب واحتر ام سے عرض کررہے ہیں کہ جھے آس و امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کومعاف کردےگا۔

یہاں ان صوفیاء خام کار کے دعوے کیا حقیقت رکھتے ہیں جنہوں نے کہا: ہم اپنے مریدوں ومعتقدوں میں سے جس کو جاہے، چھڑالیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت سيسة لكهة بين كهآيت يدو 🕒 دب متفاد موته بين-

اول 🕕: پیغیبراپنے لیےصاف صاف خطا ولغزش کا وجود تسلیم کرتے ہیں مجھن اجتہادی غلطی کہ کر گز زئہیں تے۔

دوم 😢: اپنی معافی کوبھی جزم ویقین کے ساتھ بیان نہیں کرتے بلکہ اس کی صرف امیدوآس رکھتے ہیں۔

(رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ﴿) [سورة الشعراء: 82]

ترجمة: اے میرے رب! مجھے حکمت عطا کراور نیک لوگوں میں مجھ کوشامل فرمالے۔اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھیےاور مجھ کوجنت انتیم کے لوگوں میں داخل فرما۔

تَفْسِیر: سیرناابراہیم ﷺ کی دعا کا ذکر ہے۔انہوں نے اپنے رب سے طلب مغفرت کے علاوہ چاراور دعا نمیں بھی طلب کی ہیں:

- 🕕 ﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكُمًّا ﴾ علم ودانا في عطا فرمار
- ( ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ) مِحْمُونِيُون مِين شامل ركھے۔
- (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ) آنوالے انسانوں میں میراذ کر خیر باقی رکھے۔
- ﴿ وَرَثَاةِ جَنَّةِ النَّومِيْمِ ﴾ مجھے جنت انعیم کا وارث بنا (جو جنت کا اعلی ورجہہے )۔

نبیوں کی دعا نمیں جہاں دنیاوآ خرت کی جامع ترین دعا نمیں ہوا کرتی ہیں، وہاں بیددعا نمیں اللہ رب العزت کے مزاج ومرضی کے عین مطابق بھی ہوا کرتی ہیں۔ نبی ورسول اپنے رب سے وہی چیزیں مانگتے ہیں جواللہ کومجوب وپیندیده ہوا کرتی ہیں۔(اس لیے بھی ان کی دعا نمیں قبول ہوجاتی ہیں)

مسلوك: حكيم الامت مُنطَّة ني بهلى دعاسي علم وحكمت كى طلب ثابت كى به كعلم وحكمت ميس ترقى كے ليے مسلسل دعاكى جانى چاہيے۔

دوسری **2** دعابڑے درجوں کی دعاوتمنا کرنا جائز اور پہندیدہ <sup>عم</sup>ل ہے۔

تیسری 🚯 دعاہے بعض بزرگوں کی دعاوتمنا کی اصل ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلۂ تعلیم وتربیت کی بقاءو شخفظ کے لیے دعائیں کی ہیں ).

چوتھی 1 دعا سے جنت کی تمنا اور حرص کرنی چاہیے۔خاص طور پر بڑے درجہ کی جنت کے لیے جیسے جنت انعیم، جنت الفردوس وغیرہ۔

حکیم الامت میستانے اس چوتھی دعا کی طلب وحرص سے ان جاہل صوفیوں کارد کیا ہے جو جنت اور ذکر جنت سے بے نیازی برتے ہیں۔

ارے ظالم تو نے پی ہی نہیں

**( قَالُوْآاتُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١٤٠ )** [سورة الشعراء: 111 ]

توجمة: وه بولے: کیاہم تجھ پرایمان لائمیں جب کہ تیری پیروی کرنے والے کم درجہ کے لوگ ہیں؟

تَفسِير: سيرنا نوح عليه نے جب دعوت وتبليغ كا كام شروع كيا توسب سے پہلے قوم كےغريب غرباء كم درجہ لوگوں نے لبيك كہااورا يمان لائے ۔قوم كےسرداروں اورخوشحال لوگوں نے ساتھ دیے سے اس ليے

ا نکار کیا کہ اس کام میں قوم کے خستہ پستہ لوگ شریک ہیں ، ان کی رائے اور فیصلہ کا کیا اعتبار؟ میہ کوئی عجیب وغریب بات نکھی ، ہرنمی کی پیروی واطاعت کرنے والے ابتداءً غریب غرباء ہی رہے ہیں۔

سیدناعیسیٰ علیہ کی دعوت وتبلیغ کو قبول کرنے والے ادنیٰ معاش ماہی گیر تھے،خودسیدنا خاتم النہیین علیہ کی رسالت پر ابتداءایمان لانے والے بھی تومکۃ المکرمۃ کے غریب غرباء کی اکثریت تھی۔اور آج بھی کسی اسلامی و

ایمانی تحریک سے وابستہ ہونے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔

ائل دولت، جاه عزت والے ہر دور میں نکھ اور عیش خورر ہے ہیں پھر جب حق کا غلبد کیھتے ہیں تو ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اللَّهُمّ اهْدِنا وَسَدِّد خُطاهِم

دورر ہتے ہیں کدان کی ذاتی حیثیت وخاندانی وجاہت معمولی اوراد فیٰ در ہے کی ہے۔

انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اپنی کسرِ شان نظر آتی ہے اور وہ اس کواپنی تو ہیں خیال کرتے ہیں ،

اس طرح اہل اللہ کے خیرات وحسنات سے محروم ہوجاتے ہیں۔

آیت سے اس نظر وفکر کی مذمت نکلتی ہے۔

(فَافْتَحُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَتُعَاَّوٌ نَجِنِيْ وَ مَنْ مِّعِيَ مِنَ الْبُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: 118]

ترجمة: سوآپ بی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلافیصله فرمادین اور مجھ کو اور جومیرے ساتھ آیمان والے ہیں، نحات دیجئے۔

تفسیر: سیدنا نوح ملیا کی دعوت و تبلیغ اپنی قوم میں ساڑھے نوسوسال ۹۵۰ تک جاری رہی۔ بیطویل مدت بڑی تھن اور صبر آزما حالات میں گزری ہے اور جب قوم نے بطور آخری فیصلہ سیدنا نوح ملیا کوسٹگسار کردینے کی دھمکی دے دی تو آپ نے بھی وہ آخری دعا کر دی جو ہرنبی کو اپنی امت کے بارے میں دی جاتی ہے، یہی دعاقوم کی غرقانی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَالَةَ في آيت سے بياستناط كيا كہ جُوُخص دين كوضرر پنجپار ہاہو،اس كے ليے بددعا كرنى جائز ہے اور بيمل صبر حلم كے خلاف نہيں۔

ملحوظه: وخیرهٔ احادیث میں بیروایت ملتی ہے کہ ہرنی کوایک مقبول دعادی گئی ہے جس کووہ کسی بھی وقت اختیار

کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہرنی نے اپنی زندگی میں وہ دعا حاصل کر لیکن نبی کریم علی ہے نفر مایا: وہ دعا
قیامت کے دن اپنی امت کی عام بخشش کے لیے محفوظ رکھی ہے۔
فصلوات رہی و سلامه علیه

﴿ اَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيْجِ اِيةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُ وْنَ مَصَافِحَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ ﴾

[سورة الشعراء: 128 تا 129]

ترجمة: كياتم فضول يادگارين ہراونچے مقام پر بناتے ہواور بڑے بڑے محلّات بھی كەتمہيں اس ميں ہميشہ ہميشہ رہناہے؟

تَفْسِیرِ: قوم عاد کی تہذیب وتدن کا ذکر ہے کہ بیقوم صنعت وحرفت وتعمیرات کی شوقین تھی، زندگی کی ساری دلچسپیوں میں اونچے اونچے پہاڑوں پرمکانات و قلعے بنانا اور تفریح گاہ میں سجانا تھا۔ ان کا بیشوق تعمیر کسی رہائشی ضرورت کی بناء پر نہ ہوا کرتا تھا، تحض جذبات کی تسکین اور نام ونمود اور شان وشوکت کا اظہار مقصود ہوا کرتا تھا۔

اس قوم کا اصلی جرم انکار آخرت تھا جو اللہ تعالیٰ کے ضابط کتر پرات میں انکار توحید کے بعد شدیدترین جرم ہے۔اس قوم کی ہدایت کے لیے سیدنا ہود ملیا کومبعوث کیا گیا تھا۔قوم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو پیشر وانبیاء کے ساتھ قوموں نے کیا ہے۔ آخرا یک زبردست خوفناک تیز وتندآ ندھی نے جوسات رات آٹھ دن تک مسلسل برق رفتاری سے چلتی رہی، پورے شہراوراہل شہر کواوندھا کر دیا۔

سُلوك: حكيم الامت مُينَينية نِ لكها ب: عبث وفضول كام كي مذمت آيت سے ظاہر ہوتی ہے۔

عقیدے کے لحاظ سے تو بیقوم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی قائل نہ تھی لیکن زبردست اور مضبوط تعمیرات کی ساخت پرداخت کا مشغلہ بیظا ہر کرتا تھا کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے،اس لیے انہیں اس عقیدے کا معتقد قرار دیا گیا۔ (آج بھی جولوگ دنیا اور دنیا سازی کے مشغلہ میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں،ان کی نظر وفکر بھی

قوم عاد ہے مختلف نہیں۔) حکیم میں مسلمہ ناز

حکیم الامت مُحِینیہ نے مزید میاکھا ہے کہ یہاں حضرات صوفیاء کے اس تعامل کی توجیہ ہوجاتی ہے کہ کا فروں جیسے ممل کرنے والوں کو کا فرکہ دیا جاتا ہے نیز احادیث میں بھی اس کی مثالیس کثرت سے ملتی ہیں۔

(وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِنِينَ ۞ [سورة الشعراء: 130]

ترجمة: اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہوتو بالکل جابر بن کر گرفت کرتے ہوسواللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

تفسیر: عیش وسرمتی کے علاوہ قوم عاد کی دوسری عادت ظلم وتشدد کی تھی۔ ان کے قومی جرائم میں غریبوں، مسافروں اور اجنبیوں پرظلم وزیادتی کرنا پہندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی گرفت ظالمانہ ہی ہوا کرتی تھی۔ مسافروں کے لیےان کے یہال کوئی ضابطہ قانون تھااور نہ ملک کی عدالتیں اس کو جرم بھی تھیں۔

سُلوك: صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس گرفت سے مرادایی گرفت ہے جس میں ندر تم ہو، نداس سے تادیب کا قصد ہواور نداس میں انجام پرنظررہے۔(ایس گرفت ظلم وتشدد کہلاتی ہے)

عکیم الامت میسید لکھتے ہیں کہ جس گرفت میں بیتینوں مثبت امور لحوظ رہیں، وہ اصلاح وتربیت ہے،ظلم وتشدد

نہیں۔( بعنی جس گرفت میں نرمی 🕦 ہواور تعلیم و تادیب 🙋 کا قصد ہواور انجام 🚯 پرنظر رہے، ایسی گرفت طریق سلوک کے منافی نہیں ( بلکہ ایسی گرفت سلوک کی بنیادی تعلیمات و ہدایات میں شامل ہے )

(فَحَقَّدُوُهُ مَا فَأَصْبَحُوا نٰدِامِينَ ﴿ فَأَخَلَهُمُ الْعَكَاابُ ﴾ [سورة الشعراء: 157 تا 158]

ترجمة: سوان لوگوں نے اوٹنی کو مارڈ الا پھر نادم ہوئے۔ آخر عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔

تَفْسِیں: سیدناصالح علیہ کی قوم کا تذکرہ ہے۔قوم نے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے مقامی پہاڑ سے افٹن پیدا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالی نے پہاڑ سے پہاڑ جیسی افٹنی ظام کر دی اور قوم سے بیے عہد لیا گیا کہ قومی کنویں پرایک دن بیاؤٹنی اور اس کا بچہ پانی چیئے گا اور دوسرے دن قوم کے جانور پیا کریں گے۔

کچھدن توقوم نے پابندی کی، آخر ننگ آ گئے کیونکہ جس دن وہ انٹنی پیا کرتی تھی،سارا کنواں خالی ہوجا تا تھا۔ د وسرے دن قوم کے جانوروں کو برائے نام ہی یانی ملا کرتا تھا۔ آخراس مصیبت سے نجات یانے کے لیے ان لوگوں نے اونٹی کو مار ڈالا۔ دوسرے دن سے عذاب کے آ ثار شروع ہو گئے تو بہت نادم ویشیمان ہوئے۔لیکن

تیسرے دن عذاب نے انہیں تہس نہس کر دیا۔

(تفصیل کے لیے "ہدایت کے چراغ" جلدار صفحہ ۱ ساد کیھئے جواس عذاب کی قرآنی تشریح ہے۔)

سُلوك: صاحب روح المعاني نے لکھا ہے كہ قوم كى ندامت اس ليے لاحاصل رہى كہ انہوں نے اپنے جرم كى تلا فى

ایمان سے ندکی ( یعنی ایمان ندلائے کیونکہ تو یہ کی یہی حقیقت ہے کہاس جرم کوترک کردیا جائے۔ ) تحكيم الامت بُعِينية نے لکھا ہے كہ توبہ كے ليطبعي ندامت كافئ نہيں عقلی ندامت ہونی چاہيے طبعی ندامت تو

ہرنقصان پرہوا کرتی ہے۔

سچی تو بہ کے تین 🐧 رکن ہیں:

اول 🕕 گناہ کوفوری ترک کردیا جائے۔

دوم 🝳 ول سے نادم وشرمندہ ہونا۔

سوم 🚯 آئندہ کے لیے پختہ عزم وارادہ کرنا کہاب بیر گناہ نہ کیا جائے گا۔

( قوم صالح کی ندامت و پشیمانی میں بیتینول امور ند تھے، اس کیے عذاب سے نیج ند سکے۔ )

( وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُنَا ﴾ [سورة الشعراء: 186]

قر جمهة: اورتم تو جاري طرح ايك بشر ہواور ہم تم كوجھوڻوں ميں شامل سجھتے ہيں \_اچھا پھرتوتم ہم پرآ سان كا ايك

مکڑا گراد واگرتم سیح ہو۔شعیب نے کہا:تمہارے اعمال کومیرارب خوب جانتا ہے۔

تَفسِير: قوم شعيب کا بھی وہی جاہلی عقيدہ تھا جو پيشر وقوموں کا رہاہے۔ بيلوگ نبوت وبشريت ميں تنافی کے

قائل تھے کہ جو نبی ہے وہ بشرنہیں ہوتا، نبی کوفرشتہ یا اور کوئی مخلوق ہونا چاہیے، انسان کیونکر نبی ہوسکتا

ہے۔شعیب تو ہماری طرح ایک بشرہے، پھر نبوت کا دعویٰ کرنا جھوٹا دعویٰ ہے۔

یہ اوند ھی فکر ماضی کی سینکٹر وں قوموں کو لاحق رہی ہے۔سیدنا شعیب ﷺ کی قوم بھی یہی فکر دہراتی تھی اوراس پر بھی بس نہیں کرتی بلکہ بیہ بچکا نامطالبہ بھی کرتی رہی کہا گرتم سیچے ہوتو آ سان کا ایک بکڑا ہی گرادو تا کہ ہم یقین کرلیں

گویااس اندهی فکر سے قوم کا مطلب میرتھا کہ آسان کا فکڑا گردیناممکن ہے لیکن نبی ، بشزمیس ہوسکتا۔ ہردور کے انبیاء کرام کوتقریباً ایسے ہی احمقوں سے سابقہ پڑا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ كلت بيں كمآج بھى بعض پڑھے كھے جابل لوگ اولياء اللہ كولوازم بشريت كى بناء پر تسليم كرنے كوتيارنبيں كيونكدان كى زندگى عام انسانوں كى طرح مجبور بے بس ہے۔

حكيم الامت مُولِيَّة في آيت سے مير جھي اخذ كيا ہے كہ كشف وخوارق اہل الله كبس ميں نہيں ہواكرتے ہيں۔

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِي

مُّبِينِينٍ ﴾ [سورة الشعراء: 193 تا 195]

ترجمة: اس قرآن كوروح الامين نے آپ كے قلب پراتارا ہے تاكه آپ (الله كے عذاب سے) ڈرانے والوں ميں شامل ہوں۔ صاف صاف عربی زبان میں۔

تفسیر: قرآن عکیم وہ مبارک عظیم کتاب ہے جے ربّ العالمین نے جرئیل امین کے واسطے سے اپنے رسول کے قلب پراتارا ہے کیونکہ یہ نبی کا قلب تھا جواللہ کی اس بھاری امانت کو برداشت کر سکے۔ چنا نچہ وی آئی اور آپ علیم کے قلب مبارک پراتری، آپ نے اس کو اپنے دل سے سنا اور سمجھا اور محفوظ کرلیا۔ آپ دل کے کانوں سے وحی کی آواز سنتے تھے، دل کی آئکھوں سے فرشتے کود کھتے تھے۔ قلب مبارک پرقرآن کا بیزول الفاظ ومعنی ہر دور کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اختیام وحی کے بعد آپ پڑھ کرسنادیا کرتے اور کا تبان وحی کو کھواد ہے۔

سُلوك: علامہ آلوى بغدادى بُخشَة نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیم کے قلب مبارک کوایک' قوت سامعہ' (سنے کی قوت) اورایک' قوت باصرہ' (دیکھنے کی قوت) دی گئی تھی جس کا ذکر (مَا کَذَبَ الْفُوَّادُ مَا دَای) (سورۃ النجم: ۱۱ میں موجود ہے) اس حقیقت کے بعد بیثابت ہوا کہ قلب میں سمع و بصر بھی ہوا کرتے ہیں جیسا کہ ظاہر میں ہیں اور جب بھی بیدونوں مل جاتے ہیں تو ادراک قوی تر ہوجا تا ہے۔ احادیث سے بھی اس کی تا سکہ ہوتی ہے۔

﴿ فَلَا تَنْعُ مُعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: 213]

ترجمة: پسآپاللد كساتهكى اورمعبودكوند پكاريئ ورندآپكوسزا مونے لگے گا۔

تَفْسِير: شاه عبدالقادرصاحب محدث مُنطقة لكصة بين: ' فرما يا تورسول كواورسنا يا اورول كو-' (موضح القرآن)

(مطلب بدكه جوخود وتوحيد كاداعي جووه شرك كيول كرے گا؟ لېذا خطاب عام انسانول كوكيا جار باب-)

سُلوك: حَيْم الامت بُرِيسَة كَصِة بين كه آيت سے مفہوم ہوتا ہے كہ ولى بھى ايك حالت پرنہيں آتا كہ جس سے شرى احكام معاف ہوجائيں (كيونكه ولى كا درجہ نبى سے بلندنہيں ہے۔ جب نبى كے ليے بيرحالت ممكن نہيں تو پھرولى كے ليے كيوں كرمكن ہے؟ ). ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [سورة الشعراء: 215]

ترجمة: اوران لوگول كے ساتھ زمى سے پیش آئي جنہوں نے آپ كى پيروى كى ہے۔

تَفسِيير: كہاں پنجبراوركہال امّتی ۔شرافت وكرامت كے اعتبار سے دونوں كامقابلہ ہى كيا۔

يہاں صراحت سے مخدوم وآقا كواپنے غلاموں كے ساتھ نرمى وانكسارى سے پیش آنے كا حكم دیا جارہا ہے، بد

تعلیم اسلام کے سوااور کہاں مل سکتی ہے؟

سُلوك: علماء نے لکھا ہے كہ جب نرمی وانكساری كا حكم بڑوں كول رہا ہے توخود چھوٹوں اور خادموں، مريدوں،

شاگردوں کواپنے بزرگوں، مرشدوں، استادوں کے حضور میں کہیں زیادہ انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ طریق کے شیوخ کواس میں تعلیم وہدایت ملتی ہے کہ اپنے مخلص تابعین سے

ا زمی وتواضع کے ساتھ پیش آئیں۔

(فَإِنْ عَصُولَ فَقُلْ إِنِّي بَرِنَى مُ مِنَّا تَعْمَلُونَ شَ ﴾ [سورة الشعراء: 216]

ترجمة: اوراگر بیلوگ آپ کا کہانہ مانیں تو آپ کہدد یجئے کہ میں تمہارے افعال ہے بیزار ہوں۔

تَفسِير: او پرکی آیت ۲۱۵ میں حُبّ فی الله کی تعلیم تھی ، ندکورہ آیت میں بغض فی الله کی تعلیم ہے ( یعنی نصیحت و

خیرخواہی کے بعد بھی کوئی کہانہ مانے اورمخالفت پراڑار ہےتواس سے دور ہوجانا ہی بہتر ہے کیونکہ جب وہ خودا پنا نقصان کررہاہےتواس کےضرر سے کم از کم ہم تومحفوظ ہوجا نئیں۔)

آیت میں مخالفوں سے کنارہ کش ہوجانے کا جوعنوان بیان کیا گیا ہے ( یعنی میں تمہارے افعال سے بیزار

ہوں) خود دعوت وتبلیغ کا بھی عنوان ہے۔ لہنداایسے لوگوں سے بری ہوکر بھی پیام حق پہنچادیا گیا۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكت بين كهطريق مين جن مشائخ نے اپنے نافر مان مريد سے انقطاع كرليا ہے،

آیت سے اس کی تا ئید لمتی ہے۔ ﴿ تَانَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَاكِ اَثِیْمِ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: 222]

ترجمة: شياطين ايسے لوگوں پراُترتے ہيں جو بڑے درجے كے جھوٹے اور بدكر دار ہوں۔

ت قَفسِير: لینی شیاطین کی ساز بازایسے ہی لوگوں سے رہا کرتی ہے جولپا میے قسم کے بے مکل ، بڈمل ہوں اور جوخود

شیاطین کودعوت بھی دیتے ہوں ، ورنداہل ایمان پرشیاطین کا سایہ تک نہیں پڑسکتا۔

حدیث شریف میں میصمون ملتا ہے کہ جب مومن شیطان پر غالب آ جانا چاہتا ہے تو شیطان کی طاقت چیونٹی ہے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔

سُلوك: تَحْيَم الامت مُوسِيَّة فِلَهُما هِ كَهِ صادق وكامل الايمان پرشيطان ايما تصرف نهيس كرسكتا جس سےاس

کے دین کوضرر پہنچے (وہ ترغیب تو دے سکتا ہے، گناہ نہیں کرواسکتا ).

ملحوظہ: جن اللہ والوں کو شیاطین سے ضرر پہنچا ہے، وہ صرف صُوری ( ظاہری) ہوا کرتا ہے جس کے اندر سینکڑ وں فوائد ہوا کرتے ہیں جن کاظہور پچھتو دنیا میں ہواباتی آخرت میں کامل طور پرظاہر ہوگا۔

### 3 (وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤَن ١٠ [سورة الشعراء: 224]

نوجمة: اورشاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔کیاتم کومعلوم نہیں کہ وہ ہرمیدان میں حیران پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ با تیں کرتے ہیں جوخود کرتے نہیں۔البتہ جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کیے اورانہوں نے اللہ کاذکر کثرت سے کیا۔

نفسير: قرآن تحيم في شعر گوئى كى جمت افزائى نبيس كى كيونكه اچھى بات اچھى بى بے خواہ ظم ہو يا نثر حسّنُه حَسَنٌ وَقَبِيْحُه قَبِيْحُه قَبِيْحُ (اچھا شعراچھا ہے اور بُراشعر بُراہے)۔

اس بحث کا بیآ خرگ فیصلہ ہے۔ رہے باقی دلائل، اس میں جانبداری اورغیر جانبداری سب کچھ پائی جاتی

ہے۔ ٹوظہ: قرآن حکیم نے شعروشاعری کوشانِ نبوت کے لیے غیر مناسب قرار دیا ہے۔(سورۃ یلسین: ۲۹) روایات حدیث میں پیربات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم منابیخ کوکوئی شعر پورے طور پریاد نہ تھا، دورانِ گفتگوا گر کسی

رویی کا در این میارک پر آجا تا توغیر موزوں پڑھ جاتے تھے یا اس میں الفاظ کا اُلٹ پھیر ہوجا تا تھا۔ شاعر کا کوئی اچھاشعرز بان مبارک پر آجا تا توغیر موزوں پڑھ جاتے تھے یا اس میں الفاظ کا اُلٹ پھیر ہوجا تا تھا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈھٹیاسے پوچھا گیا: کیارسول اللہ شکھٹے اپنی تقریر ووعظ میں بھی اشعار پڑھا کرتے تھے؟ نب بہ شدہ سدہ کی ہیں منطق کس جہ مدافق مدہ تھی ما ایکھ کسامہ منقس کر شاء کا ک آردہ اشعر

فرمایا کہ شعرہے بڑھ کرآپ سالٹے کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی البتہ بھی بھار بنوقیس کے شاعر کا ایک آ دھا شعر پڑھتے مگر اوّل کو آخر۔ آخر کو اوّل پڑھ جاتے تھے۔ ایسے موقع پرمیرے والد ابو بکر بالٹی فرماتے: یا رسول اللہ! شعر یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ سالٹے فرماتے: بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام

ہے۔ (انتھی) تاہم جس شعر میں اچھی بات ہوتی تو نکھ آپ اس کو پہند فرمات:

آپ منتها کاارشاد ہے:

رِإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً ، بعض اشعار كيمانه بوتي بين-

امیہ بن ابی الصلت کا کلام من کر فرمایا: ﴿ اُمِّنَ شِعْرُه وَکَفَرَ قَلْبُه ، اس کا شعرمومن ہے مگرول کا فر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سو(۱۰۰) کے قریب عمدہ عمدہ اشعار آپ کوسنائے، آپ عظیم نے خوشی کا اظہار

فرمايا\_

قر آن حکیم نے اجھے شعراور نیک شاعروں کوان عام شاعروں سے علیحدہ قرار دیا ہے جو تخیلات،خرافات،

عریانیات، فاحثات پر مبنی مضامین کی تخلیق میں اپناز وربیان ختم کرتے ہیں۔

باایمان صالح کردارشاعروں کی نظروفکر،مقصدونیت عام شاعروں سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔

جب وہ د کھتے ہیں کہ اسلام اورمسلمانوں کا مذاق اڑیا جارہا ہے تو پھراپنی زبان سے وہی کام لیتے ہیں جو

ایک مردمجاہدتو پ وتفنگ سے کام لیا کرتا ہے، ورنہ ہروفت گنگناتے رہنا، شعروشاعری کامشغلہ رکھنا صالحین کاشیوہ

تہیں ہے۔

سُلوك: بعض عارفين نے حق كى حمايت اور تاشير في القلب كے ليے اشعار سے كام ليا ہے۔

وعہد نبوت کے حتان بن ثابت والنظ سے لے کرمولا ناروی پُولٹی، جامی پُولٹی، شنخ سعدی پُولٹی حافظ عراقی پُولٹیہ اور ماضی قریب کے اقبال پُولٹیہ، جو ہر پُولٹی، اصغر پُولٹیہ، اکبر پُولٹیہ اور زماننہ حال کے حکیم اختر <sup>1</sup> کی شاعری اس

طبقے میں آجاتی ہے۔واللہ اعلم)



مولا ناحکیم محداخر صاحب دامت برکاتهم ( <u>۱۳۱۷ میم ۱۹۹۱ )</u> غلیفه مجاز حضرت محی الشّهٔ شاه مولا ناابرارالیق صاحب دامت برکاتهم ، خانقاه امدادییاشر فیگلش اقبال

# ٤

### يَارُوٰ: 10

1 (إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ ) [سورة النسل: 4]

ترجمة: جولوگ آخرت پرايمان نبيس ركھتے ، ہم نے ان كے اعمال ان كى نظروں ميں خوشما بنار كھے ہيں سووہ بعظتے پھرتے ہیں۔

تَفسِير: بدايك تعلى بات ہے كہ جن قوموں كے دلوں سے آخرت كا خيال مث جاتا ہے، وہ اپنا سارا وقت اور سارى توانا كى اى دوڑ دھوپ اوراس كى ترقى كے ليے وقف ركھتے ہيں۔

یہ اس لیے کہ جنہیں اپنے انجام کی کوئی فکر اور مستقبل کا خیال نہ ہو، وہ اسی دنیائے فانی میں ڈو بے ہوئے ہیں، ان کی تمام کوششوں کا مرکز یہی چندروزہ زندگانی ہے۔ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوکر اللہ والوں پر آ وازیں کسا کرتے ہیں، آسانی نظام کا تصفیہ کرتے اور قانون شریعت کوجنگل کا قانون قرار دیتے ہیں۔

اوراگراسلام اورمسلمانوں سے قریب بھی ہوتے ہیں تو مذہب کو پرسٹل (شخصی) معاملہ کہہ کرگز رجاتے ہیں اور جو کام خود انجام دے رہے ہیں، اس کو بہت اچھا اور مفید ترخیال کرتے ہیں اور اس میں اپنا سر نکراتے رہے ہیں۔ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ انہی لوگول کورہے گا۔

یں مالامت بھی نے آیت کے مضمون سے بیا خذکیا ہے کہ ہر خص کے قلب کی شہادت معیز نہیں ہوتی۔ سُلوك: لین اگر کسی آخرت فراموش کا خودا پنا قلب کسی عقیدہ پر مطمئن اور پراعتاد ہوتو بیاس کے ق ہو یکی دلیل

نہیں ہوگی کیونکہ سارے باطل مذاہب والے اپنے مذہب اور اس کے عقیدوں کوئی ہی تیجھے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس پُر پیچ مسئلہ کی صحیح تشخیص کر دی کہ جولوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ، انہیں اپنے اعمال وعقا کدخوبصورت اور جی معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت مدہ کہ میہ خدا ہیز ارک وآخرت فراموثی کا نتیجہ ہے جس کا انجام وہ و نیا ہیں و کھورہے ہیں۔

﴿ وَ قَالَا الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلى كَثِيْدٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِدِيْنَ ﴿ اسورة النمل: 15]

ترجمة: اوران دونوں نے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزادار ہیں جس نے ہم کواپنے بہت سارے ایمان والے بندوں پرفضیلت دی ہے۔

تَفْسِيرِ: سيدناواؤدوسليمان ﷺ كا تذكره ہے۔دونوں باپ بيٹے الله كان انعامات كاذكركررہے ہیں جوانہیں عاصل تنے \_طبقهُ انبیاء میں مال ودولت، حکومت وطاقت، شان وشوكت جس قدران دونوں حضرات

کولمی ہیں، قرآن کیم نے اس کوخصوصیت سے بیان کیا ہے۔ (تفصیل'' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۲۲ دیکھئے)

سيدناداؤ دوسليمان ﷺ الله كاس فضل وكرم كوبطور حمد وثنابيان كررہے ہيں -

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة لَكِيمة بين كه غلبهُ فناكِ آثار كا قائم اورمتمرر منا كاملين كے ليے بھى لازم نہيں ہے۔ مطلب بيك كسى انسان پر خاكسارى وتواضع كے آثار كا ہروقت قائم رہنا ضرورى نہيں كہ بھى بھى انسان اپنے فضائل

وكمالات كاجوالله كي عطاء وتخشش مواكرتي ہيں، ذكركر ديتا ہے۔ايسااظهار خاكسارى وتواضع كےخلاف نہيں موتا۔

علاوہ ازیں نعت کا اظہار کرنا عجب وتکبر میں شارنہیں کیا جا تا۔البتہ جواظہار فخر وشان کے لیے کیا جا تا ہے، وہ عجب و کبر کی علامت ہے۔سیدنا داؤ دوسلیمان ﷺ اللہ کے احسان وعطایا کو بطور اظہار نعمت وشکر گزاری بیان کر

-U!-

### 3 ﴿ وَ أُوْتِينُنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة الينمل: 16]

ترجمة: اورہم کو ہرتشم کی معتبی عطا ہوئی ہیں۔

تَفْسِيرِ: سيدناسليمان الله الله الله كفضل عظيم كوبيان كررہے ہيں جوانہيں نصيب تھا۔ ان انعامات ميں الله علم تقا ميں ايک انعام منطق الطير (پرندوں کی بول چال) كاعلم تھا۔ پرندے ان سے اوروہ پرندوں سے اس

طرح گفتگو کرلیا کرتے تھے جیسادوست دوست سے کیا کرتا ہے۔علاوہ ازیں ہرقتم کی نعتیں بھی نصیب

تھیں۔ (جس کی تفصیل''ہدایت کے چراغ''جلد ۲؍ ۴ مصفحہ پرمطالعہ سیجئے )

سُلوك: حكيم الامت بَيَالَةً نِي آيت سے بيا خذكيا ہے كه مال ودولت كى كثرت كاملين كونقصان نہيں ويتى۔

﴿ وَجُنُ تُهَا وَقُوْمَهَا يَسُجُنُ وْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ [سورة النمل: 24].

ترجمة: میں نے اس کواوراس کی قوم کودیکھا ہے کہ وہ اللہ کوچھوڑ کرآ فتاب کوسجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے سے عمل ان کے لیے عمل ان کے لیے خوشما بنار کھا ہے اور راہ حق سے دور رکھا ہے، پس وہ لوگ ہدیات یا فتہ نہیں ہیں۔

تفسير: سيدناسليمان مليك كى رعايا مين جمّات وحيوانات كعلاوه پرند ي بھى تھے۔ ايك پرنده جس كانام قرآن

حکیم نے ہد ہدبیان کیا ہے، فلسطین ملک شام ہے سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے ملک سبا ( یمن )

کی ایک فرمانروا خاتون کی خبر لا یا اور سیدنا سلیمان 🏰 کواس کی اطلاع دی که وه ملک پر بڑی شان و

شوکت ہے حکمرانی کررہی ہے کیکن وہ اوراس کی ساری قوم شرک ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے۔ سُلوك: حکیم الامت مُحِشَّة نے مذکورہ واقعہ سے بیا خذ کیا ہے کہ جانوروں میں بھی بقدرضرورت علم ومعرفت

موجود ہے۔ (احادیث ہے بھی اس حقیقت کی تائید ملتی ہے۔ بعض جانوروں نے نبی کریم سنتھا سے

كلام كيا اورآپ كى نبوت كى تصديق كى علاوه ازين اپنى شكايات بھى آپ كوسنائى بين -) ( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُولُ لِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً اَفْسَلُ وْهَا وَجَعَلُوۤ اَعِذَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ﴾

[سورة النمل: 34]

ترجمة: ملكه نے كہا: بادشاہ جب كى بستى ميں (فاتحانه) داخل ہوتے ہيں تو اسے نند و بالا كرديتے ہيں اور بستى كردية ہيں اور اى طرح بيلوگ بھى كري گے-

تَفْسِيرِ: سيدناسليمان عليه كاايك خط لے كر بُد بُد پُر پُر ملک سبا گيااور ملکہ کے تخت پر جب وہ حکمرانی کررہی تھی، ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھااورا پنے اہل دربار سے کہا: میرے یہاں ایک عظیم الثان بادشاہ کا خط آیا ہے جس میں ان کی اطاعت قبول کرنے (ایمان لانے) کی ہدایت ہے، خط کا بیر ضمون ہے:

﴿ بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ اَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وَ أَتُوْ نِي مُسْلِمِينَ ﴾

تم لوگ میرے مقابلے میں بڑائی نہ کرواوراطاعت قبول کرکے چلے آؤ۔

در بار کے سر داروں نے جب بیشا ہی فرمان منا تو بگڑ گئے۔ کہنے لگے: ہم کمزور قوم نہیں ہیں، قوت وطاقت والے جنگ آزما ہیں،ان کامقابلہ کیا جائے گا۔ باقی آپ کی جومرضی ہو، ہم اطاعت کریں گے۔

ملكه ذبين وعقل مندخاتون تھیں۔اہل در بارکووہ جواب دیا جو مذکورہ آیت میں موجود ہے۔

سُلوك: خلاصة التفاسير كِمفسر (المتوفى ه 19: في التافخر المتافرين مولانا عبدالحي صاحب فرقى محلى في التفائل كري المتافزين مولانا عبدالحي صاحب فرقى محلمان كري المتناف كري المتنافزين كوره آيت يرفرها يا تفاكد كي مسلمان كلي يدمناسبنين كدوه انقلاب كاخوابمش مند بوء البته يول دعا كري: الماللة! حاكم طاقت كوالي اوراليي توفيق در اور بدايت نصيب كركدوه عدل وانصاف قائم كري سينه كم كما الله! حاكم المتنافزين الله المتنافزين المتنا

معزول و برطرف ہواور فلاں فلال شخص حاکم وحکمراں ہو۔ بیاس لیے کہالی صورت میں ہزار ہا ہے گناہ و بے جرم شرافت والے پس جاتے ہیں۔ (تفسیر ماجدی)

امام رازی سین نے سیدناسلیمان ملیا کے خط سے سیاستنباط کیا ہے کہ نبیوں کے کلام میں طوالت نہیں ہوتی، عبارت مختصر ہوا کرتی ہے۔ نفس مطلب پراکتفا کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر)

6 ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْكَ الْمُعِلِّمِ الْكِتْبِ اَنَا اتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَدْتَكَ اللَّهُ طَوْفُك ﴾

[سورة النمل: 40]

ترجمة: جس شخص كي إس كتاب الهي كاعلم تعا، اس في كها: مين اس تخت كوآب ك آ ك يلك جي الله يعلي الله

لے آؤں گا۔

تَفسِير: بُد بُد پرندے نے ملک ساکی تفصیلات میں ریجی بیان کیا تھا کہ اس ملکہ کا ایک عظیم الشان تخت ہے جو

جواہرات ہے مرصع سونے چاندی ہے آ راستہ جس پر بیٹھ کروہ حکمرانی کرتی ہے۔

سدناسلیمان الیا نے جب بیسنا تواہیے اہل دربار سے کہا: کیاتم میں کوئی ایسابھی ہے جواس تخت کواٹھالا کے

قبل اس کے کہ وہ اطاعت قبول کر کے بیباں چلی آئے۔

ایک دیوہیکل جن نے کہا: میں حاضر ہوں۔آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کواٹھالا وَں گا۔ اس پر دوسرے نے کہا: حضور! میں توآپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اٹھالا وَں گا۔

چنانچه چند سینڈوں میں اٹھالا یا۔سیدناسلیمان الیانے جب سیخت دیکھاتو ہے ساختہ فرمایا: پیمیرے رب کا

فضل وکرم ہے۔

(واقعه کی تفصیل''ہدایت کے چراغ'' جلد ۲رصفحہ ۵۳ پرمطالعہ سیجئے جو تاریخ قدیم کی عجیب وغریب

کای*ت ہے۔*)

در بارسلیمانی کابیدوسر اختص کون تھا؟ اوراس کوس کتاب کاعلم تھا؟ روایات مختلف ہیں۔

بعضوں نے جرئیل امین کہا ہے اوربعض نے ایک فرشتہ قرار دیا ہے۔اہل تحقیق علاء نے ان کا نام آصف بن برخیا لکھا ہے جومملکت سلیمانی کے وزیر بھی تھے،انہیں اساءالٰہی کاعلم حاصل تھاجس کے ذریعے بڑے بڑے بڑے مخیر ا

لعقول كارنام انجام دياكرتے تھے۔ (تفسير كبير)

سُلوك: حكيم الامت يُنظِيُّ نياس واقعه عنوارق وكرامات كاثبوت بيش كيا ب-

الل سنت والجماعت كهت بين: كَرَامَاتُ الْأَوْلِيمَاءِ حَقُّ- (فقدا كبر)

﴿ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ اتَّهْتَدِئَى آمْر تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾

[سورة النمل: 41]

ترجمة: سليمان اليه ن الل دريا كوظم ديا كهاس كةخت كي صورت بدل دوتا كه جم ديكهيس كهوه بدايت ياتي

ہے یاان لوگوں میں شامل ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔

تفسیس: ملک سبا کا وہ تخت در بارسلیمانی میں جب پہنچا تو آپ نے فرمایا: اس تخت میں پچھ ترمیم کردو تا کہ ملکہ کا امتحان لیاجا سکے کہ وہ اپنے تخت کے جانئے پہنچا نے میں ہدایت پاتی ہے یانہیں۔

( گو يام مجز ه د کي کرايمان لا تي ہے يانہيں۔)

چنانچ جب ملکه در بارسلیمانی میں آئی تواس سے پوچھا گیا: کیا آپ کا تخت شاہی بھی ایسا ہے؟

ملکہ نے فوری جواب دیا: ہاں بیتو گویا وہی ہے۔اس کے بعد ملکہ نے کہا: ہم لوگ اس معجزے کے جاری

ہونے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تصدیق کر چکے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَينية نے لكھا ہے كه آیت ہے بعض مشائخ طریقت کے اس عمل کی تائید ہوتی ہے كہوہ ا بے سلسلے میں کسی کو داخل کرنے سے پہلے اس کا امتحان لیا کرتے ہیں۔

﴿ قُلِ الْحَمْثُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [سورة النمل: 59]

ترجمة: آپ كہيے: تمام تعريفيں اللہ بى كے ليے سزا دار ہيں ادراس كے ان بندوں پرسلام ہوجن كواس نے

تَفسِيرِ: مٰذکورہ سورت میں جن جن قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر آیا ہے، ان کی ہلاکت خیزی کے اختتام پر نبی کریم مانی کا کوحدوثنا کرنے کی ہدایت جارہی ہے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُيَيَّةِ نِهِ كَلَها ہے كه كفار كى ہلاكت كے موقع پر حمد البى كرنے كا تذكره آيت سے معلوم ہوتا ہے۔

حکیم الامت بین نے اس پر مزید استنباط کیا ہے کہ دشمنوں کی ہلاکت پرمسر ور ہونا اخلاق فاضلہ کےخلاف نہیں۔

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ آكَذَّ بُتُمْ بِإَلَيْقُ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ﴾ [سورة النمل: 84]

ترجمة: يهال تك كه جبوه قيامت كردن حاضر جول كتواللدان سے يو چھے گا: كياتم نے ميري آيات كو حجيلا يا تفاحالا نكهتم ان آيات كواپنے احاطه علم ميں بھى نہ لائے؟

تَفسِير: قيامت كِقريب كثرت سے چھوٹے بڑے حادثے پیش آئیں گے۔ بیٹمام حادثے اس آخری تباہی کا پیش خیمہ ہوں گے جو قیامت کی شکل میں ظاہر ہونے والی ہے۔

ان حادثات مين "دَابَّةُ الْأَرْض "كالجي خروج موكا-اس جانوركانام" جساسه" بيان كيا كيا كيا -شاه عبدالقادر صاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں مکتہ المکرمیۃ کا صفا پہاڑ اچا نک پھٹ پڑے گا اوراس میں سے ایک جانور نکلے گا جوانسانوں ہے باتیں کرے گا اورا بیان والوں اور بے ایمانوں کوایک

خاص نشان لگا کرجدا کردےگا۔ (تفصیل کے لیے''ہدایت کے چراغ'' جلد۲ دیکھئے)

مٰدکورہ آیت میں بےایمان لوگوں کی فہماکش کی جارہی ہے کہانہوں نے بے علم و تحقیق آیات الہی کی تکذیب

سُلوك: حكيم الامت سُلِية ني آيت سے بياستنباط كيا ہے كہ جس بات كى حقيقت معلوم نه ہو،اس كا انكار كرنا بُرا

ہے جیسا کہ بعض کوتا ہ نظر لوگ عارفین کا کلام بےغور وفکرر د ّ کردیتے ہیں۔

آیت سے ایسے مل کی مذمت نکلتی ہے۔

(وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِنِيكُمُ الْيَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا) [سورة النمل: 93] الله [93]

ترجمة: اورآپ كهدد يحيّ كه مارى تعريف الله بى كے ليے ثابت ب-الخ

تَفسِير: سورة النمل كى به آخرى آيت ب-سورت كا اختام حمد وثنا پركيا گيا ب كهم وحكمت، ملك و دولت،

طاقت وقدرت، کون ومکان، زمین وزمان، عزت وشان سب کچھاللّٰہ تعالیٰ کے لیے سز اوار ہے، وہی

اس کا خالق وما لک وحق وارہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَالَة في كلها عند كما الله الثارات في كها به كسورت ك خاتم برالحمد للدلاف مين بد

تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے سارے اقوال واعمال کے خاتمہ پرحمدوثنا کرنی چاہے۔ سُبْحَانَ اللهِ وَجِحَمْدِه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْم



# ٤

#### يَارُوْ: 20

(وَ نُرِينُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ السُّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة القصص: 5]

ترجمة: اور ہم کو بیر منظورتھا کہ جن لوگوں کا زور ملک میں گھٹا جارہا ہے،ان پراحسان کریں اور انہیں سرداری عطا کریں اور انہیں زمین کا مالک بنائیں۔

وی اورا میں رین کا ما تعدیات ہے۔ تفسیر: ملک مصر میں قبطی آباد تھے جوفرعون کی قوم تھی اور سبطی بھی تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے لیکن فرعون بنی اسرائیل کو ابھر نے نہیں دیتا تھا۔ گو یا ملک کے سار سے قبطی آقا بنے ہوئے تھے اور پنیمبروں کی اولاد بنی اسرئیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے ذلیل سے ذلیل کام لیتے اور ان کوکی طرح اس قابل نہ ہونے دیتے کہ وہ ملک میں کوئی مقام حاصل کرسکیں، ظلم صرف اس حد تک نہ تھا بلکہ کی کا ہمن نے فرعون سے کہد دیا تھا کہ تمہاری سلطنت کا زوال ایک اسرائیلی کے ہاتھ ہوگا۔ اس پراس پاگل نے

ا پنے زعم میں قضاوقدر کی روک تھام کے لیے 'قتل اولا دُ' کا قانون جاری کیا ، پھر کیا تھا، ملک میں ہرروز

بنی اسرائیل کے نومولود بچھ آل کردیئے جاتے تھے۔

آیت میں اسی ظلم و جرکا تذکرہ ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: فرعون کے انتظامات تو یہ سے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ کمزوروں کوقوی اور پہتوں کو بالا کردیں، جس قوم کوفرعو نیوں نے ذلیل غلام بنار کھا تھا،ان کے سروں پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھیں۔ چنا نچہا ہے ہی ہوا۔ جس اسرائیل کے ہاتھ فرعون اور فرعو نیول کی تباہی مقدرتھی، اللہ نے اس بیچ کی اسی کے کل میں اسی کے بستر پر اسی کی گود میں شاہانہ نازونعت سے پرورش کروائی اور بید کھلا یا کہ اللہ جوانظام کرنا چاہے،کوئی طاقت اسے ندرو کے۔(موضح القرآن)

سُلوك: حكيم الامت مُحِمَّدُ لَكُسِتِ بين: عارفين نے اس واقعد سے بيئلته اخذ كيا ہے كہ كى كوناحق كمزور ، مظلوم بنانا دراصل اس پر اللہ كى تائيد ونصرت كو دعوت و ينا ہے (للبذا مظلوم كو پريثان نه ہونا چاہيے كيونكه الله كى

طرف ہے مظلوموں کی تائیدونصرت بہرحال ہوجاتی ہے ).

شفق بن کے ہوتا ہے گردوں پہ ظاہر یہ کس کشتہ بے گناہ کا لہو ہے؟ ﴿ وَ قَالَتِ اَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّيُ وَ لَكَ ﴾ [سورة القصص: 9]

تَفسِير: اور فرعون کی بیوی نے کہا: یہ بچہ میری اور آپ کی آٹھوں کی ٹھنڈک ہے۔اتے قل نہ کرنا، کیا عجب ہے

کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔(اللہ فرما تا ہے) اور انہیں اپنے انجام کی پچھ خبرنہ تھی۔
تفسیمی: جس زمانے میں فرعونی حکومت کے قانون میں 'دفتل اولا د' کا سلسلہ جاری تھا، سیدنا موئی علیہ پیدا ہوئے۔ ماں نے تقریباً تین ماہ تک تو چھپائے رکھا اور جب راز فاش ہونے لگا تواللہ نے وحی نازل کی کہ بچکوایک محفوظ صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہاد یا جائے۔ دریا فرعون کے شاہی محل کے بیچے ہوکر گزرتا تھا، صندوق میت بہتے وہاں پہنچا تو فرعون کی بیوی نے اسے اٹھالیا۔ کھولا تو اس میں ایک حسین وجیل بچ تھا۔ بچ کی پر کشش مظلومانہ صورت نے ان کے دل کو بیچد متاثر کردیا اور وہ دل سے فریفتہ ہوگئی۔

سُلوك: عارفین نے لکھا ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرناخواہ طبعی حیثیت سے کیوں نہ ہو، رائیگال نہیں جاتا۔ اس کافائدہ بہر حال ملتا ہے۔ چنانچے فرعون کی بیوی آسیہ ڈھٹھانے بچہ سے محبت کی تھی۔ سیدنا مولی علیہ اسے اعلان نبوت پرایمان لا نمیں بلکہ ''سیّیدہؓ نیسّاءِ الْعَالَمِیْنَ'' کے لقب سے مشرف ہوئیں۔

### (وَ أَصْبَحُ فُوَّادُ أُورِ مُولِيلِي فِرِغًا) [سورة القصص: 10]

ترجمة: اورمویٰ کی والده کا دل بے قرار ہوا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے بچیکا حال ظاہر کردیتیں اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کیے ہوتے (ہماراارادہ تھا کہ )وہ یقین کرنے والوں میں شامل رہیں۔

تَفسِير: الله کی دحی والهام سے موسیٰ کی والدہ نے اپنے شیرخوار بیچ کودریا میں تو ڈال دیالیکن بعد میں ہر لمحہ بے قراری میں اضافہ ہوتا گیا،قریب تھا کہ صبر وضبط کا دامن چھوٹ جاتا اور راز کوظاہر کر دیتیں لیکن خدائی الہام کہ وہ بچے تبہاری گودمیں بہت جلد آ جائے گاتہ کی لیتی رہیں۔

سُلوك: عارفین نے کھاہے کہ کاملین بھی طبیعت کے اثرات سے بالکل محفوظ نہیں ہوجاتے ، انہیں تر دّ دوتشویش پیدا ہوتی ہے جیسا کہ مولی ملیا کی والدہ کوتر دّ دوتشویش پیدا ہوگئی تھی حالانکہ اللہ کی وحی اور اس کا الہام

انہیں واضح طور پرل چکاتھا کہ بچے بہت جلد تمہاری گود میں آ جائے گا۔

حکیم الامت ﷺ کلھتے ہیں کہ: ﴿ کَوْ لَآ اَنْ دَبُطْنَا عَلٰ قَلْبِهَا ﴾ سے بیمسکہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کی تحمیل میں ان نی عمل دخل کا فی نہیں ، تا ئیدالہی کا ہونا بھی ضروری ہے، بغیر تا ئیدالہی کو کی شخص کامل نہیں ہوتا۔

﴿ وَ قَالَتُ لِأُخُتِهِ قُصِّيلُهِ ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

[سورة القصص: 11]

ترجمة: مال نے موئی کی بہن سے کہا: موئی کا سراغ تو لگا،سواس نے بیچے کو دور سے دیکھا اورلوگ (اہل

فرعون)اس ہے بے خبر تھے۔

تفسیر: یعنی جب فرعون کے دربار میں صندوق کھلا اور پچہ برآ مدہوا توشہر میں شہرت ہوگئ \_موکی میلا کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا: بچہ کا پیتہ لگانے کے لیے نکل جااور اجینی بن کراس کے حالات معلوم کر۔ چنانچہوہ ساری تفصیلات لے آئی۔

سُلوك: حكيم الامت مُولِثُ في آيت بياخذ كياب كما عتدال كما تهدير كرنا توكل كے خلاف نييں بـ

### (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّى اسورة القصص: 13]

ترجمة: تاكهوه جان لين الله كاوعده سچا ہوتا ہے البتدا كثر لوگ اس كا يقين نہيں ركھتے \_

تَفْسِيرِ: الله تعالىٰ نے سیدنا مویٰ ﷺ کی والدہ ہے دو ②وعدے کئے تھے: اپنے نومولود بچے کوفرعون کے ظلم

سے بچانے کے لیے دریا میں چھوڑ دو، ہم اس بچے کو پھر تمہاری گود میں پہنچادیں گے۔

دوسری بات ہے کہ ہم اس بچے کو نبوت ہے بھی سر فراز کریں گے۔ چنانچہ پہلا وعدہ تو مال نے اپنی آتکھوں سے دیکھا کہ جیرت انگیز طریقے سے موکیٰ اپنے گھراپٹی مال کی گود میں آگئے۔

دوسراوعدہ جوانی میں پوراہوااور نبوت سے سر فراز کیے گئے ،اللہ کے دونوں وعدے پورے ہوئے۔

شاہ عبدالقادرصاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں: ایسے مسئلے میں بڑے بڑے لوگ چکرا جاتے ہیں اور بے یقین مدول ترین

سُلوك: حَيْم الامت بُوسَةَ نَوْلَها ہے كہ اللہ كا وعدہ ظاہر ہونے ہے پہلے اطمینان كى كيفيت نہ ہونا كمال ايمان كے خلاف نہيں (يعنی ایک شخص كواللہ كے وعدوں پر ايمان ويقين تو ہے، اس كے باوجود قلب كواطمينان كى كيفيت حاصل نہ ہوتو يہ ايمان ويقين كے خلاف نہيں ہے كيونكہ الي تشويش فطرت كے طبعى تقاضوں ميں شامل ہے جس پر شرعى موا خذہ نہيں ہوتا).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ تَفْسِى فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُ النَّا هُو الْغَفُورُ التَّحِيمُ ۞ )

[سورة القصص: 16]

توجهة: موئ نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مجھے قصور ہوگیا، سوآپ معاف کردیں، سواللہ نے انہیں معاف کردیا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور حم کرنے والا ہے۔

تفسیر: سیدناموی ایش نبوت سے پہلے فرعون سے محل میں مقیم تھے، آئے دن بنی اسریکل پرفرعونیوں کے ظلم وستم
دیکھا کرتے تھے۔ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ایک فرعونی اسرائیلی کوز دکوب کرر ہاتھا اسرائیلی نے حضرت
موئ ملی سے مدد چاہی لیکن فرعونی حضرت موئ ملی کو خاطر میں نہ لایا۔حضرت موئ ملی اس ظلم و
دیادتی کو برداشت نہ کر سکے،اس فرعونی کو ایک گھونسہ رسیدہ کردیا، بس وہ وہیں گر پڑا،حضرت موئی ملی

کو بیاندازہ نہ تھا کہ ایک گھونسہ میں دم توڑ دےگا۔ بہت بچھتائے اور پھر اللہ سے معافی طلب کی۔ چونکہ نیت وارادہ قبل کا نہ تھااور نہ ہی ایساعمل قبل کا سمجھا جا تا ہے، بےقصد وارادہ خون ہو گیا۔اللہ سے اس تقصیر کی معافی طلب کی ،اللہ نے بذرایعہ وحی معافی کی اطلاع دے دی۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظيف آيت سے بياخذ كيا ہے كه كاملين كوخثيت الى نبيتا اوروں كے زيادہ مواكرتی ہے۔ (بےقصد وارادہ لغزش پرجھی اللہ سے توب واستغفار كرتے ہیں)

### ( فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَاةِ خَالِفًا يَتَرَقَبُ ) [سورة القصص: 18]

ترجمة: مجرموى فشرين خوف وانديشه وانظارى حالت مين مبح ك-

تَفسِير: حضرت موی اليائے تواس فرعونی کو دفع ظلم کے ليے گھونسدرسيدہ کيا تھاليکن وہ بودا ثابت ہوا کہ پانی تک نہ ما نگا، فوري مرگبا-

حضرت موئی ملیلهماری رات بے قرار رہے کہ جب اس کی شہرت ہوگی تو میرا کیا ہوگا ،عدالت کیا فیصلہ کرے گی ،عوام کار دعمل کیار ہے گا وغیرہ۔

سُلوك: فقهاءمفسرين نے لکھا ہے کہ جولوگ غیراللہ کے خوف کومطلقاً ناجائز کہتے ہیں، مذکورہ آیت اس نظر سی ک تر دیدکررہی ہے۔ (مدارک)

(حضرت موی الله کوفرعون اوراہل فرعون سے ساری رات خوف واندیشہ رہا، طبعی خوف تھا جوخطرات کے وقت پیش آتا ہے، ایباخوف واندیشۂ عیب نہیں )

## ﴿ فَسَفَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا آنْزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞ ﴾

[سورة القصص: 24]

توجمة: سوموکی نے ان دو اللہ کیوں کے جانوروں کوسیراب کیا پھر پلٹ کرسامیہ میں آگئے اور عرض کی: اے میرے پروردگار! آپ اس وقت جو بھی نعمت عنایت فرما نمیں، میں اس کا سخت محتاج ہوں۔
تفسیر: مصر میں فرعونی کے نادانستہ قل پرخوف زدہ ہوکر حضرت موکی علیہ نے وطن چھوڑ دیا اور شہر مدین کی جانب کوچ کیا۔ شہر مدین ملک مصر سے آٹھ دن کی مسافت پر تھا اور مصر کی ہے حدود سے باہر۔ بھوک پیاسے پنچے، ایک کنویں پرلوگ اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے تھے۔ اس جمع کے چیچے دوشریف لڑکیاں اپنے جانور لیے کھڑی تھیں اور لوگ انہیں کنویں کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت موکل میلیہ کو بیٹلم برداشت نہ ہوسکا، لڑکیوں سے پوچھا: تبہارا کیا قصہ ہے؟ وہ بولیں: ہمارے والد بوڑ سے اور کمز ور آدمی ہیں۔ اگر وہ تندرست ہوتے تو ہم کواپنے جانوروں کے چارہ پانی کی حاجت نہ ہوتی،

جب قوم کے بیمرداینے جانوروں کوسیراب کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو بچا کچھا پانی مل جاتا ہے، ہم اپنے جانورسیراب کر لیتے ہیں۔حضرت موکی ملیک کوسخت غیرت آئی اورلڑ کیوں پرینظم برداشت نہ ہوسکا۔
اٹھے اور مجمع کو چیرتے پھاڑتے کئویں پر پہنچ اورلڑ کیوں کے جانوروں کوسیراب کردیا پھر واپس آکر درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اوراپنے رب سے مناجات کی: اے میرے پروردگار! میں بھوکا پیاسا ہوں، شہراجنبی ہے، میرایبال کوئی نہیں، میں آپ کے فضل وکرم کا محتاج ہوں۔

سُلوك: حَيْم الامت مُنْتَ نَهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنِ كَلَيْنِ كَلَيْنِ مِي شَانِ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت کا اللہ کے سامنے اظہار کردیتے ہیں۔

آیت سے بیتھی معلوم ہوا کہ کاملین اور بڑ ہے لوگوں کوخدمت خلق سے عارنہیں ہوتی۔

### 9 ﴿ فَجَاءَتُهُ إِخُدُ بِهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّيحُيَّا إِنَّ قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوكَ ﴾ [سورة القصص: 25]

ترجمة: پھران دونوں لڑ کیوں میں ہے ایک لڑکی موٹا کے پاس آئی، چلتی تھی شرم وحیا ہے۔ بولی: میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تا کہ اس خدمت کا بدلدویں جو آپ نے ہمارے جانوروں کوسیراب کیا تھا۔

تَفسِيرِ: حضرت مویٰ طینات شریف از کیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر رخصت کردیا تھااور خودایک درخت کے میں میں بیٹ کے بیٹے کرا پیٹ رب سے بھوک پیاس کی فریادگ ۔

ادھروہ خیرطلب کررہے تھے، اُدھر اللہ نے اپنے فضل سے خیر بھیجی۔ انہی دولڑ کیوں میں سے ایک شرمیلے انداز سے چلتی آئی اور منھ چھپا کر کہا: ہمارے والد آپ کو یاد کرتے ہیں تا کہ اس خدمت کا صله دیں جو آپ نے انجام دی ہے۔

حضرت موی علیقاساتھ ہوگئے۔بات شرم وحیا کی اس لیے تھی کہ لڑکی ایک اجنبی مرد کے پاس اسکیے آئی تھی ، اگر گھر میں کوئی خادم ہوتا یا اور کوئی مردتو اس کی نوبت نہ آتی ۔ سیدناعمر ڈلٹٹونے نہ کورہ آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے :

((جَاءَتْ تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَائِلَةً بِثَوْبِهَا عَلَى وَجْهِهَا لَيْسَتْ بِسَلَفَعَ مِنَ النِسَاءِ دَلاً وَلاَّجَةً خَرَّاجَةً.)) (ابن جرير، ابن ابي حاتم)

ترجمة: وه شرم و حیا سے چلتی ہوئی اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے آئی، ان بیباک عورتوں کی طرح دندناتے چلی نہیں آئی جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگھس جاتی ہیں۔

سیدناعمر رفانی کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ حیا داری کا تصور قدیم ترین اور شرفاء کی علامت رہا ہے۔

سیدناعمر ولٹی واضح الفاظ میں چہرہ ڈھا تکنے کو حیا کی علامت اور اس کو اجنبی مردوں کے سامنے کھولنے کو ب

حیائی قرار دے رہے ہیں۔

علاوہ ازیں عورت کے لیے غیرت وحیاداری اگر مطلوب نہ ہوتی تو قر آن حکیم کوان تصریحات کی کیاضرورت تھی؟ شریف زادیوں کے لیے چنگ مٹک، کیک ہرگز ہرگز سز اوار نہیں ہیں۔

شہر مدین کے سردار اور نبی محترم سیرنا شعیب ملیہ کی صاحبزادیوں کی بیغیرت وحیاد اری او نجی او نجی شریف زادیوں کے لیے س قدرسبق آموز ہے۔ ﴿ فَاعْتَبِهُوْا يَالُولِي الْأَبْصَادِ ﴾

ملحوظہ: حکیم الامت میں کھیے ہیں کہ لڑکوں کی خدمت مواثی ہے بے پردگی کا شبہ نہ کیا جائے۔ کیوں کہ ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے جب کہ لباس کامل اورجسم مستور (پوشیدہ) ہو۔ (بیان القرآن)

(قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنُ أُنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَنَتَى هَتَدُنِ ) [سورة القصص: 27]

ترجمة: شعیب ﷺ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو 💿 کڑکیوں میں سے ایک تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہتم آٹھ سال میری نوکری کرو۔اگر تم نے دس سال پورے کردیئے تو بیتمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر کوئی تنی نہیں چاہتا۔ان شاء اللہ تم مجھ کوخوش معاملہ پاؤگے۔

تفسیر: سیدناشعیب ملی اللہ کے برگزیدہ نبی ورسول تھے۔حضرت موکی ملی ہے گفتگو کرنے کے بعد فراست نبوت سے محسوں کرلیا کہ بینو جوان ستقبل کاعظیم نبی ورسول ہوگا، پھران کواپنا داما دبنا لینے کا ارادہ کرلیا جس کا تذکرہ آیت میں ہے۔

ان صاحبزادی کااتم گرامی اسلامی تاریخی کتب میں سیّدہ صفورہ رہی بیان کیا گیاہے۔سیدناموی الیہ سے نکاح ہو گیااور مہرآ ٹھ سالہ'' گھریلوخدمت' قرار پائی۔غالباً مواثی کا جارہ پانی اوران کی نگہداشت تھی۔

سُلوك: حكيم الامت مُنتَةِ نَ لَكُها ہے كہ بيوى كے مهر مين ' گھر يلو خدمت' يا ديگر اور كوئى خدمت لاكى كى رضامندى سے طے كرناشر يعت اسلامى ميں بھى جائز ہے۔ (ردّ المحتار، بيان القرآن)

( یعنی مہر کے لیے نفتہ مال ہونا ضروری نہیں۔مہرمیں کوئی خدمت بھی طے کرلی جاسکتی ہے )

( قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِآخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطُنَا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلْيَكُمَا ﴾

[سورة القصص: 35]

ترجمة: الله فرمایا: ہم ابھی تمہارے بھائی (ہارون) کو تمہاری قوت بازو بنائے دیتے ہیں اور تم دونوں کو (ایک خاص) شوکت عطاکرتے ہیں، سوان لوگول کا تم پر غلبہ نہ ہوگا۔

تَفسِير: سيدناموى الله كونبوت ملنے كے بعد فرعون اور اللي فرعون كے يہال دعوت وتبليغ كے ليے جانے كا تحكم ملا\_آپ نے الله كى جناب ميں اپنے دو 2 عذر پیش كيے: پہلاتو سے كہ ميں قادر الكلام نہيں ہوں اور

زبان میں لکنت ہے۔ دوسرا یہ کہ فرعون اور اہل فرعون سے مجھ کو جان کا خطرہ ہے۔

الله تعالیٰ نے پہلے عذر کا بیطل عنایت فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ رکھو، وہ تمہارے دست و باز و ثابت ہوں گے۔سیدناہارون ﷺ قا درالکلام فضیح البیان بھی تھے۔

اور جان کے خطرے کواس طرح دور کردیا کہ دونوں بھائیوں کے جسم پرایک وہبی شوکت وہیبت پیدا کردی کہ کوئی برے ارادے سے قریب نہ آسکے۔ چنانچہ سیدنا مولی وہارون ﷺ نے نہایت اطمینان و بےخوفی سے اللہ کا پیام فرعون اور اہل فرعون کو پہنچادیا۔

سُلوك: حكيم الامت بُوَيِّلَةً لَكِيْتَةً بِين كه الله والول كومن جانب الله ايك شان وشوكت عطا ہوتی ہے جس سے وہ بنوف وخطردین کے کام انجام دیا کرتے ہیں (چنانچے سلاطین بھی اولیاءاللہ سے خا کف رہے ہیں )۔

﴿ أُولَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجُرَهُمُ مُّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْاوَ يَنْ رَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ ﴾

[سورة القصص: 54]

ترجمة: ان اوگوں کو دو ہراا جر ملے گااس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کا بدلد نیکی سے کرتے رہے اور جو کچھ ہم نے انہیں وے رکھا تھا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہے۔ اور جب کوئی بات لغوسنا کرتے تو اسے ٹال دیا کرتے اور کہا کرتے کہ ہمارے اعمال ہمارے ( نفع ) کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہم تم کوسلام کرتے ہیں۔ ہم بے بچھلوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے۔ تقسیم : اہل کتاب ( یہودونصاری ) کوفر آن تھیم نے بیز شخبری دی کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو آئیں دوبر ااجر ملے گا۔ ایک تو خودان کے آسانی مذہب کا، دوسر ااسلام لانے کا۔

جیسا کہاز واج مطہرات کوخوشخبری دی گئی تھی کہان کے نیک اعمال پر دوہراا جر ملےگا۔ (سور ہُ احزاب: ۳۱) مذکورہ آیت میں نیک لوگوں کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔

- 1 صبر کرتے ہیں۔
- 2) برائی کابدله نیکی سے اداکرتے ہیں۔
  - 3 الله كى راه ميس خرچ كرتے ہيں۔
- لغووفضول کاموں سے دورر ہتے ہیں۔
- السيخة جابل لوگوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت يُحاللت في ايت بدو ( مسلّا اخذ كي بين:

نیک لوگ 1 حب جاہ اور 2 حب مال سے دورر ہتے ہیں۔

"یَدْرَئُوْنَ" ہے حب جاہ اور"یُنْفِقُونَ" ہے حب مال کاز وال ثابت ہوتا ہے۔ پھر کھتے ہیں کہ عمو ما یہی دو 2 سبب ایمان لانے سے مانع ہوا کرتے ہیں۔

( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [سورة القصص: 56]

ترجمة: آپ جس كوچا بين بدايت نبيس دے سكتے البته الله جس كوچا بتا ہے بدايت ديتا ہے۔

تَفسِير: صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ بیآیت نبی کریم علی کے حقیقی چیا ابوطالب کے بارے میں نازل ہونی جب کہ وہ بستر مرگ پر تھے۔آپ علی کے انہیں نہایت درسوزی ہے اسلام کی وعوت دی اور فرمایا: چیا جان! صرف ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں ان شاء اللہ ای کے ذریعہ آپ کی نجات کے لیے سفارش کروں گا۔ (حدیث) قریب تھا کہ ابوطالب کلمہ پڑھ لیتے لیکن قریش کے کا فرسر دار جوان کے اردگر دکھڑے تھے منع کردیا۔ آخر ابوطالب اینے آبائی دین پرفوت ہوگئے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى بُوَهَٰ نِهِ فَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال خاندانی سادات کی تأذّی اور مذمت کا پہلونکاتا ہے لہٰذااحتیاط بہتر ہے۔(بیان القرآن)

(وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ [سورة القصص: 68]

ترجمة: اورآپ کارب جس چیز کوبھی چاہتاہے، پیدا کرتا ہےاور پیند کرتا ہے۔اور مخلوق کو تجویز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تفسیر: کا نئات کے جملہ اختیارات وتصرف اللہ تعالی کو حاصل ہیں،اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں، نہ

جن، نەملك، نەمقبولانِ بارگاه الهي، وه يكتا وتنهاما لك ومتصرف ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بُوَهَيْتُ نِهِ آيت سے انسانی اختيارات وتصرفات ميں انسان کے''جبرمحمود'' ہونے کاعقيده ثابت کيا ہے(يعنی انسان اپنے اختيارات ميں نه'' مجبور گھن' ہے اور نه' قاور مطلق' ہے بلکه''مجبور محمود'' ہے یعنی ایسا مجبور جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور وہ بیر کہ اللہ تومشقل قادر ومختار ہے اور بندہ اپنے غیرمستقل ہونے کاعلماً وعملاً اعتقادر کھے، یہی''جبرمحمود'' ہے۔)

**6** ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَ اللَّاخِرَةِ ﴾ [سورة القصص: 70]

ترجمة: سب تعریف ای کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

تَفسِير: حمدوثنا كِمستحق صرف الله تعالى بى بين كيونكه جوبھى نعمت ہے، اى كى جانب سے آتى ہے پھر مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے۔

سُلوك: اللَّ تَحْقَق نِي لَه الْحُمْدُ سے ميكت اخذكيا ہے كه الله تعالى كا مِرْفِل بالآخر خير بى خير موتا ہے، ورنه بر

حال میں حمدوثنااس کے لیے ثابت نہ ہوتی ہے

(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿ [سورة القصص: 76]

ترجمة: جباس كي قوم ني اس مي كها: الرانانبيس \_ بيشك الله الراني والول كو يسترنبيس كرتا-

تَفْسِيرِ: قارون کا تذکرہ ہے۔ یہ سیرنا موئی ملیہ کا چیا زاد بھائی تھا اور فرعون کا وزیرخزانہ بھی۔ جیسا کہ ظالم

بادشاہوں کا دستور ہے کہ وہ کسی قوم یا جماعت کا خون چونے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا آلۂ کا ربنا لیتے ہیں، فرعون نے بنی اسرائیل (قوم موٹی) میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا، اس سے

فائدہ اٹھا کراس نے دونوں ہاتھوں سے دولت سمینی۔

جب فرعون اوراہلِ فرعون غرقِ آ ب ہو گئے تو یہ تنہارہ گیا اور قوم میں اپنی دولت وثر وت پرا ترانے لگا اور علی الاعلان سید نا موئی ملیق کی مخالفت شروع کر دی اور بیسب کچھ مال ودولت کے گھمنڈ میں تھا۔ سید نا موئی ملیقہ اور

آپ کی قوم نے اسے فہمائش کی کہاتر اناٹھیک نہیں ہے،اللہ کو یہ خصلت ناپیند ہے کیکن وہ ان باتوں کو خاطر میں نہ لا یا اور مخالفت تیز کر دی ،آخر کاروہ خودا پنے ہاتھوں فن ہوا۔

ر رون سے بر رون ہوں دونوں ہوئے ہوں میں ہوں۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ'' جلدا رصفحہ ۵۳۲ دیکھئے جوقدیم تاریخ کی عبرت ناک داستان ہے )

سُلوك: حكيم الامت مُعَشَّة نے اس واقعہ سے بیاستنباط کیا ہے کہ سالک کواپنے احوال اور وار دات قلبی پر ناز کرنا مذموم ہے اور اگران نعتوں کواللہ کی عطا و بخشش سمجھ کرخوش تو بید ندموم نہیں۔

﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

سورة القصص: 80]

ترجمة: ان لوگوں نے جن کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی ، کہا: تمہارا ناس ہو۔اللہ کے ہاں کا ثواب کہیں زیادہ بہتر ہے جوا پیے مخض کوماتا ہے جوا بمان لا یااور نیک عمل کیے۔

تفسیر: قارون کی دولت وثروت دیکیر کرآخرت فراموش لوگ کہا کرتے تھے کہ قارون کی کیا ہی عیش ہے اور

اس کا کتنا بلندنصیب ہے۔

انجام کے جاننے والے اس پر ملامت کرتے کہ آخرت کے ثواب کے مقابلے میں اس کی عیش بی در آج ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب محدث میشید ککھتے ہیں:'' دنیا میں کچھ آرام ہے تو دس 10 میں 20 میں اور مرنے کے

بعد کاٹنے ہیں ہزاروں برس۔" (موضح القرآن)

سُلوك: تَحْيَىمُ الامت بُيَنِيَّةَ نِي "وَيْلَكُمْ" (تنبيهَ كاكلمه ) سے استنباط كيا ہے كەنفىيوت وتعليم ميں زَجروتنبيه

جائز ہے جب کہ بات واضح ہواور خاطب تبول نہ کرے۔ ﴿ تِلْكَ اللَّاارُ الْلْحِزَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا﴾ [سورة القصص: 83]

ترجمة: بيمالم آخرت توجم انبي لوگوں كے ليے خاص كردية بيں جوز بين ميں نه برا بننا چاہتے ہيں اور نه فساد كرنا چاہتے ہيں۔ اور اچھاانجام توصرف تقو كا اختيار كرنے والوں كا ہے۔

تفسیر: قارون کی دولت وحشمت کو نادان لوگول نے بہت بڑی کامیابی تحجی اوراس کی زندگی کوحسرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیابی قسمت والا ہے۔

قر آن تھیم نے بیان کیا کہ یہ بڑی قسمت نہیں۔ بڑی قسمت تو آخرت کی کامیا بی ہے اور آخرت صرف انہی لوگوں کا نصیب ہے جواللہ کے ملک میں فساد و بگا ژنہیں چاہتے اور اس فکر میں نہیں رہتے کہ زمین میں ان کا بول بالا ہو، بول بالا تو اسلام کا ،قر آن تھیم کا چاہتے ہیں۔

سُلوك: آخرت كى زندگى جس طرح گناموں سے خراب ہوجاتی ہے، اى طرح تكبر (عُلُوًا فِي الْأَرْضِ) سے بھى خراب وناكام ہوتى ہے۔اس ليے مشائخ اہل طريقت ترك معاصى كى طرح تكبر كے ازاله كا بھى اہتمام كرتے ہیں۔

ملحوظه: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُدِينُهُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا﴾

توجمة: خليف عمر بن عبد العزيز مُوسِينة جنهي الل علم نے خليفه ء داشد كها ہے، بستر مرگ يرا پى نزع كونت يكى آيت كى تلاوت كررہے تھے۔

تفییر ماجدی کےمفسر نے لکھا ہے کہ آیت ایسی جامع و کامل ہے کہ ہر خص اس کا کتبہ کمرے میں لٹکا کر ہر وقت پیش نظرر کھے۔

**( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةٍ ﴾** [سورة القصص: 88]

ترجمة: الله كي ذات كسوامر چيز فنامونے والى ب-

تفسیر: علامہ آلوی بغدادی مُحَالَتُ نے لکھا ہے کہ ذات حق کے علاوہ ہرموجود ہالک یعنی معدوم ہے۔ کیونکہ ہالک اسم فاعل ہے جس کے معنی نیزیس کہ آئندہ کسی زمانے میں ہلاکت طاری ہوگی بلکہ مراد بیہ ہے کہ ملی فنا ہر موجود پرمتنقلاً طاری ہوتا رہتا ہے اور اس کا تحقق اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہالک کو کالہالک اور معدوم کو کالمعدوم کے معنی میں لیا جائے اور مراد سیمجھی جائے کہ موجودات کا وجود ذاتی اور مستقل نہ ہونے کے سبب ہروقت قابل عدم اور وجود لا جود جیسا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظِيدً لكهة بين: وحدث الوجود كا حاصل بهي يهي ہے۔ مذكوره آيت اس مسلم پرروشني

## سُوْرَةُ الْعَجَنَّكُبُونَ الْعَجَنَّكُبُونَ الْعَجَنَّكُبُونَ

#### يَازَةِ: 20

### ■ ﴿ اَكْسِبُ النَّاسُ اَنْ يُتُرَّكُواۤ اَنْ يَقُولُوۤاْ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ ﴾

[سورة العنكبوت: 2]

ترجمة: كياان لوگوں نے بيخيال كرركھا ہے كم محض بيك سے كه بهم ايمان لائے، چھوٹ جائيں گے اور وہ آزمائے نہ جائيں۔

تفسیر: زبان سے اسلام وایمان کا وعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اسلام کا ثبوت پیش کرنا آسان نہیں۔طرح طرح کے مصائب ومشکلات آتے ہیں،اس وقت صبر وضبط سے کام لینا اور ایمان ویقین میں خلل پیدا نہ ہونے دینا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کواس کی دینی حیثیت سے آزما یا جاتا ہے۔

پھر یہ بھی فرمایا کہسب سے زیادہ آ زمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھران کے بعد نیک صالحین کی ، پھر درجہ بدرجہان لوگوں کی جوان حضرات سے قریب قریب ہیں۔

صحابہ کرام نے ایک دفعہ کفار قریش کی ایذاء رسانیوں سے پریشان ہوکر آپ سے شکایت کی اور دعا کی درخواست کی۔ آپ سی گی نے دعا فرمادی اور ارشاد فرمایا: تم سے پہلے زمانہ میں ایمان والوں کو سخت سے سخت ایذا عمیں دی جاتی تھیں، کسی کوزمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا، کسی کے سر پر آرہ چلا کر دو ② ککڑے کردیا جاتا، کسی کے بدن پرلو ہے کی کنگھیاں پھیرا کر چیڑا اور گوشت اُدھیڑ دیا جاتا تھا، پھر بھی بیتختیاں انہیں دین وایمان سے پھیرا نہیں کرتی تھیں۔ (بخاری)

مومن کی بیآ زمائش و نیاو آخرت میں اس کے امتیاز اور خصوصی موقف کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نفاق اور غیراخلاص کو ہرگز پرنزہیں کرتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَشَاتِ نے لکھا ہے كہ بجاہدات اور آز مائش وصول الی المقصو د کےشروط (عادیہ) میں شامل بیں \_بغیر بجاہدہ منزل نہیں ملتی ، مجاہدہ خواہ اختیاری ہویااضطراری ، بہر حال ضروری ہوا کرتا ہے۔

﴿ وَمَنْ جَاهَلَ فَإِنَّمَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ لِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾

[سورة العنكبوت: 6]

ترجمة: اورجوكوئى محنت كرتا ہے اپنے ہى ليے محنت كرتا ہے۔ بے شك الله سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ قَفْسِير: بِنیازى کے معنی اردو کے بے نیازی (بے پروا) کے نہیں ہیں بلکہ غیرمحتاج کے معنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی کسی بھی چیز کا محتاج اور ضرورت مندنہیں۔

اگر کسی نے محنت کی ،اس نے خوداس کا کھل کھا یا ،اللد کواس سے کیا نفع وفائدہ؟

سُلوك: حكيم الامت مُسِلِقة نے آیت سے استنباط کیا کہ اللہ کی صفت بے نیازی سے انسانوں کے عجب ودعویٰ استحقاق کی بنیادگر جاتی ہے۔ (عجب وتکبرہ وہ کر ہے جوکسی کامختاج نہ ہو)

(وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْ لِحَالِحَسَاناً ﴾ [سورة العنكبوت: 8]

ترجمة: اورجم نے انسان کو تکم دیاہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

تَفسِير: والدين كى خدمت اوراطاعت كا تحكم قرآن تكيم مين باربارآيا ہے اوراس مخلصاندرشتد كى اہميت كو واضح طور پر بيان كيا گيا ہے۔اللہ كے بعد زمين پر مال باپ سے زيادہ اوركوئى خيرخواہ نہيں ہوتا۔اسى خير

خواہی کی وجہ سے مال باپ کا درجہ بلندتر ہوجا تاہے۔

آیت تو حضرت سعد بن ابی وقاص والنواک بارے میں نازل ہوئی کیکن اس کا خطاب عام ہے۔ جب سے مسلمان ہو گئے تو ان کی مشر کہ والد حمنہ بنت ابی سفیان سخت ناراض ہو گئیں اور قسم کھالی کہ جب تک تم اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتے ، اپنا کھانا بینا ترک رکھول گی اور چھت کے پنچ آرام نہ کرول گی۔

حضرت سعد ر الشخااسلام لانے سے پہلے بھی اپنی والدہ کے نہایت فرما نبر دارا درخدمت گز ارمشہور تھے۔ مال

کی میر تکلیف دیکھی نہ جاسکی، نبی کریم منتقط کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا۔

ندکوره آیت نازل ہوئی اورحضرت سعد طانن کوشر که مال کی بات ماننے سے روک ویا گیا۔

آخرد و چاردن بعد مال نے خواہی نخواہی اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔

سُلوك: تفسير ماجدى كےمفسر لكھتے ہيں كہ غالباً تاریخ عالم كی بير پہلی بھوك ہڑتال تھی (بلكہ بھوك پياس ہڑتال) جس كواسلام نے برداشت نہيں كيا۔ فَقَدْ خَابَتْ وَخَسِرَتْ

﴿ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امّنُوا الَّبِعُواسِينَلَنَا وَلْنَصِلْ خَطْيلُكُمْ ﴾

[سورة العنكبوت: 12]

ترجمة: اور کافرلوگ ایمان والول سے کہتے ہیں: ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ ہول گے۔ حالانکہ بیلوگ ان گناہول میں سے ذراجھی نہیں لے سکتے ، بیہ بالکل جھوٹے ہیں۔

تَفسِيرِ: عہد نبوت میں اہل مکہ کی اکثریت غریب غرباء کی تھی۔ ابتداء انہیں میں چند سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آبائی ندہب چھوڑ دینے سے اہل دولت وثروت نے ان کا مقاطعہ (بائیکاٹ) کر رکھا تھا

اور بداورزیادہ تنگ حال ہو گئے۔ان کی تنگی وعسرت پربعض کا فرکہا کرتے تھے کہ سب اسلام قبول

کرنے کا نتیجہ ہے، تم اپنے آبائی دین پر آجاؤ۔ جن گناہوں کے اندیشہ پرتم نے اپنا دین چھوڑا ہے، ان گناہوں کی ذمہداری ہم قبول کرلیس گے، اللہ کے ہاں ہمارانام لے لینا کہ فلاں فلاں نے ہم سے مدوعدہ کیا ہے۔

اللہ نے جواب دیا کہ بیچھوٹے ہیں جھوٹے ، دوسروں کا بوجھ توکیا اٹھاتے ، اپنا بوجھ بھی بھاری کررہے ہیں۔ سُلوك: حکیم الامت بُرِیْنَا نے آیت سے ان جائل پیروں کے وعدہ وعید کی تر دید کی ہے جواپنے مریدوں کے مجمع بڑھانے کے لیے کہد دیا کرتے ہیں کہ میاں! ہمارے سلسلہ میں آجاؤ، سلسلہ کے بزرگوں کی نبیت کام آجائے گی۔

### ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوا كَيْفَ بَكَ الْخَلْقَ ﴾ [سورة العنكبوت: 20]

ترجمة: آپ کہیے:تم لوگ زمین میں چلو پھرواس پرغور کرو کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا، پھر دوسری باربھی پیدا کرےگا۔

تَفسِير: قرآن حكيم نے زمین کی سیر دسیاحت کی ترغیب اس لیے نہیں دی کہا ہے فاضل اوقات گزار ہے جائیں یادنیا کا کھیل تماشد کی کھاجائے اور لطف کی زندگی حاصل کی جائے۔

بلکہ مقصد میہ ہے کہ اپنی پیدائش کوچھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کیا جائے اور چل پھر کر معلوم کیا جائے کہ اللہ نے کسی سے گلوں پیدائش کا جائزہ ملے گا پھر اور انہوں نے اپنا مقصد حیات کیا کیا قرار دے لیا ہے۔ اس طرح غور کرنے سے ایک تمہاری خود اپنی زندگی کا جائزہ ملے گا پھر دوسروں کی زندگی عبرت قرار دے لیا ہے۔ اس طرح غور کرنے سے ایک تمہاری خود اپنی زندگی کا جائزہ ملے گا پھر دوسروں کی زندگی عبرت کا کام دے گی ، اس کے بعد ایک تیسری اُخروی زندگی سامنے آئے گی جہاں ساری مخلوقات کو جمع ہونا ہے۔ سلوك : حکیم اللامت بُرِیا ہوں کہ آیت کے نقاضہ پر بعض اہل طریقت نے اپنی زندگی میں سیاحی زندگی کو سنامل کرلیا تھا تا کہ عالم میں گھوم پھر کر اللہ کی صفت خلق کا مشاہدہ کریں اور مخلوقات کے احوال سے عبرت حاصل کریں اور اس سے اپنی آخرت کو کا میاب بنائیں۔

## ﴿ وَ قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَ ثُتُم مِّن دُوْنِ اللهِ ٱوْثَاثًا 'مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ﴾

[سورة العنكبوت: 25]

ترجمة: اورابراہیم ﷺ نے بیکھی کہا کہتم نے توصرف اپنے باہمی تعلقات کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کربت پرتی تجویز کر لی ہے پھر قیامت کے دن تم میں سے ہرایک دوسرے کامنکر ہوجائے گا اورایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور تمہاراٹھ کا نہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

تَفسِير: بت پرتى كوكوئى بھى عقل والا درست نہيں سجھتا۔خودمشركوں ميں بھى آج بہت ى قوميں ہيں جو بت پرتى

کی مخالف ہیں۔ بےروح و بے جان پھروں کو پوجنا، ان کے آگے ادب واحترام کے مراسم اداکرنا، ان کو نقع ونقصان کا ما لک سمجھنا اور ان سے خوف وامید رکھنا آخر پیر کیوں اور کس لیے ہے؟ لیکن نادان لوگوں نے یک جہتی وا تفاق واتحاد کے لیے ہرقوم وقبیلہ کے لیےان کےمعبودمقرر کرلیے تا کہایک مذہب پرسب لوگوں کومتحد کیا جائے اور وہ ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوں ،اس طرح انہوں نے

سُلوك: حكيم الامت يُنطين لكھتے ہيں كه آيت ميں دلالت ہے كہ جس اتحاد وا تفاق ميں اسلام كافساد وبگاڑ ہو،اييا

اتحاد واجب الترك ہوگا۔

﴿ وَأَتَيُنْهُ آجُرَةُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّةُ فِي اللَّاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ ﴾ [سورة العنكبوت: 27]

ترجمة: اورہم نے ابراہیم ﷺ کواس کا صلہ دنیا میں بھی دیااورآخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے۔

تَفْسِير: سيدنا ابراہيم مَلِيُهِ پراللّٰہ کی بے ثار نعتیں رہی ہیں۔ان میںسب سے بڑا انعام پیہے کہ آپ کے بعد تو حیدورسالت کی دعوت آپ ہی کی اولا دے ہوئی سینکڑ وں نہیں ہزاروں انبیاءورسل سارے جہاں

کے لیے ہدایت ونور کا ذریعہ رہے ہیں۔

سیدناابراہیم ملیک کی دوبڑی نسلی شاخیں تھیں۔ایک اسرائیلی جوسیدنا یعقوب بن اسحاق ملیکا سے چلی، دوسری المعلی جوسیدنا اسم عمل ملی کنس سے چلی جس میں خاتم النبین منافق ہیں۔

سیدنااسحاق اورسیدنااسلعیل ﷺ دونوں سیدناابراہیم علیہ کےصاحبزادے ہیں۔

سیدنا ابراہیم 🏨 کودنیا میں جاہ ومال،عزت وخوش اقبالی حاصل تھی اور آخرت میں آپ کو قرب الٰہی کے

منصب ہےنوازا گیا۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ دنيوى نعتوں كى كثرت جيبا كہ بعض اہل اللہ كونصيب رہى ہے،

آ خرت میں ان کے مرا تب کو گھٹانہیں دیتی ( حبیبا کہ بعض کم علموں کا خیال ہے )۔

(قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اسورة العنكبوت: 30]

ترجمة: لوط مَلِيْهِ نے کہا: اے میرے پروردگار! میری مدد کران شریرلوگوں پر۔

تَفْسِير: سیدنالوط ﷺ کی پیددعائقی جوانہوں نے اپنی باغی وسرکش قوم پر کی ہے۔ان کی بیدعاان آخری کھات میں ہوئی جب قوم کی ہدایت و نیکی کے سارے اسباب ٹوٹ گئے تھے۔ بیرایسے ہی تھا جیسا کہ سیدنا

نوح ملی نے اپنی قوم کی ہدایت سے ناامید ہوکر بددعا کی ہے۔ سُلوك: حكيم الامت بُيَطِيِّ نِي آيت سے سياخذ كيا ہے كددين كے دشمنوں كے ليے بددعا كرنا جائز ہے، علاوہ

ازیں اس تشم کی دعااخلاقی اقدار کےخلاف نہیں ہوتی۔

ملحوظه: سیدنالوط ایش کی قوم کا بنیادی جرم توتو حیدورسالت کا انکارتها،علاوه ازیں ان کا ایک قوی گناه بھی تھاجو

روئے زمین پر پہلی مرتبہا بجاد کیا گیا تھاجس ہے جنگل کے جانور بھی نا آ شناہوں گے۔

لینی مر د،مر دے اورغورت،غورت ہے ملق شکھی۔نہ مر دکوغورت ہے دلچی تھی ،نہ غورت کومر دیے حلق تھا۔ د من مرد مرد کشوع ایرون

عربی زبان میں ایلے خش عمل کو''لواط، مساحقہ'' کہاجا تا ہے۔

سیدنالوط ملیہ کی بددعا پراللہ نے عذاب کے لیے فرشتوں کونازل کیا، فرشتوں کی سید جماعت جس کی تعداد تین اور بعض روایات میں سات آئی ہے، پہلے سیدنا ابراہیم ملیہ کے پاس آئی اور انہیں سیدنا اسم علی ملیہ کی خوشخری دی کے مختقریب آپ کو انتہائی بیرانہ سالی میں بُرد بارلڑ کا پیدا ہوگا، اس کے بعد سید جماعت سیدنا لوط علیہ کے شہر سدوم کینچی اور میں میں کردیا۔

(تفصیل کے لیے 'بدایت کے چراغ' جلد ارصنحہ ۲۶۹ دیکھتے جوتاری عالم کارسواکن واقعہ ہے)

علامہ نیشا پوری پیکھیا نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا ایک سفر میں سیدنا ابراہیم ملیا کو صاحبزادے کی خوشخبری دینا اورقوم لوط کی ہلاکت کی خبردینے میں بینکتہ کچوظ رہے کہ اگر ایک ظالم و باغی قوم اللہ کی زمین سے خالی کی جانے والی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالی ایک عظیم الثان قوم بنی اسرائیل کی بنیا دوالے ہیں۔

. شہرسدوم کی نہ و بالاشدہ آبادیوں کے کھنڈر آج بھی تقریباً پانچ ہزارسال گزرجانے کے باوجود شرق اردن میں بحرمیت(Dead Sea) کے شرقی حصہ میں نگاہ عبرت کے لیے موجود ہیں۔

(قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطًا ۚ قَالُو انْحُنُ اَعُلُم بِمَنْ فِيهَا ﴾ [سورة العنكبوت: 32]

ترجمة: ابراہیم ملینا نے کہا: اس بستی میں لوط ملینا بھی ہیں۔فرشتوں نے کہا: ہم کوخوب معلوم ہے وہاں کون کون رہتے ہیں۔ ہم لوط ملینا اور ان کے گھر والوں کو بچالیس کے البتہ ان کی کا فربیوی عذاب میں شامل ہونے والوں میں رہ جائے گی۔

فسییر: فرشتوں نے جب بیخبر دی کہ ہم شہر سدوم کو تاخت و تاراج کرنے آئے ہیں تو سیدنا ابراہیم ﷺ نے اپنے بھینچے سیدنالوط ﷺ کا ذکر کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی بھی تو وہاں رہتے ہیں ،فرشتوں نے ندکورہ بالا جواب دیا جوآیت ہیں موجود ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَيْنَةِ نِهَ آيت سے متفادكيا ہے كہ كى مجمع ميں الل اللہ كا ہونانزول عذاب سے تفاظت كا سبب بن جاتا ہے۔

**( ﴿ وَ لَا تُجَادِلُوْ آ اَهُلَ الْكِتْلِي إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ ٱخْسَنُ ﴾** [سورة العنكبوت: 46 ]

ترجمة: اورتم اہل کتاب (یہود ونصاری وصائبین ) ہے بحث ومناظرہ نہ کروسوائے مہذب طریقہ کے۔ تاریخ

تَفْسِیر: مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ غیرمسلموں سے دعوت وتبلیغ کے سلسلے میں بحث ومباحثہ سے حتیٰ میں برین سے تاریخ کے بعید طریق میں کماگ کی میں مل

الامکان بچناچاہیے کیونکہ اس طریقے سے بہت کم لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔

(تاہم بحث ومباحثہ کی ضرورت واہمیت اپنی جگہ برقرار ہے )اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو زمی وخیرخواہی ہے کام لینا جاہے تا کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہو۔

البتہ خالفین میں جو بدزبان و بدتمیز قسم کے ہوں، انہیں حسبِ مصلحت ترکی بدتر کی جواب دیا جا سکتا ہے، قرآن حکیم نے ایساعنوان بھی اختیار کیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُعِيَّةً نے لکھا ہے كہ آیت میں دلالت ہے كہ مخالف كے ساتھ پہلے تو نرمی برتی جائے اور جب اس كاعناد ظاہر ہونے لگے تو تنی كرنے كی بھی اجازت ہے۔

## ﴿ يُحِمَادِ كَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ آ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّاكَ فَاعْبُلُونِ ﴿ [سورة العنكبوت: 56]

توجهة: اےمیرےبندوجوایمان لائے ہیں! بے شک میری زمین توبہت وسیع ہے سوصرف میری ہی عبادت کرو۔ تفسیر: مکة المکرمة کے غریب مسلمانوں کوخطاب ہے کہ اگرتم لوگوں کومشرک و کا فروں نے تنگ کر رکھا ہے تو کوئی اندیشہ نہ کرو، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ ہجرت کرجاؤ، وہاں تمہار اسب کچھانظام ہوجائے گا، دراصل بہ اللہ کی جانب سے خوشخبری اور وعدہ تھا۔

شاہ عبدالقا درصاحب محدث مُصِينة لکھتے ہیں کہ مکتہ المکرمیۃ کے کافروں نے جب انتہاء کر دی تومسلمانوں کو ہجرت کرنے کا تھم ملا۔ چنانچیتر اس (۸۳)مسلمان ہجرت اولی رجب ۵ ھنبوی میں مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ،اللہ نے انہیں تسلی دی کہ زندگی کے چندون میں جہاں بن پڑے، وہاں کا ٹ دو پھر ہمارے پاس اکٹھے آ جاؤ گے۔ نے انہیں تسلی دی کہ زندگی کے چندون میں جہاں بن پڑے، وہاں کا ٹ دو پھر ہمارے پاس اکٹھے آ جاؤ گئے۔ (موضح القرآن)

سُلوك: علاء نے آیت سے بیمسلداخذ کیا ہے کہ جس ملک میں کفرونسق کی کثرت ہواورخدا پرتی کا موقعہ نہ ماتا ہو، وہاں سے ججرت کرجانا ضروری ہے۔ رہا ہے گھرو بے وطن ہونا۔ بیکوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے وعدہ کیا ہے کہ انہیں چین کی زندگی ملے گی۔ اِنَّ اَرْضَیْ وَاسِعَةً



# ٤

#### يَارُوٰ: 2

المُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ [سورة الروم: 7]

ترجمة: بيلوگ صرف د نيوى زندگى كے ظاہر كوجانتے ہيں اور آخرت سے تحض بے خبر ہيں -

تَفْسِيرِ: لِعِنى كافروں كى سارى عقليں ،سارى كوششيں صرف اسى مادّى كا ئنات كى أدهير بن ميں كھپ گئى ہيں ، سام مورد النہ مار منظم مارى كوششيں سام مورد النہ مارى كائنات كى أدهير بن ميں كھپ گئى ہيں ،

اس کے آ گے اور اس کے بعد کا انہیں ذرائجی خیال نہیں اور ننٹور کرنے کو تیار ہیں۔

بس ای دنیا کی آرائش، زیبائش، کھانا پینا، اوڑھناسونا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا اور پھر مرجانا یہی مقصد حیات، یہی ان کے لیل ونہار ہیں، یہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی بھی آنے والی ہے جس میں اپنے

کیے کرائے کا حساب بھی دینا ہوگا۔

دنیا کا پینظام ویسے ہی بےمقصد پیدانہیں کیا گیا جب کہ ایک معمولی عقل رکھنے والابھی کوئی حرکت بےمقصد نہیں کرتا تو پھرکا ئنات کا پیخظیم و بے کرال انتظام بےمقصد کیوں ہوگا؟

حقیقت پیہے کہ جاہل صفت انسانوں نے غور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا۔

سُلوك: حكيم الامت ويُنافذ لكحة بين كرآيت بين ولالت بكرآخرت عففات كرناجهل كي علامت ب-

(وَمِن اليَّهِ آن خَلَق لَكُمْ مِّن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنْوً اللَّهِ] السورة الروم: 21]

ترجمة: اورالله کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں تا کہ ان سے سکون حاصل کرو۔

تفسير: آيت ميں مردوں كے ليے تين باتيں بطوراصل بيان كى مئيں ہيں۔

اول 🕕: تمهاری بیویان خودتمهاری جم جنس بین یعنی تمهاری جی جیسی خوا بشات، جذبات، احساسات رکھنے

والی ہیں۔

دوم ②: ان کی پیدائش کی غرض و غایت خودتمہارے لیے سر مایئر راحت اور باعث تسکین ہے کہتم ان سے سکون حاصل کرواور راحت یاؤ۔

سوم 🚯 جمہار ہے اور ان کے تعلقات کی بنیا دیا ہمی محبت وخلوص و ہمدر دی پر ہونی چاہیے۔

مردوں پراللّٰد کا بیابیاعظیم احسان ہے کہاس نے اس پرآ شوب دنیا میں ان کے لیے بیویوں میں سامان چین

وسكون مهيا كرديا ہے۔ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَتٍ لِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

سُلوك: حكيم الامت رئيسة لكھتے ہيں كہ بيويوں كى طرف ميلان والقات ہونا كمال تقوىٰ كے خلاف نہيں جيدا كہ بعض خشك حضرات مجھاكرتے ہيں۔

ملحوظہ: دین اسلام میں عورت کا مقام دیگر مذاہب کی طرح مرد کی کنیز کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ مرد کی رفیق حیات ،مونس غم وخوار، یاروفادار ہےاورجذبات وخواہشات میں مرد کے مساوی ہے۔علاوہ ازیں شوہر

ے ایمان واسلام کی محافظ اور اس کے بچوں کی مربی و مشفق مادر عزیز بھی ہے۔

نی کریم ﷺ نے نیک بیوی کونصف ایمان قرار دیا ہے جس کا پیمطلب ہوا کہ کی کواگر نیک بیوی ال جائے تو اس کے نصف ایمان کی صفحات ہوگئی۔

آپ ﷺ نے میر میں ارشاد فرمایا: لوگو! تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔

ں نوشبو 2 نیک ہویاں اور ( ) آنھوں کی ٹھٹڈک (سرور) جونماز میں ہے۔ (حدیث)

(وَمِن اليَّةِ مَنَا مُكُدُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالبِّيغَاَّةُ كُدُ مِّن فَضْلِهِ ﴾ [سورة الروم: 23]

ترجمة: اورالله کی نشانیوں میں سے تمہارالیٹنا بھی ہےرات اور دن میں اوراپنے لیے اس کی دی ہوئی روزی کا تلاش کرنا ہے۔

تَفْسِيرِ: الله تعالى نے رات كى نينداور دن ميں تلاش معاش كوا بنى عظيم نعتوں ميں شاركيا ہے۔ بہت كم لوگوں كا

ذ بهن اس جانب گیا ہے کہ بید دونوں حالتیں بھی عظیم نعمتیں ہیں لیکن غور وفکر کرنے والوں کوقر آن محیم بید دعوت دیتا ہے کہ اس حقیقت پرغور کریں کہ بیکسی عظیم تر اور ضروری نعمت ہیں۔ رات کی راحت نیند میں پوشیدہ رکھی ہے اور دن کا چین وسکون رزق وروزی سے دابستہ ہے۔ پنعمتیں اللہ نے ہرانسان کودی

ہیں۔اگرایک بھی گم ہوجائے توانسان موت کو پہند کرنے لگتاہے چیجائیکہ دونوں گم ہوجائیں۔

شاه عبدالقادر صاحب محدث ﷺ ککھتے ہیں کہ انسان کی دو 📵 حالتیں عجیب ہیں۔ سویا تو بے خبر پتھر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگا تو ایسا ہوشیار کوئی نہیں۔ (موضح القرآن)

سُلُوك: حَيْم الامت رئينية لَكھتے ہیں كہ اسرّاحت (آرام لیناً) كے ليے سونا اور اسباب معاش كے ليے لكانا تقویٰ وكمال كے خلاف نہیں البتداس میں انہاك (ووب جانا) بُرا ہے۔

میں میں میں ہوئی میں میں میں ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ ملحوظہ: رواتی وموروثی مشائخ نے محنت مزدوری کو بزرگی کے خلاف تصور کیا ہے اوراپنے تقدس کومریدوں کے

تحفه تحا نُف سے تقویت دیا کرتے ہیں۔

﴿ فِطْرَتَ اللّٰهِ اللَّهِ يَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْنِ يُلَ لِخُنْقِ اللّٰهِ ﴾ [سورة الروم: 30]
 ترجمة: الله كاس فطرت كا اتباع كروجس پراس نے انسانوں كو پيدا كيا ہے، الله كى بنائى موئى فطرت كى بنائى

فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔

تَفسِير: فطرت سے مرادوہ صلاحیت و قابلیت ہے جواللہ نے ہرانسان کی خلقت میں امانت رکھی ہے۔انسان

اگرحق کوسننااور مجھنا چاہے توحق مجھ میں آجا تا ہےاوراس کووہ قبول کرلیتا ہے۔

انسان کی ساخت پر داخت ہی ایسی بنائی گئی ہے گو یا ہرانسان کی طبیعت میں قبول حق کا جو ہرموجود ہے۔اگر کوئی اس کوضا کئے کردے یا خارجی اسباب اس کومغلوب کردیں تو بیدانسانی فطرت کا قصور نہیں ، اپنااور خارجی قصور ہے۔اور جن علماء نے فطرت سے مرادِ اسلام لیا ہے،ان کی مراد بھی یہی قبول حق ہے، کیونکہ اسلام بھی حق ہے۔

قبول حق کی بیصلاحیت بدل نہیں سکتی یعنی فنانہیں ہوتی ، ہرانسان میں موجود ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ فطريات ميں تبديلي نہيں ہوتی البتہ رياضت اور مجاہدہ سے تعديل ہوجاتی ہے۔

لینی فطرت کارخ موڑا جاسکتا ہے، زائل وفنانہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پرغضب کی کیفیت کو لیجئے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ کیفیت رکھی گئی ہے، یہ صفت حلال وحرام دونوں موقعوں پراستعال ہوتی ہے۔ خضب کا بے جاستعال حرام ہے اور حق کے لیے غصہ کرنا حلال ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ غضب کی یہ کیفیت ہی دل سے زائل ہوجائے کہ غصہ پیدا ہی نہ ہوتو یم کمکن نہیں کیونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو کتی جوفطرت ہے۔ وہ موجودر ہے گی البت ریاضت و مجاہدہ سے اس کیفیت کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے کہ صرف جائز اور حق کے لیے غصہ کیا جائے۔ اہل طریق نے اس حقیقت کو مختصر الفاظ میں اس طرح لکھا ہے:

''فطرت كاازالمكن نبيس، إمّالَه ممكن ب-' (إمالَه كمعنى رُخ كِيميردينا)

(فَانْظُرْ إِلَى اللهِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُعْيِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا) [سورة الروم: 50]

ترجمة: سوذ رارحمت البی کے آثار دیکھو کہ اللہ زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کوبھی زندہ کرنے والا ہے۔اوروہ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تفسیر: آیت میں حیات بعدالمات کا تذکرہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے بعدایک اور زندگی چیش آنے والی ہے جس کو آخرت کہاجا تا ہے۔ اس عالم کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تا کہ دنیوی زندگی کا دائی صلہ دیا جائے لیکن دوبارہ زندگی پھر کیونکر ہوگی ، اس کو مذکورہ آیت میں ایک ظاہری مثال سے مجھایا گیا ہے کہ موسم گرما میں جب زمین خشک و بنجر ہوجاتی ہے اور اس میں خشکی سے شگاف پڑجاتے ہیں، گویاوہ مردہ انسان کی طرح بے رونق و بے فیض ہوجاتی ہے۔ حقیقت میں یہ کیفیت زمین کی موت ہے۔

پھراللد کی مشیت ہوتی ہے تو پانی برسا کراسی زمین کوسرسبز وشاداب بنادیا جاتا ہے گویا بیزمین کی دوسری

سُلوك: آیت کے تینوں جملوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت نہ نبی کے اختیار میں ہے اور نہ کسی اور کے اختیار میں بعض ناوانوں کا پیخیال کہ کامل بناوینا شیخ ومرشد کے اختیار میں ہے کہال تک درست ہے؟ ﴿ إِنْ هُمْدُ إِلَّا يَظُلُمُونَ ۞ ﴾

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينُ لا يُوقِنُونَ ﴾ [سورة الروم: 60]

ترجمة: سوآپ صبر سیجینی، بیشک الله کاوعده سیا ہے اور جولوگ بیلین ہیں، کہیں آپ کو بے برداشت نہ کردیں۔
تفسیر: حالات کیے ہی سنگین وصبر آزما ہوں، آپ کے ہاتھ سے صبر واستقامت کا دامن کی حال میں جھوٹے نہ
پائے، آپ اپنی دعوت و تبلیغ جاری رکھے، نتائج پر نظر نہ رکھے۔ نتائج تو الله کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو
چاہ ہدایت دے اور جس کو چاہے اس کی گمراہی میں اس کو چھوڑ دے۔ آپ سے کامیا بی اور سر بلندی کا
جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہوکر رہے گا۔ آپ ان بدعقیدہ و بے ایمان لوگوں کو ایسا کوئی موقعہ نہ دیں کہ وہ آپ
برطنز وطعن کر سکیں، پھر دیکھئے کہ بہی بدعقیدہ لوگ آپ کو ذرا بھی جنبش نہ دے سکیں گے۔

لوك: حكيم الامت مُنطقة لكھتے ہيں كه آيت ميں تعليم ہے سارى امت كے ليے، خصوصيت ہے امت كے ان لوگوں كو جومقتدائی شان رکھتے ہيں كہ وہ اپنا ظاہر و باطن يكساں حالت ميں ركھيں اور حتىٰ الامكان كافروں اور بدكارلوگوں كواعتراض وطعن وتشنيع كاموقع نيديں۔ ىيەناقىل ئەجۇشىتى اپنىي يېۋىكولىيىتى ئالىرىمايىدە ئۇسىدىنى ئاس ئىكىدىكى ئىلىنىڭ قالىلىيىتىكى ئالىلىپىكى ئالىلى ساتھاسىنەدالدىن كەنتۇق كىندالىدىكى ئىلىلىلىدىنى

عَوْقَ الْيُ كَمَا تَهُ مَالَ بَابِ كَعَوْقَ كَ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ مَا مِنْ كُلُّ فِي فِي مَا مِنْ كُلُّ وَاللَّمُ مَا مِنْ كُلُواللَّهُ مِنْ مُا

هُ لَ وَمُعَا يِّ وَمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ

ترجمة أن ﴿ قَرْاً إِن كِيمِ كُلْ لِيَالِياتُ ﴾ بدائية وَرَحْتُ الإِن بَكِ كارون كِنْ مِلْ - ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تَفْسِنِيرَةُ وَ آمِيةَ مِلْ قَرْاَلُ عَيْمٍ كَانْ مُرْضُ وغالمة بنان كُلَّ بِاللهِ كَالِيدُ وَكُنْ مِلا تَحْن راوحِق بتانے والی نیک کارول کے بلیماری مااور رہمت وکا رحمت ہے۔ اس کی جذابی کی جذابی کر ب

کے ن اور جُوف و خطرا بی و نیاور آخرت کا میاب کر لیت این سال کی سال میں انداز ہوں ہے۔ اس اللہ واللہ واللہ میں اس اللہ کا ایک اور ایت کے ایک افغال ان اللہ کے میں ایک اور ایت کے ایک افغال ان اللہ کے میں ایک اور ایت کے ایک افغال و مدایت کر ایک اور ایت کے ایک اور ایت اس کی اس کے ایک اللہ کے ایک ایک اور ایت اس کی اور ایت اس کی اور ایت اس کی اور ایت اس کی اللہ کے ایک ایک ایک ایک کی ایک ایک کی کی کی کردار میں اور ایک ایک کی کی کردار میں اور ایک کی ایک کی کردار میں اور ایک کی کردار میں اور ایک کی کردار کردار کردار کی کردار کر

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْلَتُونَى لَهُ وَ الْحَدِيثِ لِيُصِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرَ عِلْمٍ \* وَ

السبحة اوربعض آدى السبابل جواب با آول فرخريدا كرتاسي جور آخرت بلي غافل كرف والى بالدى الدى الدى الدى المرجمة اوربعض آدى السبي المراق كوخريدا كرتاسي جور آخرت بلي غافل كرف والى بالا كالدى الماه المراق على المراق كوخريدا كرتاسي جور آخرت بلي المراق كالمواب كالموا

بڑھاتی تھیں، قرآن کریم نے ایسی جدوجہداور تجارت کرنے والوں پرآ خرج میں فراجت کے عقراب کی اجلاع دی ہے۔ سُکُولِگُذِ: ﷺ کی میں اللہ میت کی اللہ میں کہ آئیت ہے ہرائل گانے ومراکب رائنی وعمار شی کی مجانب کی میانعت نگلی جودین وآخرت سے خفلت پیدا کرتی ہیں بیاعقا کم خراب کرتی ہیں۔ ان ان اللہ کا اللہ میں اللہ میں اللہ کا اللہ میں ا

ن جمة زيائي خاطب! توميري اورائي والدين كي شكر گزايوي كراميري بي جانب واپس بونا بيت و

تَفسِير: سيرنالقمان نے جو تھے تیں اپنے بیٹے کو کی ہیں،ان میں مذکورہ نصیحت بھی شامل ہے کہ اللہ کے حقوق کے

ساتھا ہے والدین کے حقوق بھی پورے کیے جائیں۔

حقوق اللی کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر اس بات کی طرف خبر دار کرتا ہے کہ والدین کے

حقوق کومعمولی نه مجها جائے ،ساری زندگی اس کا اہتمام رکھنا چاہی۔

شیخ ومر شد بھی اس فہرست میں شامل ہوں گے،ان کا بھی حق ادا کیا جائے۔ مدین نے مات سام میں میشد لکھتے ہوں کے سرافہ اس نے میشد میں کا حقہ قریبہ ان کے

ملحوظه: شاه عبدالقاورصاحب محدث مُنسلة لكهة بين كهسيدنالقمان في النيخ بين كوالله كحقوق توبيان كي

ہیں لیکن ماں باپ کے حقوق بیان نہیں گیے۔ یہ غالبًا اس لیے کہ اپنی نفیحت میں غرض شامل نہ ہو۔ میں مال میں میں کرنے اور میں کا انور تا میں اس کے اس کا میں میں کا میں میں کا میں ہوتا ہے۔

لیکن اللہ تعالی نے تو حید کی نفیحت کے بعد دیگر نفیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ پھر شاہ صاحب سینے کھتے ہیں: باپ نے اللہ کا حق بتایا، اللہ نے باپ

كا\_(موضح القرآن)

(وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ كَ لِلنَّاسِ وَلَا تَهْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا) [سورة لقمان: 18]

ترجمة: اورلوگوں سے اپنارخ نه پھیراور نهزمین پراکڙ کرچل \_ بے شک الله تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو

پندنبیں کرتا۔اورا پنی چال میں میانہ روی ختیار کراورا پنی آ واز کو پست رکھ۔

تَفسِير: ميجى سيدنالقمان كى تصحتى بين جوانهول نے اپنے بيئے كوكى تھيں۔

اسلامی معاشرت کے اصول میں یہ چار تھیجتیں بنیادی کر دار کی حامل ہیں:

🕕 تكبرے كى كونەد يكھنا۔

0 کز کرا ترا کرنہ چلنا۔

🚯 ابنی حال میں تواضع ومتانت اختیار کرنا۔

ابات کرنے میں آواز کوزم و پست رکھنا۔

ہدایات میں پہلی دونفیحتیں توجیم کی کیفیت ہے متعلق ہیں اور باقی دوجیم کے ممل سے وابستہ ہیں۔جس کا

حاصل بية فكا كهمسلمان كاحال وقال معتدل ،متواضع ،شريفانه مونا چاہيے۔

سُلوك: حكيم الامت بُوَنَيْتُ نِ لَكُها بِ كُمَ يَت معلوم بوتا بِ كَمُتَكَبرين كَى چال دُهال بير بير كرنا چاہے۔ ملحوظه: شاہ عبدالقادرصاحب محدث بُونَيْتُ لَكُت بين كه اتراني اور شِخي كرنے سے آدى كى عزت نبين برطقى بلكه اچهاخاصا آ دمی عام نگامول میں ذلیل وحقیر موجا تا ہے،سامنے بیس تو چھپےلوگ برا کہتے ہیں۔

(وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُةٍ) [سورة لقمان: 23]

ترجمة: اورجوکوئی کفرکرے سوآپ کواس کا کفر ملین نه کرے۔ان سب کو ہمارے پاس لوٹئا ہے۔ تفسیر: نبی کریم ﷺ کو دعوت وتلیغ کے سلسلے میں جن آیات سے سلی دی گئی ہے، ان میں ایک آیت سے بھی

ہے کہ آپ کی کے نفر وعناد ہے دلگیر نہ ہول۔ آخران سب کوایک دن ہمارے پاس آنا ہے، اس دن ان سب کا کیا کرایا دھرارہ جائے گا۔ تھوڑے دن کا عیش ہے، موت کے بعد سخت سزا کے نیچے کھنچے

چلے آئیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ تخلوق کی ہدایت واصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام ومبالغہ نہ کرنا چاہیے (ضروری نفیحت کر کے علیحدہ ہوجانا اور نتیجہ کواللہ کے حوالہ کرنا چاہیے، نتیجہ سامنے آئے گاخواہ دنیا ہیں یا آخرت ہیں )۔



## بكراتِها فاصا آدَى ما مِنْ أَوَى الْجَهِيْلُ الْمُوالِيَّةِ الْمُعَالِمِينَ مِنْ اللَّهِ يَتِيَّةً وَلَى يَا كِتِ (وَ هَلَ لَكُوْرِيَ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ ا

ت اور جوكو في كفر كر مسدسوا كي كواس كا كفر هما العربي ان سب كووما و مساويا كالومن ب-

ن آی 🗨 ﴿ اَلَّذِيْنَ اَحْمَلُسَ کُلُّ اَشْقُ عِلَىٰ اَلْمَالِمَ اَحَاقَى الْإِنسَانِ عِنْ طَيْنِي ﴿ ﴾ [سودة العالميذة: 7] عَدَّ توجهة المَصِلُ آلِيَ يَعِدَيْمِ بِمَا فَى تَوْمِبِ إِمَا فَيَامِنَ عَلَى عِيدُ أَنْ عَلَى الْعَمَدُ وَمَا كَلَ تَفْصِيدُ : مَا ذَنَا رَبِنَ يَعِدُ مِنْ الْعَلَى الْمِنْ الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ال

تَغِيْسِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كونى چيز بھى به مقصد پيدانيس كى۔

٥٠٤ نمراقب كانطت كالسالوسي وعريض مليدان في مي المان المان المان المان المن المنت قرآن يميم المان بالمان الكير في المناق المان المان

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةِ نِلَهُ اللّه كَي مِخْلُوق مِينَ حَنْنِ وَنُو بِي ہے، يہاں تک كرصفات كبرو بخل ميں بھى۔ (مطلب بيك اللّه كى پيدا كردہ چيزوں ميں كوئى چيز فضول اور بُرئ نہيں، اس كے اپنے منافع ہيں جب كه ان كا قصد كيا جائے، غلطونا جائز استعمال بہر حال غلطو بُرے نتائج پيدا كرتا ہے۔)

### ﴿ رَبَّنَامَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلًا ﴾

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَلِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوا بِحَمْلِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ ﴾ [سورة السجدة: 15]

ترجمة: بس ہماری آیات پروہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو سجد ہے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تشہیج وتم ید کرنے لگتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ۔

تَفْسِيرِ: لَعِنَ اللّه كَنيك وفر ما نبر دار بندے وہی ہیں جب ان کونصیحت کی جاتی ہے یا خیر کی دعوت دی جاتی ہے تو بلا تامل قبول کر لیتے ہیں ، اعراض یا انکارنہیں کرتے بلکہ اس عمل سے ان کا خشوع وخصوع اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اللّٰہ کی حمد وثنا کرنے لگتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بيسة لكھتے ہيں كه آيت ميں كامل الا يمان لوگوں كى علامت اور شان بيان كى گئى ہے۔

﴿ تَتَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَ طَمَعًا ۗ وَ مِتَا رَزَقَنْهُمْ
 يُنْفِقُونَ ۞ ﴾ [سورة السجدة: 16]

ترجمة: ان كے پہلوخواب گاہول سے جدار ہے ہيں، اپنے پروردگار کووہ پکارتے ہيں خوف واميد سے اور جو

رى آت لا پيچه بھم كے انبين و يائے وال ميں لين خرج كراتے رہتے ہيں جد بالد در الد الد الد اللہ اللہ اللہ اللہ ال تفسينيو لا بميلووٽ كا خواب كا و سے مليحة و رائيخ كا مطلب ہے كہ وہ نيك جند نے ژاتون كوائي ليستر چھوڑ چھوڑ كر عبادت ميں لگار ہتے ہيں۔

و خوف اور امید سے اللہ کو پکار نے کا مطلب لید ہے کہ عذا جب کے اندیشے سے وہ غافل نہیں الرہے اور امیداس کی رکھتے ہیں کہ ان کی عبادتیں قبول ہوں گی علاوہ الرین اپنی ہراس چیز میں سے صدقة و نیرا سے کرنے رہتے ہیں

کار سے بیل کہ ان کی خواد کی بول ہوگئی کا موادہ اور کی انہیں ہرائی پیر میں سے معدد دیرات کر کے رہے ہیں۔ جو اللہ نے انہیں وی بین کے انہیار اللّٰہ کے ماہیک لیا لا بیٹار کی ڈیڈیڈ کیڈیڈ کیڈیڈ کے انگر ان اللّٰہ کا انہیا

( نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اپنی ذات پر واقت کی نماز (شہور) وا جنب کالو کیونگ تم الے پہلے تمام نیک ابندول کی یبی عالوت روی ہے گئی (طوریش) است له آل شاہ ال یا تشک ایمان میں میں سے ان ان است

كئ بين - بيان كاعمال كاصله م جوده كما كري من السورة السجعة؛ [تط ] في المان السجعة المان ال

شاہ عبدالقادرصاحب محدث میں کہ گھتے ہیں کہ جس طرح ان نیک ہندوں نے راتوں کی تاریکی میں لوگوں مے مچھپ کر بر ریاعبادت کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی نعتیل دیگر ہندوں نے مجھپا کرآخرت میں رکھی ہیں

شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ ہے لا کچ کرنااورڈر تابرائیس، ونیا کا ہویا آخرت کا۔ (موضح القرآن) (البتہ غیروں سے ڈرتااورلا کچ کرنابرا ہے)

﴿ وَ لَكُنْ يُقَانَّهُمْ مِنَ الْعُلُمُ الْإِلَّا فَي دُوكَ الْعُلُولِ الْأَلْبِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ ﴿ )

ترجمة: اورہم انہیں قریب کا عذاب بھی ال بڑے عذاب سے پہلے چھادیں گے تاکہ یاوگ بازا جائی۔ تقسیر: کفرومعصیت کا انجام آخرت میں ویکھناہی ہے لیکن حیات وٹیا میں بھی اس کا انجام بد ملاکرتا ہے۔ جسے جرم کوجرم جرم نہیں بھتا ہای طرح اس کے انجام کو انجام و نتیجہ ویال نہیں کرتا حالا لکہ اس کو زمانی میں مختلف کروہات سے سابقہ چیش آتار ہتا ہے۔ لیکن اس کو بینا وال حوادث زمانہ یا اتفاقی حادثات قراردے کر

ا پے گناہ گاردل کو مطمئن کردیتا ہے۔ اس کا بیاندھا پن ہے جونوراور تاریکی کوایک خیال کررہا ہے۔

آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے مصائب، زلازل، امراض، قیط وخشک سالی قبل وغارت گری، مال واولاد کی تباہی و بربادی، خوف و ہراس کی کیفیات بیسب کفر ومعصیت کے نتائج ہیں جوانہیں دنیا کی زندگی میں مل رہے ہیں۔

سُلوك: حَكِيم الامت رُجَيَة لَكُفت بِين كه بعض صوفياء نے عذاب ادنی عدد نیا کی حرص و ہوس مراد لی ہے اور عذاب ا برے اس حرص کی سز امراد لی ہے جو آخرت میں ملے گی۔

(وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آبِيَّةً يَهُنُ وْنَ بِأَمْرِنَا لَيَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِالْتِنَا يُوْقِنُون ⊕)

[سورة السجدة: 24]

قرجمة: اورجم نے ان میں جب کدانہوں نے صرکیا، بہت سے پیشوا بنادیے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تصاور وہ لوگ ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔

تَفسِيرِ التي جولوگ صروبرداشت كرتے بي اورالله كى آيات واحكام كا پاس ولحاظ ركھے بي اوراس پر عمل بيرا ہواكرتے بين تو الله كامعاملہ بھى ان كے ساتھ احسان وكرم كا ہوا ہے، آئيس دين ودنيا دونوں كا پيشوا بنايا گيا اور عزت وشان عطاكى ہے۔اللہ كى بيسنت واكى رہى ہے۔قديم زبانے بين بھى ايسا ہوا اور آج بھى يكى ہوگا۔ شرط بيہ كداللہ كوعدوں كالقين بھى ہو۔

يقين محكم:

سُلوك: حَيْم الامت ﷺ نے لکھا ہے كہ آیت میں ولالت ہے مثارُخ كے اس عمل كى كہ جب وہ مريد میں رياضت ويقين كامشاہدہ كرتے ہيں تواس كوخلافت دے دياكرتے ہیں۔

﴿ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ۞ [سورة السجدة: 30]

ترجمة: موآپان كى باتول كاخيال ند يجيئ اوراز ظار يجيئ ميجى انظار كرد بين

نَفْسِير: مشرکين کی طعن وَشنع پرآپ الولِ خاطر نه ہول، آپ کا لما آن اڑا کريہ خودا پنا لما آن اڑا ہے جيں ، ان کا انجام بہت جلد سامنے آنے والا ہے گو پابیا نجام بد کا انتظار کر دے جیں۔

ية يت بھي ان آيات من شال بيجن من ني كريم الله كوتلي دي جا تي ري ب

سُلوك: حكيم الامت بَهَ فَيَ نَاهُما بِكَهِ جُولُوگ عارفين صادقين كِكالات دفضائل كِمَكَر بين اوران كِ ساتھ ذاق كامحالمه كرتے بين، جب أبين خرداركيا جاتا ہے تواس كى پرواہ نيس كرتے توا يسے لوگوں سے كناره كئى كرلينى چاہيا ورانظاركرنا چاہيك كوئين كوئى وبال نہ يكڑ لے۔

## ٤

#### يَارَةِ: 1

﴿ يَالَيُهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهُ وَ لَا تُطِعِ الْمُفِدِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ [سورة الأحزاب: 1]

ترجمة: اے نی اللہ سے ڈرتے رہے اور کا فرول ومنافقوں کا کہانہ ملیئے۔

تفسير: قرآن عيم بدايت وخيرخواى كى كتاب ب-قرآن عيم كا آغازى ال تعارف بهواب: ﴿ وَلِكَ

الْكِتُّبُ لَارَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾

یہ کتاب سرایا ہدایت ورہنمائی ہے، اس لحاظ ہے قر آن تھیم میں بعض ہدایات کررسہ کررآئی ہیں، ان میں فدکورہ آیت بھی شامل ہے۔ نی کریم ﷺ کوجا بجامشر کین وکافرین کی ایذاءرسانیوں پر آسلی دی جاتی رہی ہیں۔ اے نی! اللہ ہے ڈرتے رہے ہیں اور مشرکین ومنافقین کا کہانہ مائیئے جیسا کہ اب تک ڈرتے رہے ہیں اور مشرکین ومنافقین کا کہانہ مائیئے جیسا کہ اب تک آپ نے کہانہیں مانا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ کامل الایمان آ دمی کسی وقت بھی الیں حالت میں نہیں ہوتا کہ اس سے

احکام شرعیه معاف ہوجائی (جیسا کہ بعض نادانوں کاخیال ہے)۔

آيت من اى حقيقت كوبيان كيا كيا - : ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِدُنُ ﴾

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ [سورة الأحزاب: 4]

ترجمة: الله نے کی انسان کے سینے میں دو**0** دل نہیں بنائے ہیں۔

تَفسِير: سيني مِن كَي شخص كردو 10 ولنبيس موت\_

جس طرح کی کے منھ میں دو 2 زبانیں نہیں ہوتیں یا کی کی دو 2 تحقیقی ماں نہیں ہوتیں یا دو 2 تحقیقی باپ نہیں ہوتے ،ای طرح ایک سینے میں دو 2 دل نہیں ہوتے ۔ زمانۂ جاہلیت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہد دیتا تو ساری عمراس سے جدائی ہوجاتی گویااس بکواس سے بیوی حقیقی ماں ہوگئی۔ای طرح کی کومنھ بولا بیٹا بتالیا تو وہ اس کا بیٹا ہوگیا ، حقیق بیٹے کی طرح اس کے احکام بھی وہی ہوجاتے تھے حتی کہ میراث میں بھی وہ شریک ہوجا تا تھا۔

قر آن عیم نے اس تفظی و مصنوعی تعلق کو قدرتی و فطری تعلق سے جدا کرنے کے لیے ان مفروضات کی شدت سے تر دید کی ہے اور بید تقیقت ہے کہ اگرا پنی بیوی کو مال کہد دیا جائے تو کیا شیخص دو ② مال کے پیٹ سے پیدا ہوا؟ ای طرح کسی نے غیر کو اپنا ہیٹا بنالیا تو کیا اس لڑکے کے دو ② باب ہو گئے؟

برایک بحقیقت بات ہے کہ جس کولوگوں نے رواج دے لیا ہے، قرآن نے ایسی باتوں کومنکر اور جموث کہا

ع\_[سورة المجادلة: 2]

ندکورہ آیت کا پس منظریہ ہے کہ عہد نبوت میں ایک کا فرتھا جس کے بارے میں شہرت تھی کہ اس کے سینے میں

دو 20 دل ہیں۔ایک دل سے سنتا ہے، دوسرے میں اس کے ایشی کہا ۔ ایشی اس پر چودہ طبق روش ہیں۔

غزوہ بدر میں جب مشرکین پیٹے پھیر پھیر کر بھاگ رہے تھے، پیھی اپنالیک جوتا ہاتھ میں لیے اور دوسرا پیر میں ڈالے بھاگ رہا تھا۔اس کے دوست ابوسفیان نے جب پیٹما شدو پکھا تو اس کو یاد دلایا کہ پیکیا حرکت ہے؟ فوری متنبہ بولااور کہنے لگا: میں تواپنے دونوں جوتے آپنے پیروں میں تبجھ رہاتھا۔ (دوو2 دل والے کی یہ بیداری و

باخبری تھی۔)(روح المعانی) معنوع آن تھیم نے اس مصنوی رشتہ کوقدر آئی وفظری تعلق کے جدا کیا اور خبر وارکیا کہ فضول اور کے حقیقت

بات تدكرني چا دينيه اينا كهناك بهوده بن او دالله كايهال تأثينديده المحالة

سُلوك عليم الامت ويُنه في الماسي والماسية الماسية الما

دو 🛭 طرف تو جنہیں کرسکتا پھراس پر بیاستنباط کیا کہ جو خص پیرکہتا ہے کہ بیل آہیج پڑھتا ہوں اور آباتیں

الهمي كرتا ہوں اور عيس گفتگو كے وقت ذكر الله ميں بھي مشغول رہتا ہوں ، ايسا مخص جھوٹا اور فريب خوروه

ہے(ایک وقت میں دوجانب توجانی ہوسکتی کیونکڈنل ایک تی ہے) اے اساسی کے ایک

ملحوظه: آیت سے دفع وساوس کا علاج کیا گیا کہ جس شخص کو کشرت ہے وساوس آتے ہوں ، وہ ذکر الله میں مشغول ہوجائے وساوس خود بخواد وور ہوجا سی گے کے کیونکہ دل میک وقت دوبا تول کی طرف الوجہ نہیں

موں ہوجاتے و ماوی ور و در در در ہوجا ہیں ہے۔ پر دمدر میں ہیں جاتے ہیں ہے۔ کرتا ( لیعنی بیک وقت وساوس کی طرف اوار فرکر الله کی طرف بھی ) پیدا کے اسان ال ایک میں استان کے مقال مقدمیت

المُعُوهُمُ إِلَيْ إِنِهِمُ هُو اَتُسَطُ عِنْدَاللهِ ﴾ السودة اللخواب ١٠٥٥ الله ١٠٥٥ من الله عند المسلمة عند المسلمة الم

توجیدة : (تم آن پیون گوان کے باپ گی طرف نسبت کرتے پکاروٹ بیاللہ کے ہاں دائتی کی بات ہے اور اگرتم ان مال میں رکے بات کونہ موالینے ہوتو وہ تمہارات ویلی بھائی اور تمہار کے دوست بین سے اس کا مالات سے است

تَفْسِينِ آيَيتِ مِن زَمَا فَدَ جَالِيت كاس وستوركى ترويد جوعام طور پر خاندانوں ميں رائج تقى مخالوك

بينے (ليالک) كواپنا تقیقی بيٹا قرارو كيا كرتے تھے اور حقوق واحكام میں وی معاملہ كرتے تھے

جو تقیق بیوں کے ساتھ کیا جا جا تھا لیعنی آپٹی بیوی اس کی مان ، آپٹی بیٹی اس کی بین اور آبنا بیٹا اس کا اس کا ا بھائی ، اس طرق فکا جی رشتہ میں برابر کا شریک آتی کہ آوی کے مرخ کے بعد اس کی میراث میں بھی

برا برا کا مسائل سنا تیر کا چنا بینا جنالیا تو کیا اس کا کے روز 🚳 باب ہو گ**افتان کا بور اربر** 

تيت مين اس جابل نظام كونيم كرديا كيا ودبدايت كي كد جوجل حصاب على بيدا بوا موا موا وال

مَوْنَوْ الْهِرَابُ <u>مُؤَلِّوْ الْهِرَابُ</u> ہوگئ\_مسلمانوں کی کل جعیت تقریباً تین ہزارتھی جن میں ایک تعدادان دغاباز منافقین کی بھی تھی جوعین موقع پر میدان جنگ ہے فرارا ختیار کیا کرتے تھے۔

مدینه منوره پربدیه پهلابزاحمله تھا۔اس سے پہلے اتن بڑی تعدادحمله آور نہ ہوئی تھی۔ نی کریم تھی اے صحابہ سے

اں پر خطر حملہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری بھٹنے نے جو مجمی جنگوں سے واقف تھے، مشورہ دیا کہ مدینہ کے اطراف جہاں ہے تملہ ہونے کا امکان ہے، طویل خندق کھودی جائے۔ چنانچے ساڑھے تین میل کمبی

خدق تیار کرلی گئی۔ سخت سردی کاموسم ، کھانے پینے کی تنگی ، ساز وسامان کی قلت اور دشمن کسی بھی وقت سر پرآنے

والاتحارا يستمكين حالات تتح كه كليم من كوآر بي تتحاور مارب دہشت آنكھيں كھلى كى كھلى رە كئين تھيں اور بعض لوگ طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہور ہے تھے۔تقریباً یکماہ پیغیر بقینی کیفیت رہی ، دونوں فوجیں آ منے سامنے

تھیں لیکن مشرکین کو یکبار گی حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو تکی۔البتہ دور دور سے تیرا ندازی کرتے رہے جس کا جواب مجى ديا جاتار با\_آخرايك تاريك رات كوالله نع جواكا ايك خوفاك جهلو جلاديا، ريت أر أر كرمشركين كى

آ تکھوں میں کھس پڑی،ساراساز وسامان منتشر ہونے لگا،اونٹ اور گھوڑ وں نے راوِفراراختیار کی، خیمے اُ کھڑاً کھڑ

كر ہوا ميں اُڑنے لگے، چرتار كى اورجىم كاشنے والى سردى نے ايك كودوسرے سے جداكر ديا۔ ابوسفيان جو شكر كا سيەسالارتھا،اس خدائی فوج کی تاب نەلاسكا اوركوچ كااعلان كرديا ـ آخرنامراد ونا كام موكرمتخده عرب كی اس

جمعیت نے راہ فراراختیار کی۔ (تفصیل' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصفحہ + ۵۷ دیکھئے )

مذکورہ بالا آیت میں اس وا قعد کا تذکرہ ہے۔اللہ نے اس کواپنی خاص فعمت قرار دیاہے جواس وقت مسلما نو ل یرنازل ہوئی۔

سُلوك: حكيم الامت يُنطِينُ نِي آيت كِ الفاظ "وَتَظُنُّونَ" حِنواطرنفس كا اثبات كيا بِ جس كا تذكره علم تصوف میں ماتا ہے۔خواطران وساوس کو کہا جاتا ہے جوطبعی طور پر انسان کے قلب میں پیدا ہوتے

ہوں۔ایےوساو<sup>سع</sup>موماً چارفشم کے ہوا کرتے ہیں۔

ایک 1 اللہ کی طرف ہے، دوسر ہے 2 فرشتوں کی طرف ہے، تیسر ہے 3 نودایے نفس کی طرف ہے، چوتھ<mark>4</mark> شیطان کی طرف ہے۔

پہلے وسور کو خاطر حق کہاجا تاہے، دوسرے کوالہام وکشف، تیسرے کوہاجس اور چوتھے کووسواس کہاجا تاہے۔ ان خواطر کی پیچان یہ ہے کہ اگر کوئی نیک بات ول میں آئے اور عمل کی تو فیق ہوجائے تو سے فاطر حق ہے، لیکن نیک بات دل میں آئے کیکن عمل کی توفیق نہ ہوتو اس کو الہام کہاجا تا ہے۔

ای طرح کوئی بری بات دل میں آئے اور اس سے شہوت یا غضب یا تکبر وریا وغیرہ صفات نفس کی طرف

ران سيمات 347 ورق الجزاب رغبت بوتى الورا كردل من أثناه كاميلان بيدا رغبت بوتى بوتو الراكز ول من أثناه كاميلان بيدا ) ہوجائے اور وسوسہ کا قرار ہوجائے تو اس کو دسواس کہاجاتا ہے (جس کا سورۃ الناس میں ذکر ہے: (مِنْ شَيِّ

الوسواس الخناس) (شريعت وطريقت بص ٢٥٥)

چر حکیم الامت ﷺ نے آیت سے طبعی نوف کا بھی اثبات کیا ہے تو پڑے لوگوں کو بھی بیش آتا ہے۔ غزوہ

احزاب میں شمنوں کی متحدہ بلغارے موقع پر صحابہ کرام کی حالت کو میان کیا گیا کدان کے چکیج منھ کوآ رہے تھے اور

آ تکصیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تھیں، ایبا خوف ایمان دیھین کے خلاف ٹیمیں بھتا۔ بدایک طبعی حالت ہے جونا گہانی

اورخلاف توقع حالات پرپیدا موجاتی ہے۔ تفاضة طبیعت سے کوئی محفوظ نبیں۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا سخت احمان ليا كيااورآ زمائش ش وال كي بلاؤل كاجش آنا خيرى جواكرتا بالبنداسا لك وقيض كى حالت جش

آنے پرصر کرنااورطاعات پرقائم رہنا چاہے۔

(وَ لَهَا دَا الْمُؤْمِدُونَ الْكُثْرَابُ قَالُوا هٰنَ اما وَعَنَ نَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ [سورة الأحزاب: 22]

رجمة: اورجب الل ايمان في ( كافرول كو ) الشكرول كود يكما أو كمن على نيدوى موقع بي سي كي بم كوالشداور اس كرسول في خروى باورالله اوررسول ﷺ في قرمايا تحااوراس سان كايمان او

راطاعت ش اورتر في موكن.

فسيسر: خروة احزاب (حندق) يس جيها كديان كيا كياء شهر مدينه كاطراف خند قس كحودى كني تحس -اس عمل مين ني كريم الله بجى شركت فرما تصد ايك جكة خد چنان أكل آئي جس ف حاب كوب بس كرديا

تھا۔آپ ﷺ نے الشکانام لے کر کدال ساس پرود چار ضرب لگا تھی، برضرب پرآگ کا شرارہ

تكلاء شراد كى روشى ش آپ كومك ايران ، فارس ، شام وروم ويمن ك كلات فطرآ ـ ق ـ آپ الكا نے ارشا دفر ما یا:اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرسارے ملک اسلام کے زیر تسلط آ جا کی گے۔

پھر جب مسلمانوں نے مشر کین کی فوجوں کو دیکھا کہ چاروں طرف ٹوٹ پڑی ہیں، بجائے اس کے کہ فٹک

م پڑتے یا پریشان ہوتے ،ان کا ایمان دھین اور جذب فعدا کاری اور بڑھ گیا۔

مَلَى زندگی میں مسلمانوں کو توثیری دی گئ تھی کہ کا فروں کے احزاب (جماعتیں) فکست کھاجا کیں گے۔

﴿جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَخْزَابِ ۞ ﴿ اسورة ص: 11 ]

اورجب غردة احراب يل ان الكرول كى تبائى ديكى آومسلمانول كاليمان اورتر فى كراكيا-

سلوك: حكيم الامت كيف في واقعد يداخذ كياب كمكالمين يريمي يمي قيض طارى موتا بيكن يقيض ال

ك ليمخفرت اليى كى زيادتى كاسببن جاتا بـ (اس كيعدايماني قوت اورزياده موجاتى ب)

ِ ﴿ يَا يَتُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِإِزْوَاجِكَ إِنَّ كُنْتُنَّ تُرِدُقَ الْحَيْوَةَ النَّوْنِيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ﴾ فَعد عدا

ترجمة: اب نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرمادیس کداگرتم و نیوی زندگی اوران کی بنبالا چاہتی ہوتو آؤ میں آہیں مال مثال و کے دلا کرخو بی کے ساتھ ارخصات کردوں اورا گرتم الله اور اس کے رسول اورا عالم آ خرت کو

چاہتی ہوتواللہ نے تم نیک کرواروں کے لیے اجرعظیم تیار رکھا ہے۔ تفسیر : فتح خیبر شوال ۵ ہے فروری کے ۱۲ پیمسلمانوں کے معاشی حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، مال غلیمت بھی

كثرت سي آربا تفام ملمانون كي كرول مين خوشحالي كي تاربيدا مون لك اليي وقت ارواج

مطہرات نے بھی آپس میں گفتگو کے مطے کیا کہ ہم سب مل کرنبی میں بھی ہے گھریلوخرج میں پھیا اضافہ کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ کا دونوں نے سب ہیویوں کی نمائندگی

و عند کرتے ہوئے آپ من کے سے اضافہ خرج کا مطالبہ کرویا۔ آپ کوان کا پیمطالبہ واصرار پہندہ آیا اور

باتیں شاق گر ریں۔ پھر آپ نے مکماہ کے لیے کی بھی بیوی کے گھر نہ جانے کی ہیم کھالی اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں بالاخانہ نبوا کر فروکش ہوگئے، شکدہ شکدہ بیات عام ہوگئی اور بیتا اثر پھیلنے لگا کہ آپ

نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے ،سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق ﷺ خاص طور پر بہت فکر مند تھے

كونكه يدوونون از واج على الترتيب آپ كي صاحبرا ديال تقييل - " ( ) - الاستان

ايك ماه بعد مذكوره أيت نازل بوكي جس كوآيت تخيير كهاجا تاهيب

ا کے نبی الوی از واج سے صاف کہدیں کردوراستوں میں سے ایک راستداختیار کرلیں۔ اگر ونیا کاعیش و

بہار چاہتی ہوتو میر ااور تبہارانباہ بنہ ہوگا اور میں تم کوتمہاراحق وے ولا کرحسن وخوبی سے رخصت کردول گا۔ ایعنی

طلاق ويحوون كان آليات ينذ والمحاسفة على وحدايا في وعداية في مثال له في الكان الحد

ا اوراگرتم اللداوررسول کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی خواہش مند ہوتو نبی کے ساتھ رہنے میں اس کی کی نہ ہوگی۔ ۔ ۔ ایک کے برائ ایک ایک میں مان کے ایک ایک ایک ایک میں ایک اور اور اور ایک میں ایک یولی کے برائ

۔ آیت کے بزول کے بعد آپ این از واج کے مجروں میں گئے اور فردا فردا فردا فردا ہرایک سے دریا فت فرما یا جسب

نے اللہ ورسول اور آخرت کی کامیا بی کواختیار کیا اورونیا کی عیش وعشرت کا خیال ول بینے نکال دیائے کے اللہ ا

سُلوك: عَيم الامت بَوْسَةَ فَالْعَامِ كَالَيْت مِين ولالت جاس بات كي كرونيا كي مجت اوراس كي زيت الله

ملحوظة، جن وقت آيت تخيرونازل بوني واس وقت آت كي نو 🗨 يويان تيس له الت



یہ سب تعبیرات نبی کریم سی کی بارے میں امکانی تمثیلی تھی ہیں، دوسروں کودھ کانے اور خبر دار کرنے

کے لیے ایسا عنوان اختیار کیا جاتا ہے۔ مسئلہ چونکہ نہایت اہم و نازک تھا، اس لیے اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے ا لیے نبی کریم سیخ اگر کوراست خطاب کیا گیا ورنہ جوخود کا نئات میں تو حید کا وائی وعلمبر دار ہو، اس سے بغاوت یا |

شرک کیونگر ممکن ہے؟

آیت میں از داج مطہرات کو بھی ای تشم کی تہدید و تنبید کی گئی ہے، مقصود وسروں کومتنبہ کرنا ہے۔

علاوہ ازیں لفظ فَاحِشَةً (کعلی بے ہودگی) کی ایک تفیر محدث بیقی پَشْنَانے امام تفیر مقاتل پَشْنَان الْعَصْدان للِنَّبِي سَرُّ اللهُ فَاحشہ مرادنی کی مرضی کے فلاف کرنا، تگ کرنا، پریثان

كرنامنقول ب\_اس تفسير برظاهري شهيجي نبيس موتا\_ (بيان القرآن)

سُلوك: حكيم الامت رئيسي لكهي بين كه بس كي فضيلت زياده ب،اس كاعصيان اورطاعت بحى زياده بـ

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ علاء اور بڑے بڑے درجے کے لوگوں پر گرفت عام لوگوں کی گرفت سے زیادہ ہے۔

ہوتی ہے۔ای طرح ان کا جروثو اب بھی عام لوگوں کے اجروثو اب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔(روح المعانی) علیم الامت میشنٹے بھی لکھتے ہیں کہ الل اللہ میں یہ جوشہور ہے زدیکاں را بیش بود جیرانی۔

آیت سےاس کی تائید ہوتی ہے۔

﴿ لِنِسَآ النَّبِيِّ السُّتُّقَ كَاحَبٍ مِّنَ النِّسَآ وإنِ اتَّقَيْتُنَ فَالا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾

[سورة الأحزاب: 32]

ترجمة: اے نبی کی بیو بو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتم تقویٰ اختیار نہ کرواس سے لہذا نامحروموں سے

بات کرنے میں نزاکت اختیار نہ کرو کہ اس سے ایسے تحض کو براخیال پیدا ہونے لگتا ہے جس کے دل

یں کھوٹ وخرابی ہے اور قاعدہ کے مطابق بات کیا کرو۔

تَفسِير: آيت مي عورتوں کوايک عظيم اخلاقي تعليم دي گئي ہے جو بداخلاقي وبد کرداري کي جزئ کاٺ ديتي ہے،

کی بھی بگاڑ کی بنیاد عام طور پرزبان ہوا کرتی ہے۔ زبان سے جیسے نیکیوں کے چشمے پھوٹتے ہیں، ایسے ہی بھاڑ کی بنیاد عام طور پرزبان ہوا کرتی ہے۔ ذبان سے جیسے نیکیوں کے درواز سے بھی کھلتے ہیں، ذکورہ آیت نے خواتین کو بی تعلیم دی ہے کہ ضرورت پرغیر محرم

مردوں سے بات کرتے وقت دکش ونرم نازک کبجہ اختیار نہ کریں بلکہ واضح طور پر سیدھا سادا جواب

دے دیں تاکہ آواز کی نزاکت ہے کسی کوناجائز فائدہ اٹھانے کاموقع نہ ملے۔

عورت کی آواز میں فطرتا وخلقۂ نزاکت پائی جاتی ہے کیکن پاک بازخواتین کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ حتیٰ

الا مکان اجنبی مردوں ہے دل ہے دل ملائے بات نہیں کرتیں اور ندان کے قبی میلان کواپنی جانب جذب کرتیں۔

علماءرتانين في "فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ"كاتر جمال طرح اداكياب:

1 شيخ البندمولانامحموداحسن صاحب رن كلفته بين بتم دب كربات ندكرو\_

2) شاه رفع الدين صاحب محدث مينية لكھتے ہيں: بولنے ميں مت زمي كرو۔

③ تحكيم الامت بينيليمولا نااشرف على صاحب تعانوى بينية لكصة بين: بولنے ميں نزاكت نه كرو\_

4 مولا ناشيراحد عماني مينية لكهية بين زم ودكش اجيد ش كلام ندكرو

5 سیرنااین عباس ﷺ منقول ہے:اچنی ہے بات کرنے میں قریب نہ ہوں۔(الدراکمخور)

تعبیرات کے اختلاف کے باوجودسب کا ایک ہی مفہوم ہے کہ عورت کو فتر ورت کے وقت اجنبی مردول سے

سيدهاسادا كلام كرنااور پھرغليحده ہوجانا چاہيے۔

کیکن شاہ عبدالقادرصاحب محدث میشندنے آیت کے مفہوم کوجس عبارت سے ادا کیا ہے، وہ تعبیر کا اعلیٰ ترین نوان سے اور اللہ کی مراد سے قریب برتر بھی کھھتے ہیں:

عنوان ہے اور اللہ کی مراد ہے قریب تربھی ۔ لکھتے ہیں:

''عورتوں کو بیادب سکھایا کہ کی اجنبی مرد سے بات کھوتو اس طرح کھوجیسے ماں اپنے بیٹے اور بات بھی بھلی و معقول ہو۔'' (موضح القرآن)

تفسیر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ مضبوط اور شریفانہ لہجہ اور ہے، دل شکن اور دل آزاد لہجہ اور (پہلا لہجہ پندیدہ ہے اور دوسرانا پیندوم ردود )

ب مدین ہے۔ سُلوك: حکیم الامت بُنیلیا لکھتے ہیں كه آیت ہے ثابت ہوتا ہے: جیسے فتنے سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی فتنے

کے اُساب سے بھی بچنا ضروری ہے اگر چیا سباب بعید بنی کیوں نہ ہوں۔خاص طور پر اجنبی عورتوں سے

سلام وکلام میں خلا ملار کھنانہایت شکین معاملہ ہے۔

اجنبی عورتوں سے سلام کلام کرتا، میل ملاقات رکھتا، بے تکلف ہوجانا، انہیں دیکھنا اور تا کنا، ان کے قریب ہونا، ان کاحسن و جمال بیان کرنا، ان کو بے پردہ کردینا، ان کے خیال وتصور سے لطف اندوز ہونا وغیرہ وغیرہ، بیہ

ے پر ہیز کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ سب فتنے کے اسباب ہیں جن سے پر ہیز کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔

ملحوظہ: فتنے کے مذکورہ اسباب سے جہاں مردوں کو پر ہیز کرنا ضروری ہے،عورتوں کے لیے بھی یہی ہدایت

ہے کہ وہ بھی ان اسباب سے دور ہیں ،فساد ہر دوجانب سے پیش آتا ہے۔

**0** ﴿ وَقُرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَهَرَّجُنَ تَكَرُّحَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾ [سورة الأحزاب: 33]

ترجمة: اوراپخ گرول میں قرار رکھواور جاہلیت قدیمہ کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرواور نماز کی پابندی کرو،زکو قودیا کرواور الله اوراس کے رسول کا حکم مانو۔ ے اندیشکرر ہے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈراجائے۔

تَفْسِير: مْدُكُوره آيت ايك خاص واقعه پرنازل ہوئي تھی۔وہ بيكہ نبي كريم عليقا نے زيد بن حارثه ڈٹائٹو كوا پنامنھ بولا

بیٹا بنالیا تھا جوایک زمانے میں ایک نصرانی کی غلامی میں آ چکے تھے۔ یہ آپ کے چہیتے تھے، یہاں تک کہ اس سے عزوز میں نہ میں کو کٹافیل کی خاص کر ان تھے اور میں میں ان میں تھے تھے اور میں میں ان کا ان کا ان کا ان ک

ایک مدت تک عوام میں زید بن محمد ( علیہ ) کے نام سے پکارے بھی جاتے تھے پھر آپ علیہ کے ان کا

نکاح اپنی پھو پھی زاد بہن سیدہ زینب ٹا ہوا ہے کرنا چاہا جوقر کیٹی خاندان کی تھیں کیکن خودزینب ٹا ہوا اوران

کے بھائی نے اس رشتہ کو پسندنہ کیا تھا۔اس پروہ آیت نازل ہوئی جس میں دھمکی دی گئی کہ اللہ ورسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرداورمومن عورت کوا نکار کرنے کی گنجائش نہیں۔[سورۃ الأحزاب: 46]

بالآخر حضرت زید طافظ کا نکاح سیدہ زینب طافقا سے ہو گیالیکن مزاج میں اتحاد وتوافق نہ ہونے کی وجہ سے

ہمیشہ اختلاف رہا کرتا تھا۔ آخر حضرت زید رہائٹ نے طلاق دینے کاارادہ کرلیا کیکن نبی کریم سائٹی ہر باریبی فہماکش کرتے کہ طلاق نہ دو، صبر کروپھراس درمیان میں وحی الہی نے آپ سائٹی کواطلاع دی کہ زید رہائٹ بہر حال طلاق

وے دیں گے،اس کے بعدزینب علی کا نکاح آپ سے کردیاجائے گابلکہ ہم نے فیصلہ کرلیا ہے۔

اس کے باوجود حضرت زید مخافظ کے اصرار اور نقاضہ پر آپ مخافظ یہی فرمایا کرتے تھے کہ طلاق نہ دو، صبر

آپ تھے کو یہ اندیشہ ہواکر تا تھا کہ سیدہ زینب بھا اگر میرے نکاح میں آگئیں تو عام لوگوں میں خاص طور پر کا فروں ومشرکوں میں بیشکوک وشہرات پیدا ہول گے کہ نبی نے اپنے منھ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا

پر کا فروں و مسرلوں میں میں میں میں وشبہات پیدا ہوں کے کہ بی نے اپنے منھ بولے بینے کی بیوی سے نکاح کرلیا جب کہ ایسا نکاح اس دور میں معیوب سمجھا جا تا تھا۔ ادھر اللہ کو بیہ منظور تھا کہ بیہ بدر سم ہمیشہ کے لیے ختم کردی جائے

تو فہمائش کی گئی کہ آپ کوعوام کی ایسی خیالی باتوں کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے، اندیشہ صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔اس معاملہ میں بھی ہرمعاملہ کی طرح آپ کا ظاہر و باطن یکساں رہنا چاہیے۔

اورلوگوں کے طعن واعتراض کا خیال نہ کرنا چاہیے۔اسی بات کو آیت میں کہا گیا کہ آپ ایک بات کو دل میں

چھپائے ہوئے تھے(کہ زینب ﷺ ہے نکاح ہوگا) اللہ اس کوظام کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے اندیشہ کررہے تھے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے بیاخذ کیا ہے: جس کام میں کوئی دینی مصلحت ہوجیسا کہ مذکورہ واقعہ

میں مصلحت تھی ، ایسے امور میں عوام کی ملامت اور طعن کی پروانہ کرنی چاہیے اور اس کو ظاہر کردینا

چاہیے، البتہ جس کام میں عام مسلمانوں کے لیے کوئی مفسدہ ومضرت ہوتو اس میں احتیاط ملحوظ رکھنی

چاہیے جیسا کہ طلیم کعبہ کی تعمیر میں نبی کریم سی ایکٹر نے محوظ رکھا تھا۔ :

(تفصیل' ہدایت کے چراغ'' جلد ۲ رصفحہ ۲۴۸ دیکھئے)

﴿ يَايَتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلُلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ الْتِنَى الْتَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَهِينُكَ ﴾

[سورة الأحزاب: 50]

ترجمة: اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی مید بو یال حلال کی ہیں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں اور وہ عور تیں بھی جوآپ کی ملکیت ہیں جنہیں اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دلوا یا ہے۔

تَفْسِيرِ: آيت مِين رسول الله ﷺ كَ نَكاحي احكامات مِين جس مِين امت كے افراد شريك نہيں ہيں، پيخصوصي

احکام آپ کی ذات اقدس کی حد تک مخصوص ہیں اوراس کی وجقر آن تھیم نے بیہ بتائی ہے کہ آپ کے

مقاصد پیغیبرانداور نقاضوں اور ذمہ داریوں کے پیش نظریدا حکام آپ سی بھی کودیئے گئے ہیں تا کہ کارِ نبوت كى يحميل مين آپ كالل كوترج كاسبب نه بنين \_ وه خصوص احكام يه بين:

🕕 از واج کے انتخاب میں آپ پر کوئی تحدید نہیں۔ (وفات تک آپ کی نو 🗨 بیویاں باحیات تھیں )

 فاندان کی انہی عورتوں ہے آپ ﷺ کا نکاح درست تھا جنہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ مکة المکرمة سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔

🚯 غيرخاندان کي عورتوں ميں صرف مومنه مسلمه خاتون ہونا کافي تھا۔

🕕 وہ خواتین جوآپ ﷺ کو مالِ غنیمت میں ملی تھیں، اس میں مالِ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ ﷺ ایے لیےانتخاب کر سکتے تھے۔

🚯 الیی خواتین بھی آ پے کے لیے حلال تھیں جو بغیر مہرآ پ کے نکاح میں آ جاتی ہوں۔

🜀 كتابيد(يېودىيەنفرانىيا)ئےآپكالكلاح حلال نەتقا\_

📵 بیو بول میں شب گزاری و دیگرمعاملات میں آپ پرمساوات کرنا واجب نہ تھا۔ (اگر حیرآپ تھا

عدل برقر اررکھا کرتے تھے۔)

⑧ موجود ہ از واج کوعلیحدہ کر کے دوسری از واج کا اختیار کرنا درست نہ تھا۔

سُلوك: ﴿ حَكِيمِ الامت بُهِينَةِ نِي آيت سے استدلال کیا ہے کہ تعدد از واج ( مثنیٰ وثلُث وزیع ) دو 🙋 دو 📵

تین 🚯 تین 🚯 ، چار 🕕 چار 🕕 بیویاں رکھنا کمال زہر، قناعت کےخلاف نہیں۔ ﴿ يَاكِتُهُمَا النَّبِيُّ قُلُ لِّإِزْوَاجِكَ وَ بَلْتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُرِينِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلَابِيْبِهِنَّ ﴾ [سورة الأحزاب: 59]

ترجمة: اے نبی! آپ ﷺ کہدریں اپنی بیو یوں اور صاحبزادیوں اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو کہ وہ نیجی کر لیا کریں اپنے او پرتھوڑی می چا دریں ،اس سے جلد پہچان ہوجا یا کرے گی اور انہیں ستایا نہ جائے گا۔

تَفسِير: اگرکسی ضرورت سے عورتوں کو باہر نکلنا پڑے تو چاور سے سراور اپنا چہرہ چھپالیا کریں جیسا کہ اسورہ

نور: 31 ] ميس ﴿ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ زينت كى قيدا كى ج يعنى اپنى زينت كوظا مرندكري، زينت

میں اگر چېره اورسرشامل نه ہوتو کچرعورت کی کوئی زینت ، زینت ہی نه ہوگی ۔ بے چېرے کی عورت میں

كيازينت ہوگى؟ بلكماليى بِسرعورت كود كيھ كرخوداس كے عاشق بھاگ كھڑ سے ہوں گے۔للمذاآيت

کامطلب میہوا کہ باہر نکلنے کی صورت میں اپنے سرو چہرے پرنقاب ڈال لیا کریں۔

جلباب چادر،اوڑھنی، برقعہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔مقصود سے کہ عورت بے پردہ نہ ہو۔اس ہیئت ولباس سے ہر شخص کو پہلی نظر میں معلوم ہوجائے گا کہ بیشریف وحیادار خاندانی عورت ہے، بازاری قسم یا پیباک و پنجلی قسم کی

نہیں۔اس سے راہ کے بدمعاشوں،او باشوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ ہوگی،اس طرح وہ اپنی جان و مال،

عزت وآبروہے حتی الا مکان محفوظ ہوجائے گی۔

عورت کی عصمت وعفت کے تحفظ میں اس کی وضع قطع ، چال ڈھال ،لباس کے وقار کو بڑا داخل ہوا کرتا ہے۔ جوعورت اپنی وضع قطع ورفتار و گفتار ہے آ وارہ معلوم ہوتی ہے ، اس کود کیھ کرصرف اُچکّوں ،لفتگوں ،بدمعاشوں کو نہیں ،اچھے خاصے شریف لوگوں کے دلوں میں بھی گُدگُدی پیدا ہونے گئتی ہے۔

یہ نا پاک جذبہ کون غیرت مند مسلمان بر داشت کرسکتا ہے کہ اس کی بیوی بیٹی ، ماں بہن کے لیے راہ کے چلتے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَشَة نِے آيت سے بياخذ كيا ہے كدلباس ميں وقار وتمكنت اور بھارى بن ہونا برانہيں

( حبیبا کہ بعض مشائخ عمدہ دنفیس لباس استعمال کرتے ہیں البتہ نام ونمود شان وشوکت مقصود نہ ہوور نہ

قیامت کے دن یہی ذلت کالباس ثابت ہوگا)

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِينًا اللّهَ يُصْلِحُ لَكُمْ اعْمَا لَكُمْ ﴾

[سورة الأحزاب: 70 تا 71]

ترجمة: اسايمان والو!الله سے ڈرواوررائ کی بات کرو۔اللہ تمہارے اعمال درست کردے گا اور تمہارے

گناہ معاف کردیے گااورجس نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی سووہ بڑی کا میا بی کو بینچ گیا۔

تفسیر: انسان کی عادت اگر صحیح و تی و کی بات کرنے کی ہوجائے تواس کی برکت ہے اس کے دوسرے اعمال

درست اوراستنوار ہوجاتے ہیں۔ بیایک بوشیرہ حقیقت تھی جس کواللہ کے کلام نے ظاہر کردیا ہے۔

الماعلم لكصة بين كهايمان كي اساس مين اكل حلال اورصدق مقال اجم ترين خصلت بين -

فرمایا: کیون مہیں۔

پھر يوچھا گيا: كياچوري كرسكتاہے؟

آپ مُنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ بھی کرسکتا ہے۔

در یافت کیا گیا: کیامومن جھوٹ کہ سکتاہے؟

ارشادفر مایا بنهیں\_(حدیث)

بہر حال آیت میں اللّٰدِ کا یہ دعدہ ملتا ہے کہ سی بولنے پر دیگر اعمال کی درتنگی بھی کر دی جاتی ہے اور باقی جورہ

گئے،اللہ ان کی مغفرت کردے گا۔

سُلوك: اہل علم نے لکھا ہے كہ وعد ہُ الَّهِي ميں تخلَّف نہيں ہوتا ( یعنی جھوٹ كا امكان نہيں ) ( قرطبی ) لہذا صدق کلامی دیگرا عمال کی اصلاح کے لیے اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

حكيم الامت بمينية لكھتے ہيں كہ جيسا كەصدق بيانی اورتقو كی دیگرا عمال كی درتگی كا ذریعہ ہيں ،اس ليے مشائخ

حضرات بعض اوقات اپنے مریدوں کوایک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں مگر مقصوداس سے کسی دوسرے عمل کی اصلاح

کرنی ہوتی ہے ( جیسے اذ کارمخصوصہ واعمال زائدہ ومراقبات برتر پیوغیرہ ) بیان کی اپنی فراست وذ کاوت ہے۔

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَا نَةَ عَلَى السَّمْلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْحِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ

منهاً السورة الأحزاب: 72]

<del>ترجمة</del>: ہم نے دکھائی امانت آسانوں اور زمین اور پہاڑوں کوسوکسی نے قبول نہ کیا کہاس کواٹھا <sup>عی</sup>ں اور اس سے ڈرگئے اورانسان نے اس کواٹھالیا۔ بے شک وہ بڑا بے ترس نادان ہے۔

ا پنی خواہش کوروک کر۔ (موضح القرآن )

امانت کیاتھی؟ مفسرین نے اس ایک حقیقت کوئنی تعبیرات سے ادا کیا ہے، مقصود سب کا ایک ہی ہے یعنی 'شریعت اوراس کی ذ مه داری''اوراس کو پورا کرنا۔( قرطبی )

مطلب میہوا کہانسان کے سواباتی قوی ہے قوی تر مخلوق نے اس ذمہ داری کو بر داشت نہ کیا اور ڈرگئے کہ ہیہ

كيونكر يوري ہوگى - ان كاپي قبول نەكر نابغاوت وسركشي كى بناء پر نەتھا بلكەخشىت اللى اس كاسبب تھى -

ا ہام حسن بھری مُخطید سے روایت ہے کہ ساتوں آسان اورعرش عظیم سے خطاب ہوا کہتم ہیرا ہانت اور جو کچھ اس میں ہے، قبول کرو گے؟

عرض کیا:اس میں کیاہے؟

ارشاد ہوا: نیکی پرا جروثواب اور بدی پرمواخذہ وعذاب۔

اس پرسب نے معذرت کر دی۔ پھر ساتوں زمین اور پہاڑوں سے خطاب کیا: انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ ا بن جریج میشهٔ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیرمعاملہ تین دن تک پیش ہوتار ہالیکن ساری مخلوق نے خشیت و ہیب الٰہی ہے عذر کر دیا کہ پرور دگار! ہم تو فقط تابع وحکم بردار ہیں ،عذاب وثواب کی ہمت نہیں رکھتے ۔ (ابن کثیر )

کا ئنات کی ساری مخلوقات میں صرف حضرت انسان نے اس امانت کو قبول کرلیا اور پھر اللہ کی مرضیات و احکامات کا پابندنجھی یہی گھہرا۔

تفسیر قرطبی میں تحکیم ترمذی محدث مُیستا ہے حوالے سے حضرت ابن عباس ﷺ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پرامانت پیش کرنے کے بعد حصرت آ دم ملیلا پر بیامانت پیش کی گئی جس کو انہوں نے فوراً قبول کرلیا۔

لکھتے ہیں کہ بارامانت اٹھانے پراتناوفت بھی نہ گزراتھا جتنا ظہر وعصر کے درمیان ہوتا ہے کہ اہلیس مردود نے سیدنا آ دم ﷺ کواس مشہور لغزش میں مبتلا کردیا جس کے بعد سیدنا آ دم ﷺ کا جنت سے اخراج عمل میں آیا۔

مذکورہ آیت سےمعلوم ہوتا ہے کہ عرضِ امانت کا بیروا قعہ آ سانوں پرپیش آیا اور قبول کرنے والے سیدنا آ دم عَلَيْهِ صَحِجُولُ النَّانِي كَ نَقَطَهُ آغَازَ بِينِ \_ فَصَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُه عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُه أَتَّمُّ سُلوك: كائنات ميں انسان كى فضيلت اسى ليے ہوئى كداس نے '' امانت'' كوقبول كرليا۔

بیعت میں اپنے شیخ سے جواطاعت کا اقر ارکیا جاتا ہے، وہ بھی امانت کی ایک قسم ہے جس کو پورا کرنا ضرور ی



## ٤

#### يَارُوٰ: 22

### (وَ لَقَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّورة سبا: 10]

ترجمة: اوریقیناً ہم نے داؤد ملیہ کو بڑی فضیلت دی تھی۔اے پہاڑ!ان کے ساتھ سبج کرتے رہواور پرندول کو بھی ( یہی حکم تھا)اور داؤد ملیہ کے لیے ہم نے لوہے کو زم کر دیا تھا۔ کہ وہ بنائے کشادہ زر ہیں ( جنگی آ ہنی لباس)اوریہ کہ (لباس کے )اکڑیوں کے جوڑ میں مناسب انداز رکھیں اور سب کام ٹھیک کیا کریں۔ میں تہارے سارے اعمال کود کچور ہاہوں۔

تفسیس: سیدنا داؤد الله کبھی بھی جنگل کی طرف نکل جاتے تواللہ کی یاداور خوف الله کے سے روتے ہوئے ہو و کے سیج و تہلیل میں مشغول ہوجاتے ، اللہ نے آواز بھی ایسی پرکشش ودلبری قتم کی دی تھی کہ قریب کے چرندو پرندحتی کہ درخت و پہاڑ بھی ان کی تبیج میں شریک ہوجاتے ، اللہ کے ذکر سے جنگل گونج اٹھتا تھا۔

روایات حدیث میں ریجی تصری ہے کہ یہی تنبیج دریا کے کنارے کی جاتی تو بہتا پانی تھہر جاتا تھا،صوت داؤدی اللہ کی ایک خاص عطاو بخشش تھی جوانہیں دی گئی۔

ای طرح ایک دوسرافضل بی بھی تھا کہ لوہے اور فولا دکو جب وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ، وہ موم کی طرح نرم وگداز ہوجا تا ، پھرجنگی آلات دجنگی لباس جس قسم کے چاہتے ، بنالیتے تھے۔

علاوہ ازیں اس دستکاری کوفر وخت کر کے اپنی اور اہل وعیال کی روزی کا بھی انتظام کرتے تھے۔

سیدنا داؤد ﷺ کارِنبوت ورسالت کی انجام دہی کے علاوہ حکومت وسلطنت کے امور کی دیکھ بھال بھی انجام دیتے تھے،اپنی معاش زرہ سازی پررکھی تھی، بیت المال سے روزیہ نہیں لیا کرتے تھے۔

سُلوك: حَيم الامت رَوْلَة في آيت ين سَل اخذ كي إين:

- 1 خرق عادت كا ثبوت \_
- 2 دستکاری سے کمانے کی فضیلت۔
- آ برکام میں اعتدال کی رعایت رکھنا۔
- ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ [سورة سبا: 12]

ترجمة: اورجنات يس كيهوه تع جوان كآ كان كيروردگار كيم سكام كرتے تھے۔

تَفْسِير: سيدنا داؤد عليه كو جہاں بے شارفضيلتيں حاصل تھيں، ان ميں تسخير جنات كى دولت بھى نصيب تقى۔

جنات کی ایک بڑی تعداد ہروقت ان کی خدمت میں حاضر باش رہا کرتی تھی۔سیدنا داؤد ملیہ اان سے ایسے بڑے بڑے کام لیا کرتے جوانسانی طاقت سے بالاتر ہوا کرتے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت مُيَنْ يَنْ يَنْ يَتْ سے بياخذ كيا كة تخير جنات اگر كئي مل ورال كى وجدسے نه ہو بلكه منجانب الله نصيب ہوتو بيرعبديت كے خلاف نہيں۔ (بزرگوں نے جنات سے كام ليا ہے )

3 ﴿ فَأَعُرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ [سورة سبا: 16]

ترجمة: سوانهول في سركشى كى چرجم في ان يربندكا سلاب چهورديا-

۔ تفسیس : لیعن شہروالے کفروشرک میں پڑ گئے اور نصیحت کرنے والوں کی پروانہ کی ، پانی کے جس بند سے ملک اور اہل ملک کی حیات وابستے تھی ، وہی موت وہلا کت کا سبب بنا۔

آیت میں ملک سبا کا تذکرہ ہے۔ بید ملک عرب کے جنوب میں واقع تھا جوآئ علاقۂ یمن کہلاتا ہے۔ نہایت سرسبز شاداب زرخیز علاقہ تھا، اس کا پایہ تخت شہر مآرب جوموجودہ شہر صنعآء سے قریب ساٹھ میل مشرق میں واقع تھا۔اس شہر کے دائمیں بائمیں باغات کا طویل وعریض سلسلہ میلوں تک چلا گیا تھا، پوراشہر باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ صدیوں تک اس پرقوم سباکی حکمرانی رہی ہے۔ عہد سلیمانی میں تاریخ قدیم کی مشہورز مانہ ملکہ سبا ( بلقیس نے ) بھی اس ملک پر بڑی طمطراتی سے حکومت کی ہے۔

اس ملک کابڑا کارنامہ یہ تھا کہ ملک میں پانی کے بڑے بڑے بند تعمیر کیے جاتے تھے جو ہرموسم میں پانی سے لبریز رہا کرتے تھے۔ ملک کی دولت وثروت اور عیش وعشرت کے قصے ملک فارس وروم کے ایوانوں میں بڑی

حسرت وتعجب سے سنے جاتے تھے۔

پانی کے ان ذخائر میں سب سے بڑاعظیم الشان بند'سبر مآرب'' تھا جود و بلند پہاڑوں کے درمیان نیمی قبل مسیح تیار کیا گیا تھا۔ یہ بند ملک کی تین سوم بع میل زمین کوسیر اب کرتا تھا، خوشحالی و فراخی کا بیرحال تھا کہ ملک میں کوئی فقیریا مجتاح نہ تھا۔

روایات میں آیا ہے کہ اس قوم کی طرف تیرہ 🚯 نبی روانہ کیے گئے تھے لیکن قوم نے ایک کی بھی بات نہ مانی، بالآخر اللہ کے قانون مکافات سے دو چار ہو گئے ۔نعتیں، زحمتوں وعذاب میں تبدیل ہو گئیں، وہی آب حیات، ہلاک وممات ثابت ہوا۔سد مآرب کواللہ نے توڑدیا،ساراشہ غرقِ آب ہو گیا۔

(عبدقديم كابينادرالوجودحادثه بدايت كيراغ "جلد الرصفحه ٢٦٨ پرمطالعه يجيح)

سُلوك: حكيم الامت بَيَنْ في واقعد سے بياستنباط كيا ہے كه طاعات كود نيوى نعمتوں كے حصول اور معصيت كو

اس کے زوال میں دخل ہوا کرتا ہے۔

( یعنی طاعت وعبادات سے جیسے د نیوی نعتیں ملتی ہیں، گناہوں و نافر مانیوں سے نعتوں کا زوال بھی

ہوجا تاہے۔)

## ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ أَهُ إِلَّالِمَنْ آذِنَ لَكُ لَحَتَّى إِذَا فُرِعٌ عَنْ قُلُولِهِمْ ﴾

سورة سبا: 23 ]

توجمة: اورنداس كے حضور ميں كوئى سفارش كام آتى ہے البتداس كے ق ميں جس كے ليے الله اجازت دے دے يہاں تک كہ جب ان كے دلول سے گھبرا مث دور ہوجاتی ہے تو آپس ميں دريافت كرتے ہيں كه تمہارے رب نے كياار شاوفر مايا؟ وہ كہتے ہيں: حق بات ہى كا حكم فرما يا ہے اور واقعی وہ ذات عاليشان

سب سے بڑی ہے۔

تفسیم: ملاءاعلی کے فرشتوں کا تذکرہ ہے جواللہ کی بارگاہ میں ہمہوفت حاضر باش ہیں۔ جب ان پراو پر سے
اللہ کا کوئی تھم نازل ہوتا ہے توان کے مجمع میں بلچل پڑ جاتی ہے اور وہ سب حواس باختہ ہوکر خوف و
عظمت میں تھر ا جاتے ہیں اور تبیع پڑھتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر جب بیعظمت و جلالی
حالت ختم ہوتی ہے تو پی فہم و یا دواشت پراعتا ذہیں کرتے، تھبرا کرایک دوسرے سے دریافت کرنے
گئتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا تھم نازل ہوا؟ او پر والے فرشتے نیچے درجے کے فرشتوں کو درجہ
بررجہ جواب دیتے ہیں کہ تن بات ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہے۔
آیت کا پس منظر بیہ ہے کہ مشرکین و کا فرین نے اپنی شفاعت و نجات کے لیے سیکٹر وں بت اس لیے تراش

ایسے 6 پن سفریہ ہے نہ سریان وہ سریان کو ہاری ہے انہاں کی سفارش ضرور قبول کر لےگا۔ لیے تھے کہ وہ ان کے لیے نجات کی سفارش کریں گے اور اللہ بہر حال ان کی سفارش ضرور قبول کر لےگا۔

لیکن آیت میں بید حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جب مقربان بارگاہ الٰہی کا اللہ کے حضور میرحال ہے تو بھلاان مردہ بے حس و بے جان پتھروں کا کیاا ختیار ہوگا کہ اللہ کے حضور سفارش کریں اور کلام کریں۔

سُلوك: حكيم الامت بُينِيَّة نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ بھی خوف و ہیبت اس حد تک طاری ہوجاتی ہے کہ عقل وفہم معطل ہوجا نمیں ،ایسے وقت انسان کومعذ ورقر اردینا پڑتا ہے جیسا کہ بعض اہل حال ہزرگوں کومعذور سمجھا گیاہے (یعنی ان پرکوئی شرع حکم جاری نہیں کیا گیا)۔



# ٤

### يَازُهُ: 22

﴿ وَإِنْ يُكَنِّ بُوكَ فَقُلُ كُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ﴾ [سورة الفاطر: 4]

ترجمة: اورا گريدلوگ آپ كوتمثلات بين تو آپ سے پہلے بھى بہت سے پغيم جھٹلائ جا چكے بين -

تَفسِير: زمانة قديم مين نبول كوجمطان اوران كوستان كاعام مرض تقام يركوئى عجيب واتفاقى بات نهتى ،مشرك قومول كامزاج بى كچھاليا ہواكر تاہے كدوہ تق كود كھنے ،سننے ،غور وفكر كرنے كے ليے اپنے آپ كوآمادہ نہيں ياتے ،صرف آباء يرى بحان كادين وايمان ہواكر تاہے۔

نی کریم ناتیم کو کھی اُپی قوم ہے یہی مکر دہ صورت پیش آئی تھی۔ آپ کو انبیاء سابقین کی سیرت ہے لی دی

گئی که انہیں بھی بہت ستایا گیا، بعضوں کوزندہ دفن کردیا گیالیکن ان عظیم انبیاء نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ میں اس تفریق میں اور کرمذ کا کہ مصر میں میں مصر میں اس میں میں ان کا میں اس میں کا کہ ان کا میں کا میں کا میں

سُلوك: تفسرروح المعانى كمفسر لكت إين آيت من جهال رسول الله على كوللى دى كى ،آپ كوارثول اورنا بَول كى ليجهى اس من تسلى ب كدوه بهى مخالفون كى ايذاؤن پرصبر كرين-

﴿ فَلَا تَنْهُمُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِبَّمَا يَضْنَعُونَ ۞ ﴾ [سورة الفاطر: 8]

ترجمة: البذاان يرافسوس كركمين آپ كى جان شجاتى رب-

تَفسِير: لينى مشركين كواتنا تمجهانے اور منانے كے بعد بھى بيآپ على كوجھٹلاتے رہيں تواس يرغم وافسوس نہ يجيئ ، آخرت ميں بہت جلد فيصلہ ہوجائے گا۔ آپ على اپنى جان كود كھيں نہ ڈاليں۔

سُلوك: آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے قلب مبارک میں انسانوں کی ہدایت وخیرخوابی کا کس قدر در دخھااوران کی خیرخوابی میں کس قدر بے قرار ہوجایا کرتے تھے کہ جان نکلنا باقی رہ جائے۔

فَصَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُه عَلَيْهِ

(إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلِّمُول) [سورة الفاطر: 28]

ترجمة: الله ال كوبى بند ورت إي جوعم والع إلى -

تَفسِير: علماء سے اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں کہ فلال فلال کتابیں پڑھ چکے ہوں یا فلال فلال سندر کھتے ہوں بلکہ وہ اشخاص مراد ہیں جو اللہ اور اس کی مرضیات کاعلم رکھتے ہیں اور ان کاعمل بھی ای علم کے مطابق ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

شاہ عبدالقادرصاحب محدث على كلت إلى كرسب آدى ڈرنے والے نہيں ہوتے ،اللہ عدد رناعلم والوں

یاصفت ہے۔

سُلوك: فقہاءمفسرین نے لکھاہے کہ آیت سے علم اور اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خشیت اور تقوی علم کی راہ سے حاصل ہوتا ہے۔ (جصاص)

حکیم الامت ﷺ کھتے ہیں کے عظمت الٰہی کاعلم اگر اعتقادی ہوتو اس سے اعتقادی خثیت پیدا ہوتی ہے ادر اگر حالی ہوتو اس سے خشیت حالی (عملی ) پیدا ہوتی ہے۔

(لہٰذا کامل خشیت الٰہی اس دفت حاصل ہوگی جب کے عظمت الٰہی کاعلم اعتقادی اور حالی دونوں طریقوں سے ہو،الیمی کیفیت صرف علاء راتخین ہی کونصیب ہوتی ہے۔)

﴿ ثُمَّ ٱوۡرَثُنَا الْكِتٰبِ الَّذِينِ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [سورة الفاطر: 32]

ترجمة: پھرہم نے بیرکتاب (قرآن کیم) ان لوگوں کے ہاتھ پہنچائی جن کوہم نے اپنے بندوں میں چن لیا ہے۔ تفسیسی: نبی کریم سن کی کے واسطہ سے قرآن کیم کی امانت امت محمد بیر کے ہاتھوں میں آئی اور آیت سے بیمعلوم ہوا کہ یہی امت ونیا کی ساری ملتوں میں اللہ کی پیند کر دومات ہے۔ (ابن کثیر)

سُلوك: حكيم الامت مُعِيَّةِ نِ لَكُها ہے كه امت محمد يدين بعض لوگ ايسے بھى بيں جوا عمال ميں كوتا ہى كرنے والے بيں، اس كے باوجود الله كاسارى امت محمد يدكو إصْطَفَيْنَا (ہم نے چُن ليا) كہنا اس بات كى دليل ہے كہ طلق إصْطِفَاء برمون كوحاصل ہے، اى كوولايت عامه كہا جاتا ہے۔

(البدام مسلمان الناب السين ورج مين ولى الله قرارياتا به) ﴿ الله وليُّ الَّذِينَ الْمَنْوا ﴾ [سورة البقرة: 257]

﴿ فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِلٌ ۚ وَمِنْهُمُ سَالِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ لَا ذَٰلِكَ
 هُوَ الْفَضُلُ الْكَبَيْرُ شَ ﴾ [سورة الفاطر: 32]

ترجمة: پھران میں بعض تواپنے نفس پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ کی تو فیق ہے نیکیوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑافضل ہے۔

تَفْسِيرِ: الله نے اپنی کتاب قر آن حکیم کی امانت جس امت کودی ہے ( یعنی مسلمانوں کو ) ان میں عموماً تین طبقات ہیں:

پہلا 10 وہ طبقہ جو باو جودامانت کی ذمہ داری قبول کرنے کے گناہ کر کے اپنی جان پرظلم کر لیتا ہے۔ دوسرا 20 وہ جو درمیانی حالت میں رہتا ہے بھی گناہ کر لیتا ہے اور بھی نیکیاں بھی۔گویا اس کا خیر وشر مساوی مساوی ہے۔

تیسرا 🚯 وہ طبقہ جو گنا ہوں سے بچتا بھی ہے اور طاعات وعبادات میں فرائض وواجبات کے علاوہ بہت کچھ

نیکیال کرتے رہتاہ۔

ان تیوں طبقات کور آن عیم نے طّالِمٌ، مُقْتَصِدٌ، سَابِقٌ کہاہے۔ امامرازی بیلیے نے ان تیوں طبقات کی اس طرح تشریح کی ہے۔ (تفسیر کمیر)

بها 1 وه طقه جس كاظا مرخراب باور باطن هيك، يه ظالِم لنفسيه بي-

دوسر 10 وه طقه جس كاظامر وباطن يكسال مولعنى جس ك خير وشرمساوى مساوى مول، يد مُقْتَصِد ملى

تير ( 3 وه طقة جس كحسنات وخيرات زائد مول اوراس كاباطن ظاهر ساح جمامو - سيسَابِقُ بِالْخَيْرَات بي -

اُمت مجریہ کے بیتینوں طبقات جو حاملِ قرآن ہیں، الل جنت ہوں گے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جنت ا کے درجات پائیں گے۔ جود نیامیں سابق بالخیرات تھے، وہ آخرت میں بھی سابق ہوں گے اور جو مُقْتَصِدٌ تھے، نجات یافتہ ہوں گے اور جو طّالِمهٔ لِنَفْسِیه تھے، وہ مغفور وم جوں گے۔ (قرطبی، ابن کثیر، روح المعانی)

عجات یافتہ ہول سے اور بوطالِم کی تفسیلہ ہے، رہ رور رو ہا دی سے ان طبقات سے کون لوگ مراد ہیں؟ سُلوك: ام المونین سیدہ عائشہ فرائشا ہے كى نے بوچھا: امال جان! آیت كے ان طبقات سے كون لوگ مراد ہیں؟

فرمایا: بیٹا! بیتینوں طبقات اہل جنت ہی کے ہیں۔

ان میں سَابِقَ بالخیرات وہ لوگ ہیں جورسول الله عَلَیْ کے ذیانے میں گزرگئے۔ اور مُقْتَصِدٌ وہ اصحاب ہیں جوآپ کے بعد بھی آپ کی پیروی آخردم تک کرتے رہے ہیں۔ اور ظَالِمٌ لِنَفْسِه کامصداق میں اورتم جیسے لوگ ہیں۔ (محدث طیالی بُنِینَة )

6 ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ﴿ إِسْتِكُبَارًا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة الفاطر: 43]

ترجمة: پھرجبان كے پاس دہ ڈرانے والا آئى گياتوبسان كى نفرت بى كوتر تى ہوگئے۔ زمين ميں اپنے آپ كوبرا سجھنے كى وجہ ہے۔

تَفسِير: آيت مِن مشركين عرب كاحال بيان كيا كيا ب كديدلوگ يبودونساري كوطعندد ياكرتے في كتمهارى وقسير: قوم مِن سينكرون ني آئ بين (حقيقت بھى يہى ہے كدسارے انبياء بني اسرئيل في )ليكن تم نے

وم یں سرون بی اسے ہیں ر سیسے بی ہی ہے استارے ہیں ہوری اور کا استاری ہوری اور کا استاری ہوری ہے ۔ ان کی قدر بندکی ۔اگر ہماری قوم میں کوئی ایک نی بھی آتا تو ہم اس کی پوری پوری قدر کرتے۔

ندکورہ آیت میں ای بات کا تذکرہ ہے، لیکن جب مکت المکرمة میں انہی کی توم سے رسول الله علی مبعوث ہوئے توسب سے پہلے انہی لوگوں نے مخالفت کی اور ان کی عداوت بڑھتی ہی چلی گئی۔

اوروہ اپنے کو ہزرگوں میں تارکر نے لگتا ہے۔ (آیت نے اس کامرض تکبر قرار دیا ہے)

# ٤

#### يَازُون: 22

﴿ إِنَّهَا تُنذِذُ مَنِ اثَّبَعَ الزِّكْرَ وَ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرُهُ لِمَغْفِرَةٍ وَ آجْرٍ
 كَرْبُم ۞ [سورة يسين: 11]

ترجمة: آپتوبس ای کوڈراسکتے ہیں جونصیحت کی پیروی کرے اوراللدر حمٰن سے بے دیکھیے خوف کرے۔ آپ اس کومغفرت اور عمد واجر کی خوشنجری سنادیجئے۔

تَفسِیر: دعوت وتلیغ کانفع انبی لوگول کوماتا ہے جواچھی بات سننے اور اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں۔ جس کواللہ کا خوف نہیں، وہ نصیحت کی پر واکر تا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی پر وا، ہدایت وفسیحت انہی افر اوکوملتی ہے جو چق کے طالب ہوں اور آخرت کا خوف رکھتے ہوں۔

سُلوك: حكيم الامت بين نفر ما يا كتعليم وتربيت پر جونفع مرتب ہوتا ہے، وہ طالب (سالک) كى استعداد كا ظہور ہے (لیخی اس كی قلبی صلاحیت كی علامت ہے).

حکیم الامت ﷺ اس نکته پرمتنب کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس نفع میں شیخ ومر بی کی عطاو بخشش کا دخل نہیں ہوتا۔

﴿ إِذْ اَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ اثْنَايْنِ فَكَذَّا بُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوۤ الِثّا اِلَّيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۞ ﴾

[سورة يسين: 14]

ترجمة: جب ہم نے ان کے پاس دو 2 نبی بیسج تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے تیسرے نبی سے ان دو 2 کی تائید کی ، ان سب نے مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بیسجے گئے ہیں۔

تفسیر: جس توم کی طرف ان تینوں نبیوں کوروانہ کیا گیا تھا، وہ شہر انطا کیہ (ملک شام) تھا جواس زمانے میں بت پری کامرکز شار کیا جاتا تھا۔ بیز مانہ سیرناعیسی علیہ کے دور سے کچھ پہلے کا ہے، اللہ نے اہل شہر کی اصلاح و تربیت کے لیے پہلے دو نبی روانہ کیے پھر ان کی تائید کے لیے مزید ایک نبی روانہ کیا۔ تینوں نے قوم سے کہا: ہم اللہ کے رسول ہیں، تہماری اصلاح و تربیت کے لیے روانہ کیے گئے ہیں، ہماری بات مانو تا کم تم نجات پاؤلیکن شہر والوں نے تینوں کو چھٹلا ویا اور انہیں سنگسار کردیے کی دھمکی دی۔ سے مانو تا کم تم نجات پاؤلیکن شہر والوں نے تینوں کو چھٹلا ویا اور انہیں سنگسار کردیے کی دھمکی دی۔ سند کے دیا سی مشارکنے کے اس ممل کی تائید ہے جوانے سنگلوگ نے اس واقعہ سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس میں مشارکنے کے اس ممل کی تائید ہے جوانے

(قَالُوُ امَّا أَنْتُمُ إِلَّا نَشَ مَثْلُنَا ﴾ [سورة يسين: 15].

نائبین اورخلفا ءکودعوت وارشاد کے لیے مختلف شہروں میں روانہ کرتے ہیں ۔

ترجمة: انهول نے كها: تم توبس بهارى طرح معمولي آدى مو-

تَفسِير: شہرانطاكيرك باشدوں كا تذكرہ ہے كہ جب ان كى ہدایت ورہنمائى کے لیے تین نبی پہنچ توانہوں نے

یہ کہ کر انہیں جھٹلا دیا کہتم ہماری طرح ایک بشر، معمولی آ دمی ہو، کیا اللہ کوکوئی اور معزز جستی نہ کمی جس کے ذریعہ اپنا پیام پہنچا تا؟ جابلی د ماغ ہمیشہ ایسا ہی سوچا کرتا ہے کہ بڑا عہدہ بڑے دولت مند کو ملنا چاہیے،

ور پیدا پیاچیا م چیا با جابی دمال ہیں۔ اس میں وی کردہ بیدہ بر میں اس میں اس کے اللہ اس کے اللہ اس کے اللہ بیدا غریب غرباء تو صرف اطاعت و فرما نبر داری کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قدیم جابلی قومول کو نبیول کی

دعوت قبول کرنے میں سب سے بڑی ٹھوکر یہی لگی تھی کہ نبی ورسول بشر نہیں ہوسکتا، اس کو مظہر خدایا

اوتار یاد بوتاؤں کی اولا دہونا چاہیے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَةَ نِهَ آيت سے بينكة اخذ كيا ہے كہنتى (كامل شخص) ظاہرى احوال ميں مبتدى (غير كامل) كامل) كى طرح ہوتا ہے (لہٰذا اولياء اللہ كوعوا می صورت میں شكل ميں ديجي كران كى بے قدرى نه كرنى عاہدے بير بڑى محرومى ہے).

ملحوظه: انسان كالل اورغير كالل كي شاخت كے ليے مذكوره مثال دونوں كافرق واضح كرتى ہے:

دو 2 شخص جودریا کے دونوں کنارے پر کھڑے ہیں، یکساں حالت میں نظرآتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا کہ دونوں دریا پارکرنے کے لیے منتظر ہیں حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ پہلا شخص تویقینا ایسا ہی ہے، اس نے

اجهی تک دریا پارنہیں کیالیکن دوسری جانب کھڑا قحض دریا پارکر چکا ہے اورا پنامقصد پالیا ہے۔

یبی حال انبیاء کرام کا ہوا کرتا ہے۔ وہ حق وصداقت پر فائز ہو بچکے ہیں لیکن ظاہری شکل وصورت میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔قدیم جابلی قوموں نے غور وفکر سے کامنہیں لیا ور نہ انبیاء کرام کی ظاہری شکل وصورت دیکھ کردھوکہ نہ کھاتے۔ایساہی کچھ حال اولیاء اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ ختم نبوت کے بعدایسے کاملین کے ساتھ بعض لوگوں

نه واى معامله كما ب- (إِنَّا يِلْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَجِعُونَ)

﴿ قَالُوْاۤ اِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ۚ لَهِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ﴾ [سورة يسين: 18]

ترجمة: وه لوگ بولے: ہم توتہمیں نحوں سمجھتے ہیں۔اگرتم اپنی تبلیغ سے باز آ وُ توسئگسار کردیئے جاؤگے۔

تَفسِير: سنگساري دنيا كي قديم سلطنول اورتهذيول مين بكثرت رائج ربي ہے۔قوم كسردارول نے اپنان

خیرخواہوں کوان کی نصیحت وخیرخواہی سے باز نہ آنے پرسنگساری کی دھمکی دے دی اوراس کی وجہ بیہ بیان کی کہ جب ہے تم نے اپنی دعوت وتبلیغ کا کام شروع کیا ہے، ہمارے ملک میں قحط سالی کا دوردورہ

پڑچکا ہے اور ہماری قوم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، پیسب تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى ميسة نے لكھا ہے كہ جب قوم نے رسولوں كى تكذيب كى اور أنہيں دھمكايا تو ملك پر

قحطا ورمرض جذام مسلط ہوااور بیمرض عام طور پر پھیل گیا۔

پھر لکھتے ہیں کہ مقبولین (اہل اللہ ) کے اٹکار کے وقت اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت "

آبی جاتی ہے۔

### (قَالُوْا طَالِمُرُكُمْ مَّعَكُمْ اللِّينَ ذُلِّرْتُهُ ﴾ [سورة يسين: 19]

ترجمة: ان ببول نے کہا: تمہاری خوست تو تمہارے ساتھ ہی چیکی ہوئی ہے۔ کیا خوست بیہ کے تمہیں نفیحت کی گئے ہے؟ حقیقت بیہ کے تم ہی لوگ حدے نکل جانے والے ہو۔

تَفْسِيرِ : قوم کابیاعتراض که تمهاری خوست سے قط سالی اور امراض آئے ہیں ورنہ ہم خود خوشحال اور صحت مند شخصے نبیول نے جواب دیا کہ تمہاری تکذیب و کفرسے بی عذاب آیا ہے۔ نحوست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں، نسیحت سے توخیر و برکات پیدا ہوتے ہیں، تم اتی بات بھی ٹہیں سمجھتے ؟

سُلوك: علامه آلوى بغدادى بُيَّيِينَ نے لکھا ہے کہ نبیوں کے جواب سے معلوم ہوتا کہ قوم کی استعداد فاسدو ناقص تھی تب ہی توحق بات سمجھ نہ سکے۔(روح المعانی)

### 6 ﴿ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُكُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ اِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ۞ ﴾ [سورة يسين: 22]

قرجمة: اورمیرے ہاں کونساعذرہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔

تفسیس : شهرانطا کیہ کے باشندول نے جب ان خیرخواہ نبیوں کوسنگ ارکردینے کا فیصلہ کرلیا تو یہ بات عام ہوگئ۔
شہر کے آخری کنارے ایک شخص صبیب نجار پیشینا می تفی طور پر مسلمان ہو چکا تھا، کفر و شرک کے شہر سے نکل کرعبادت اللی ہیں مشغول تھا۔ جب اس نے قوم کی یہ دھمکی تُنی تو دوڑتا ہوا شہر آیا اور توم کو نہمائش کی کہ ان بغ غرض خیرخوا ہوں کو کیوں قبل کرنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ توتم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرر ہ ہیں تو پھرا لیے خلص و بے لوث بزرگوں کی بات کیوں نہیں سنتے ؟ اس شخص نے یہ تصبحت خودا پنے او پرر کھ کردوسروں کو سنانا شروع کیا کہ ہیں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے جمھے پیدا کیا اور روزی بھی کردوسروں کو سنانا شروع کیا کہ ہیں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے جمھے پیدا کیا اور روزی مجھے کو لوث کر جانا بھی ہے۔ یہ اعلان شہر میں گھوم پھر کرنا شروع کیا لیکن توم نے ان نبیوں سے پہلے ای مردِ مجھ کولوث کر جانا بھی ہے۔ یہ اعلان شہر میں گھوم پھر کرنا شروع کیا لیکن توم نے ان نبیوں سے پہلے ای مردِ مجاہد کو بے دردی سے قبل کردیا۔ قرآن تکیم میہ بات نقل کرتا ہے کہ اس کوموت کے ساتھ ہی جنت کا پروانہ دے دیا گیا اور فرشتوں کو تھم ملاکہ اس کو ابھی جنت میں داخل کردو۔ کوموت کے ساتھ ہی جنت کا پروانہ دے دیا گیا اور فرشتوں کو تھم ملاکہ اس کو ابھی جنت میں داخل کردو۔ مسلوک نے تکیم الامت پُنائی کھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں اپنے او پر بات رکھ کر کلام کرنا '' قدائطف' ' لطیف حیلہ ) کہلا تا ہے اور یہی طرز مخلص مصلحین کا ہوا کرتا ہے۔

قر آن تھیم نے ریجی بیان کیا ہے کہ اس مر دِمجاہد نے جنت میں پہنچ کر بھی اپنی خیرخواہی کو باقی رکھا اور وہاں بھی حسرت کے ایجہ میں کہنے لگا: اے کاش! میری قوم کو اس عالم جنت کے اعز از و تکریم اور غیر فانی نعمتوں کی حقیقت معلوم ہوجاتی تو وہ سب ایمان لے آتے۔

پیوں کی خیرخواہی عارضی اور فانی نہیں ہوتی ،قر آن تھیم نے اس کی خیرخواہی کوفل کردیا۔

﴿ اللَّهُ اعْهَالُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِبَنِيْ اَدَمَ انْ لا تَعْبُلُ والشَّيْطَنَ ۚ إِنَّكَ لَكُمْ عَدُوًّ مُّسِينٌ ۞ .

[سورة يسين: 60]

ترجمة: اےاولاد آدم! کیامیں نے تم کوتا کیدنہ کردی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہےاور بیرکہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھارات ہے۔

تفسیس قیامت کے دن جب سب انسانوں کے فیصلے ہوجا ئیں گے تواہل جہنم سے خطاب ہوگا: اے انسانو! کیا میں نے تم کونیوں اور رسولوں کے ذریعہ تا کیدنہ کی تھی کہتم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لیکن تم نے اس کو نہ مانا اور شیطانی راستوں پر چلتے رہے۔ اب رونے چلانے سے کیا فائدہ؟ ہدایت کا وقت تو گزرگیا۔

آیت میں شیطان کی عبادت نہ کرنے کا عہد یا دولا یا جارہا ہے۔ گمراہ قوموں نے شیطان کی اطاعت کی ہے لیکن اس عنوان کو فظ عبادت سے ادا کیا گیا کیونکہ شیطان کی اطاعت، عبادت کی طرح سخت ترہے۔

(روح المعاني،معالم التزيل)

سُلوك: حَيْم الامت رُوَّيَة نِهِ آيت كى اس تفسير سے صوفیاء كے اس قول كى تاویل كی ہے جس میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو یا کسی اور کو بُت پرست کہا ہے۔صوفیاء کے ہاں بت سے نفس اور خواہشات نفس مراد ہوتے ہیں جس کا مطلب میہوتا ہے کہ ایسا شخص نفس پرست یانفس کا بندہ ہے۔ میر مطلب نہیں کہ دہ داقع میں بت پرست ہے۔ بیتو صرت کفروشرک والی بات ہے۔

(فَلَا يَحُزُنْكَ قَوْلُهُمُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ [سورة يسين: 76]

توجهة: ان كى باتيں آپ كوم زدہ نه كريں۔ ہم ان كى چھى وظاہرى باتيں سب جانتے ہيں۔ تَفسِير: نبى كريم عَلَيْهُم كوكافرلوگ شاعر، ساحر، كابن، مجنون وغيرہ كہا كرتے تصحبس سے آپ عَلَيْهُم كو طبعى طور پر د كھ ورخج ہوا كرتا تھا۔ آپ مَنْ اللّٰمُ كوسلى دى جارہى ہے كہ آپ غم زدہ نہ ہوں، بيے بے نصيب لوگ اللّٰه ك

جناب میں اس سے بھی زیادہ ہے ہورہ ہاتیں کہا کرتے ہیں تواگر آپ کوشاعر، ساحر کہد یں تو کیا تعجب ہے۔ سُلوك: حکیم الامت سُرُفِیّة لکھتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود

اس كامناسب انتقام لے ليتے ہيں۔ (خواو مخواہ اپنے كام ميں سُت نہ بونا چاہيے)

# ٤

#### يَارُوْ: 23

﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ لِيثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِيلُونَ ۞ ﴾

[سورة الصافات: 60 تا 61]

ترجمة: بـ شك بهت بڑى كاميابى يهى ہے۔ايى ہى كاميابى كے ليئمل كرنے والوں كوئمل كرنا چاہيے۔ تَفسِير: او پركى آيات ميں جنت كى تعتيں ،حور وقصور ،عيش وعشرت ، چين وسكون كا تذكره آيا ہے۔انہى نعتوں كو حاصل كرنے كى ترغيب دى گئى ہے،اس كوفو زعظيم (عظيم ترين كاميابى) قرار ديا ہے۔

البتہ جن مغلوب الحال بزرگوں سے اس قتم کی باتیں منقول ہیں، وہ معذور ہیں۔ جنت اور جنت کی تعتیں مطلوب ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے۔

### ﴿ وَ نَجَّيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴿ [سورة الصافات: 76]

ترجمة: اورہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بڑے بھاری تم سے نجات دی۔

تَفسِير: سيدنا نوح مليه كا تذكرہ ہے جنہوں نے اپنی قوم كونوسو پچاس (۹۵۰) سال تك تبليخ كى كيكن قوم نے اس سارى مدت تك أنہيں خوب ستا يا بحز چندا فراد كوئى ايمان ندلائے۔ آخر اللہ نے پانی كے عالمگير طوفان سے قوم كوغرق كرديا۔ سيدنا نوح مليه اوران كے ساتھيوں كوجن كى تعداداتى (۸۰) بيان كى جاتى ہے ، نجات دى پھرانہوں نے اس غم سے فلاح يائى جوصد يوں تك برداشت كررہے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بُرِيَّاتُ نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ طبعی غم وحزن کمال کے خلاف نہیں کیونکہ طبعی تقاضے کاملین میں بھی رہتے ہیں غم وحزن طبعی تقاضوں میں شامل ہیں، البتہ اس کے خلاف جو ثابت ہے، وہ غلبۂ حال ہے جس میں انسان معذور سمجھا جا تا ہے۔

### (وَ نَادَيْنُكُ أَنْ يَيَّا بُلْهِيمُ ﴿ قُلُصَلَّ قُتَ الرُّءُيَّا ﴾ [سورة الصافات: 104 تا 105]

تر جمة: اورہم نے آواز دی:اےابراہیم!تم نے خواب کو پچ کر دکھایا۔ تَفسِیر: سیدنا ابراہیم طلِیہ کے ذرج عظیم کا واقعہ ہے۔خواب میں اللہ نے تھم دیا کہا پنے صاحبزا دے آملعیل کو اپنے ہاتھوں ذرج کریں۔دوسرے دن تعیل میں سیدنا ابراہیم علیہ نے اپنے بیٹے کوکروٹ پرلٹا کر گلے پرچھری پھیردی، خدائی انتظامات کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اس لمحہ صاحبزاد ہے اسمعیل کو ہٹا دیا گیا اورایک دنبہ ذکح ہوگیا۔ (تفصیل کے لیے' ہدایت کے چراغ' ، جلد ارصفحہ ۲۳۳ دیکھئے) سید نابراہیم میں کے عمل ذکح پرندا آئی: اے ابراہیم میں! تم نے خواب سیح کردکھایا، بیتہ ہمارا بہت بڑا امتحان تھا، ہم نے اس عمل کو ذکح عظیم قرار دیا ہے اور قیامت تک اس کی یادگار قائم کردی ہے۔ تم کو ہمارا سلام ہو، ہم نیکو

کاروں کوالیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ ہمارے مومن بندوں میں ہیں۔ ہمتم کوایک اور صاحبزادے آختی کی بشارت دیتے ہیں جو بلندنبیوں میں ہوں گے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة لَصَة بين كه صاحبزاد بو وزنح كرنے كاحكم بيدارى ميں بھى ديا جاسكا تقاليكن خواب ميں حكم ديئے جانے كى غالباً يه حكمت ہوگى كه سيدنا ابرا بيم الله كى اطاعت خوب سے خوب تر ظاہر ہو۔ چنانچ آپ نے خواب كوخيال يا وسوسہ نسمجھا، استے بڑے كام پرآ مادہ ہوگئے۔

ملحوظه: بیوا قعہ ہے کہ نبیوں کے خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں،ان کی بیداری اورخوابی حالت احکام میں یکسال ہوا کرتی ہے۔اللہ کی طرف سےان پر جو بھی حکم نازل ہوتا ہے،وہ واجب العمل ہوا کرتا ہے۔وہ حکم خواہ بیداری میں نازل ہویا خواب میں، بہرصورت حقیقت ہی ہوا کرتی ہے۔

ید مسئلہ خصوصیات نبوت سے متعلق ہے۔ (خواب کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کے لیے ' ہدایت کے جراغ' ، جلد ارصلحہ ۵۵ ۳د کیھئے جواس موضوع کی قرآنی تشریح ہے۔)

﴿ فَنَظَرَ نُظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ﴿ ﴾ [سورة الصافات: 88 تا 88]

ترجمة: پهرابراجيم الله نے ستارول کوايک نگاه بھرديکھااور کهدديا: ميں بيار ہونے والا ہول \_

تفسیر: سیدنا ابراہیم ملی کوئی ایک آز مائشوں سے سابقہ پڑا ہے اور ہرامتحان میں کامیابی سے ہمکناررہے ہیں۔ انہی میں یہ واقعہ بھی ہے۔ قوم کے ایک سالانہ میلے کا وقت آگیا جوشر کی قشم کا تھا اور بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ اس قومی میلے میں شرکت کے لیے سیدنا ابراہیم ملی سے اصرار کیا گیا کہ بہرحال تم کوشرکت کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نے انجانی حالت میں ستاروں کی طرف نظر کی پھرمعا فرمایا: میں بیار ہونے والا ہوں '' آئی سقیہ "قوم جوستارہ پرست تھی، یہ بھی کہ ابراہیم کے بارے میں ستاروں کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، سرداروں نے معذور سمجھا اور انہیں چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم ملیہ ایک شرکی ممل سے محفوظ ہوگئے۔

قوم کے باہرنکل جانے کے بعد مرکزی بت خانے میں داخل ہوئے اور بتوں کا وہ حشر کیا جو بت شکنی کی تاریخ کا نا درالوجود واقعہ ہے۔ سُلوك: حكيم الامت مُسَيِّد ن آيت سے ثابت كيا ہے كه دفع شركے ليے حليه كيا جاسكتا ہے، خواہ وہ دنيوى شر ہويا ديني -

ملحوظہ: حیلہ جس کوعر بی اصطلاح میں تورید کہا جاتا ہے، ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں دو 2 مفہوم پائے جاتے ہوں۔ کہنے والا وہ مفہوم مراد لیتا ہے جو سننے والاعمو مانہیں لیتا۔

مثلاً کوئی اپنی بیوی کودشمن کے کسی شرہے بچانے کے لیے کہددے کہ بیمیری بہن ہے تو ایسا کہنا درست ہے کیونکہ بہن جیسے قیقی ہوا کرتی ہے، دینی واسلامی بہن بھی ہوتی ہے، لیکن سننے والا اس کو حقیقی بہن ہی خیال کرےگا۔

ایسے ذومعنی کلام کوتو رید کہا جاتا ہے۔ صبح غرض کے لیے ایسا کلام کیا جاتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔

ذکورہ آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ نے اِنّی سَقِیْمٌ فرما یا جس کے معنی بیار ہوں اور بیار ہونے والا ہوں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نے دوسرے معنی مراد لیے جب کہ قوم نے پہلامعنی سمجھا۔

ایے ہی جب بتوں کا پیر شرد کی کرسرداروں نے پوچھا: اے ابراہیم! ہمارے بتوں کا پیر براحال کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے فع مایا تھا: '' فَعَلَه کَبِیْرُهُمْ'' (ان کے بڑے نے بیر کت کی)

بڑے سے مراد بڑا بت اور خودسید ناابراہیم ملیہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَالُوا الْمُرِينُ ۞ ﴾ [سورة الصافات: 106]

ترجمة: حقيقت مين بيربر المتحان تها-

تَفَسِيرِ: لِعَنی خوابی تھم پرصاحبزادے کے حلق پر چُھری چھیردینا کوئی آسان کام نہ تھا، سخت دشوار امتحان تھا۔ بڑے بڑے عزم وحوصلہ والوں کی برداشت بھی پارہ پارہ ہوجاتی ہے کیکن سیدنا ابراہیم ﷺ بلا تر دّ دکرگز رے۔

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَّة نے واقعہ سے بیاخذ کیا ہے کہ اللّہ کی طرف سے بھی خواص (او نچے درجے والوں) کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔اس سے بیشبہ نہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ان کی منزلت گرگئ تھی یا بی قرب الٰہی سے دورہو گئے تھے۔ (امتحان کی حکمت اللہ ہی کے علم میں ہوا کرتی ہے۔)



# ؙڛٛ<u>ٚۏڔۘٷؙ</u>ڞؾ

### يَارُوٰ: 33

﴿ ءَائنِولَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا لَا هُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِي ﴾ [سورة ص: 8]

ترجمة: توكيا بم سب میں صرف ای شخض پر کلام اللی نازل كيا گيا ہے؟ اصل بيہ ہے كہ بيلوگ ميري وحي ہى كى طرف سے شك ميں پڑے ہوئے ہيں حقيقت بيہ ہے كہ ميراعذاب اب تك انہوں نے نہيں ديكھا۔

تَفسِير: قديم قوموں كابياحقانه نظريه كه نبوت ورسالت اہل دولت وثروت انسان كوملنى چاہيے، اہل مكه ك مشركين نے بھی اس مفروضه کے تحت رسول الله علياتم كوديكھا اور اعتراض كيا كه ايك يتيم ونا دارانسان

کونبوت کیونکرملی جب کہ ہم میں بڑے دولت مندوعزت والےموجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کی بیوجہ بیان کی کہ بیلوگ در حقیقت محمد سیجھ کی شخصی تکذیب نہیں کررہے ہیں بلکہ وحی اللہ وحی اللی کے مسئلہ میں بھٹک رہے ہیں کہ وحی ہم جیسے دولت وٹر وت اور قوم کے سر داروں پراتر نی چاہیے تھی۔ بیان کا زعم و پندارہے جوانہیں کفرتک لے گیا۔

سُلوك: حكيم الامت رئيسة كصة بين كه چونكه اس نظريه كا منشاء كبروتكبر تفاتو آيت سے معلوم ہوتا ہے كه كبرايى برى خصلت ہے كہ بعض اوقات كفرتك پہنچاديتى ہے ۔ (جيسے كه اہل مكه كاكبرتها)

(إِذْدَخَانُواعَلَى دَاؤُدَ فَفَنِعَ مِنْهُمْ قَالُوُالَا تَخَفْ) [سورة ص: 22]

ترجمة: اچانک داؤد الله کے پاس دونوں آگئے، داؤد الله ان سے گھرا گئے، بولے: آپ گھرا سئے نہیں، ہم دونوں اہل مقدمہ ہیں۔ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے سوآپ انصاف کردیجئے اور بے انصافی نہ سیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتادیجئے۔

نفسیر: سیدنا داؤد ملی جس طرح الوالعزم نبی ورسول تھے، اپنے زمانے کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ رعایا میں دوشخص اپنا جھگڑا ہے وقت ان کی خدمت میں لائے جب کہ وہ اپنے مکان میں آرام کررہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا مقدمہ پیش کردیا اور عدل وانصاف کرنے کی تاکید میں یہ ہے ادب عنوان اختیار کیا کہ ہمارے فیصلہ میں بے انصافی نہ کیجئے۔

سُلوك: حكيم الأمت مُحَدِّ فَ مَرُكوره عنوان سے بياخذ كيا ہے كه خلاف تهذيب كلمات كوسيد ناداؤد عليه في برداشت كيااور فيصله دے ديا۔اى طرح مفتى اور شيخ كوسوال كرنے والوں كى بدتميزى برداشت كرنى چاہيے۔

ملحوظه: نبي كريم علي اليك ويهاتي كى بيتميزى يركها محمد ابيه مال تيراب نه تيرب باپ داداكا، مجهكو

اللہ کے مال سے عطا کر۔

آپ سی نے نہایت خندہ بیشانی سے اس کوفر مایا: بے شک بیسب اللہ کا مال ہے۔ سامنے بکریوں کا ریوڑ تھا، فرمایا: جا بیسب اپنے گھر ہانک لے جا، اس بُدّ والے پہلے تو آپ سی کی طرف شک وشبہ سے دیکھا پھرسارا ریوڑ ہانک لے گیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کراعلان کرنے لگا: لوگو! محمد سی اتنا دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہ جانے کا اندیشنہیں کرتے۔

﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ۞ ﴿ [سورة ص: 31]

ترجمة: (وه واقعہ بھی قابل ذکر ہے) جب شام کے وقت ان کے روبر واصیل عمدہ گھوڑ ہے پیش کیے گئے تو کہنے

لگے کہ میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ آفاب پر دے میں

میس گیا (غروب ہو گیا)۔ ان گھوڑوں کو میر سے پاس لاؤ پھر انہوں نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور
گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا (یعنی ذیج کردیا)۔

تَفسِير: سيدناسليمان مليك كاواقعہ ہے۔ يعظيم نبى ورسول گزرے ہيں۔ان كاعبو 199 قبل مسىح بيان كيا جاتا ہے۔طبقهُ انبياء ميں نبوت ورسالت كے ساتھ حكومت وسلطنت بھى عظيم الشان پائی تھى۔انسانوں كے علاوہ حيوانات، چرند پرند، جنات اور ہواياني پر بھى حكمرانی كرتے تھے۔

ایک دفعہ جہاد کے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے معائنہ میں ذکراللہ کا اپنامعمول فوت ہو گیااوروقت گزر گیا۔اس غفلت پر بہت د کھ ہوااور تلافی مافات کے طور پر گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین میں نقسیم کردیا۔

سُلوك: حكيم الامت بينية في سيرناسليمان الله كاس واقعد كي ايك مسائل اخذ كي بين-

اوّل 🕕 : راحت وآ رام کے لیےعمدہ سامان استعال کرنا جائز ہے خصوصاً جب کہ دینی مصلحت بھی ہو۔

دوم 2: مستحب عمل سے غفلت ہوجا نابر وں سے بھی ممکن ہے۔

سوم 🚯: غفلت کی تلافی کے لیے غافل کردینے والی چیز کوصد قہ وخیرات کردینا درست ہے۔

چہارم 🕕: غیرت حق بھی عمدہ خصلت ہے۔

ملحوظه: جو چیزاللہ سے غفلت کا ذریعہ بن جائے ،اس کواپنے پاس ندر کھنے کو''غیرت حق'' کہا جا تا ہے۔ بعض مشائخ صوفیاء نے جن میں مشہور صوفی شبلی میں تھا تھی شامل ہیں، جامہ دری، جامہ سوزی کی سندفعل سلیمانی سے نکالی ہے۔ محققین صوفیاء نے اس استدلال کو قبول نہیں کیا کیونکہ جامہ دری ہو یا جامہ سوزی اس میں اسراف و تبذیر پایا جا تا ہے جونص قرآن سے حرام وممنوع ہے۔

( هٰذَاعَطَآؤُنَا فَامْنُنُ أَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞) اسورة ص: 39 ]

ترجمة: يهمارى بخشش بيسوآپ كى كودى يانددى، آپ بركوئى دارو كرزيس بـ

تَفْسِیر: سلیمان ملیهٔ پراللہ کے فضل وانعامات کا تذکرہ ہے۔ دنیا جہاں میں جس قدر نعتیں دی گئیں تھیں، شاید وباید ہی کسی کو ملی ہوں۔انسانوں پر حکمرانی، جنّات پر حکومت، حیوانات پر قدرت، ہوا پانی پر تسلط اور زمین ویانی کے زروجوا ہرات وغیرہ بے دریغ صرف کرنا۔

سیدناسلیمان ﷺ ان سارے سازوسامان ، مال وجاہ کے امین یا خازن نہیں ، مالک بنائے گئے تھے اوراس میں انہیں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا تھا چاہے کی کودیں یا نہ دیں۔ پھر مزید بیز خوشخبری دی گئ تھی کہ اس خرچ وغیرہ پرانہیں حساب و کتاب نہ دینا ہوگا۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نے سيدناسليمان عليه كى اس خود مختارى سے بداخذ كيا ہے كداللہ نے ان كے قلوب كو ادائے حقوق كى ذمہ داريوں ميں مشغول ندر كھنے كے ليے بدكامل اختيار دے ديا تھا تا كہ وہ منصب نبوت كى بحيل ميں كامل طور پرمشغول ہوں۔

کھر حکیم الامت ﷺ نے تصوف کا ایک اور مسلہ بھی اخذ کیا کہ سالک کا بڑا سرمایہ جمعیت قلب ہے (ول کا پرسکون ہونا)۔صوفیاء کرام کواس کا خاص اہتمام رہا کرتا ہے (کہ دل پرا گندہ نہ ہونے پائے)۔

﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهَ آنِّي مَسَّنِي الشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَّ عَنَالٍ أَ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾

[سورة ص: 41 تا 42 ]

ترجمة: جب كدايوب طينان النيزين بربكو بكارا كدشيطان في مجهكورنج وآواز يهنچايا ب- (الله في تعمم ديا) اپناپيرزيين پرمارو- بير شنداياني بنهان اور پينه كا-

تفسیر: آیت میں سیدناایوب ملیک کا تذکرہ ہے۔آپ کا وطن مشرقی فلسطین تھا۔ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر شریف دوسودس (۲۱۰) سال تھی۔ مال ودولت کی کثر ت کے علاوہ آل واولا د کی بھی کثر ت تھی۔ پھر اللہ نے آنہیں ایک بڑی آز مائش میں مبتلا کردیا جیسا کہ بڑے بڑے بڑے نبیوں میں اللہ کی یہ سنت جاری رہی ہے۔ مال ودولت کے علاوہ جسمانی صحت وعافیت بھی چھین کی گئی۔ اولا و، نوکر چاکر، حشم و خدم، عزیز دوست، رشتہ وارسب علیحدہ ہوگئے۔ صرف ایک اسلیم بیوی ساتھ رہ گئی جوجب و شام آپ کی خدمت کرتی تھی وبس۔

سیدناایوب ملیه نے اس طویل مدت میں اللہ ہی ہے اپنارشتہ قائم رکھا۔ جزع فزع، شکایت و حکایت، دکھ درد کسی ہے بھی ظاہر نہیں کیا،اللہ کی جناب میں اس طرح پکارا کرتے تھے: ''شیطان نے مجھ کو بخت آزار میں کردیا ہے، آب ارتم الراتمین ہیں۔' الله نے ان کی پکار قبول کی اور تھم دیا کہ اپنا پیرز مین پر مار و، پیر مار نا ہی تھا کہ چشمہ ُ آ ب پھوٹ پڑا،ٹھنڈ ااور شیریں یانی بہنے لگا ﷺ دیا کہ اس یانی سے خسل کر واور پھرنوش کرو۔

سیدنا ایوب ملیا نے وحی الٰہی کی پیروی کی اور اس لمحہ شفایا ب ہو گئے۔ پھر اللہ نے سابقہ تمام مال واسباب، آل اولا د، جاہ وجائیدا داوراس سے دو چند مزید عطا کی۔

سُلُوك: حَيْم الامت بَرِيَّة نِه اللهِ ايوبي سے يه اخذكيا ہے كه شيطان كا تصرف كاملين پرجمى ہوسكتا ہے، كيكن اس كا يہ تصرف گناه ومعصيت ميں نہيں چلتا كه خوابى نخوابى كى سے گناه كرادے بلكہ مادّى وجسمانى ضرركى حد تك مُكن ہے۔ (جيسا كہ سيدنا ايوب الله الله كصرف جان ومال ميں تصرف كياتها)
ملحوظه: تفسير قرطبى كے مفسر نے لكھا ہے كہ بعض جابل صوفياء نے ''اُر کُضْ بِرِجْلِكَ '' (اپنے پيركوز مين ملحوظه: ير چكو) سے ذكر الله ميں قص كرنے (جمومنے كودنے كا جواز نكالا ہے) اَعُوذُ بِاللّهِ مِن

﴿ وَخُذُ بِيكِ كَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنَثُ لِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِعُمَر الْعَبْدُ لِلَّا وَنَكَ النَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِعُمَر الْعَبْدُ لِلَّا وَنَكَ النَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِعُمَر الْعَبْدُ لِللَّهِ وَ لَا تَحْنَثُ لِأَنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِعُمْر الْعَبْدُ لِللَّهِ وَ لَا تَحْنَثُ لِلَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِعُمْر الْعَبْدُ لِللَّهِ وَ لَا تَحْنَدُ لِللَّهِ عَلَى إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِيعِلْمَ لِللَّهِ عَلَى إِنَّا وَمِنْ لِللَّهُ عَلَى إِنَّا لَهُ إِنَّا لَا يَعْمَلُ اللَّهِ لِللَّهِ فَا لَا تَحْدُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الشَّيْطن الرَّجِيْمِ

ترجمة: اورتم اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھالواوراس سے اپنی بیوی کو ماردو، اپنی فشم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے ایوب کو بڑاصابر پایا۔ کتنااچھا بندہ ہے۔اللّٰہ کی طرف بار باررجوع ہونے والا۔

تفسیس: سیدناایوب ایشا پنی بیاری کے زمانے میں بیوی ہے کسی بات پر سخت ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھائی تھی کہ صحت کے بعد تجھ کوسو(۱۰۰) کوڑے ماروں گا۔ (بیاری قوت برداشت بھی بیار ہوتی ہے) جب تندرست ہو گئے کہ تواللہ نے تھم دیا کہاپنی قسم کو پورا کرو۔ چونکہ رفیق حیات مخلص خاتون تھیں ہمزا کے نفاذ

کاریطریقہ بتایا گیا کہ سو(۱۰۰)عدر سینکوں (کاڑیوں) کاایک گھالے کر بیوی کے جسم پرایک ضرب لگادی جائے ،سو (۱۰۰) مارپوری ہوجا ئیں گی۔اس حیلہ سے خاتون کی خیرخواہی کاحق بھی اداکیا گیااور قشم بھی پوری کردی گئی۔

سُلوك: نَحْيَم الامت بَيِّيَةِ لَكِيةٍ مِين كهجس حيله سے شرع علم كامنشاء فوت ہوتا ہو، ايسا حيله كرنا جائز نہيں ہے۔ جن لوگوں نے آیت کے اس حیلے سے دین میں حیلہ سازی كاجواز نكالا ہے، وہ درست نہيں۔

حقیقت ہے ہے کہ جس حیلہ سے شرع علم فوت ہوجاتا ہو مثلاً روپید، سونا چاندی پرسال گزرنے کے بعد زکو ہ واجب ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص گیارہ ماہ تو اپنے پاس مال رکھے اور اس سے استفادہ کرتا رہے، بارہویں مہینے اپنا کل مال اپنی بیوی یا بیٹے کو وے دے چر بارہواں مہینہ گزرنے کے بعد اپنا واپس لے لے۔ چونکہ اس کی ملکیت میں سال بھر مال نہیں رہالہٰذا اس پرزکو ہواجب نہ ہوئی۔ اس شاطرانہ حیلہ سے شرع علم زکو ہے سے نے گیا۔

ایساحلہ حرام اوراحکام البی کا مذاق کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حیلے تراش لیے گئے ہیں جو با تفاق علماء

ملحوظه: سیدنا ایوب ملیده کا مذکوره بالاحیله اس حرام حیلے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں بیکوئی شرعی تھم فوت ہور ہا ہے، نہ کسی کا حق ضائع کیا جارہا ہے بلکہ قصور وار نیک خاتون کومعاف کیا جارہا ہے جوشر عا مطلوب و پیندیدہ عمل ہے۔

🕡 ﴿ وَعِنْهَا هُمُ قَصِوتُ الطَّرْفِ ٱلزَّابُّ ۞ ﴾ [سورة ص: 52]

ترجمة: اوران كے پاس نيحى نگاه واليال ہم عمر خواتين ہول گا۔

تَفْسِيرِ: جنت کی نعمتوں کی تذکرہ ہے۔ان نعمتوں میں بڑی بڑی آ کھوالیاں حسین وجمیل خواتین بھی ہیں جن سے
اہل جنت کے نکاح کردیئے جائیں گے۔ان بے مثال حسن والیوں کی پیخو بی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی

نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہوگی۔عورت کا نگاہ نیچی رکھنا حسن و جمال اور دلبری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جنت کی ہیچوریں حسن و جمال کے علاوہ ادائے دلبری و نازجھی رکھتی ہوں گی کہ آ دمی فریفة ہوجائے۔

بعض مفسرین نے ''فصراتُ الطّرف' کا ترجمہ آئکھوں کورو کنے والیاں کیا ہے یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر اپنی نظر نہ ڈالنے والی ہول گی۔ پیخصلت بھی عورت کی وفاداری کی علامت ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر

ہی سے محبت کرنے والی ہوں گی۔

بعض دیگرمفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے: ''نگاہ کو پنچ کرنے والیاں' یعنی وہ خوداس قدر حسین وجمیل ہوں گی کہ اپنے شوہروں کی نگاہوں کو ہمیشہ پنچ رکھنے والی ہوں گی کہان کو کسی اور عورت پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ سُلوک : حکیم الامت مُنِینیٹ نے لکھا ہے کہ جنت کی ترغیب کے عین موقع پر حسین عورتوں کا تذکرہ اس بات کی دلیا ہے کہ مباح عورتوں کی جانب رغبت کرنا نہ دُبّ الٰہی کے خلاف ہے، نہ کسی فضیلت کے خلاف ہے دلیا ہے کہ مباح عورتوں کی جانب رغبت کرنا نہ دُبّ الٰہی کے خلاف ہے، نہ کسی فضیلت کے خلاف ہے دلیا کہ بعض خشک مزاج صوفیاء یا باطل مذاہب کے رہنماؤں کا خیال ہے۔)

ایک موقع پر راتم الحروف کویہ خیال آیا کہ خواتین کا اپنی نگاموں کو نیچی رکھنا اگر چہ شرقی تہذیب میں حسن و جمال اور شرافت کی علامت سمجھا جاتا ہے جیسا کہ عام مفسرین نے لکھا ہے کیاں مغربی تہذیب میں یہ کوئی خوبی نہیں لیک نقص سمجھا جاتا ہے۔ تا ہم حوران جنت مشرقی ومغربی ہر مسلمان کے لیے ہیں تو قیصر ات الطرف کا ترجمہ'' نگاہیں نیچی رکھنے والیاں''کرنامغربی مسلمان کی تسکین کے لیے کافی نیہ ہوگا اور نہ عنوان ان کی زندگی میں دلچہی ورغبت کا کا باعث سے گا۔

لهذا "فصراتُ الطَّرْفِ" كابا محاوره ترجمه "خمار آلود آنكه واليال" كرديا جائے تومشر قی ومغربی دونوں

ذوق کا اختلاف ختم ہوجائے گا۔خمار آلود آنکھیں جس طرح مشرقی تہذیب میں خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح مغربی تہذیب میں بھی حسین شار ہوتی ہیں۔علاوہ ازیں خمار آلود آنکھوں میں قیصر ات کامفہوم بھی پایا جاتا ہے۔واللہ اعلم

### 8 ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ ﴾

[سورة ص: 82 تا 83]

ترجمة: كہا: مجھ كوتيرى عزت كى قتم! ميں ان سب كو بہكا دول گا- بحز ان ميں سے ان بندول كے جوتير ك منتخب شده ہيں۔

تَفسِيرِ: البيرلعين كابيركلام اس وقت كا ہے جب سيدنا آ دم اللہ كوسجدہ كرنے كے جرم ميں جنت سے نكالا جار با تقار پہلے تو اس نے اللہ كے عين غضب كى حالت ميں اپنے ليے قيامت تك درازئ عمر كى دعاما تكى جو اسى وقت دے دى گئى گھرم حالى تن خبيث فطرت پرلوٹ آيا اور مذكورہ بالا كلام كرديا كه زمين پرتيرے سارے بندوں كو گمراہ كردوں كا سوائے تيرے تخلص بندوں كے (يعنی ان سے دورر ہوں كا كيونكہ بيہ ميرے حال ميں نہيں آئى گئے )۔

سُلوك: امامُرازی بَیَشَدُ نِهَ آیت سے ایک نکتہ اخذ کیا ہے کہ اس گتا خانہ کلام میں ابلیس نے اپنی سے انی کو قائم رکھا یعنی اندھادھند بید دو کانہیں کیا کہ میں تیرے سارے ہی بندوں کو گراہ کردوں گا بلکہ اللہ کے نیک و پارسابندوں کواپنی گمراہی سے علیحدہ کردیا کہ بیمیر سے قابو میں نہیں آئیں گے۔ پھررازی پیسُدُ کھتے ہیں کہ جھوٹ ایسی گندی خصلت ہے جس سے ابلیس تک کو حیا آئی (اوروہ سچی بات کہدگیا)۔ (تفسیر کہیر)



# ٤

### يَارُهُ: 23

﴿ وَالَّذِينَ الَّخَذُ وَامِنْ دُونِهَ اَوْلِيَاءً مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَدِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾

[سورة الزمر: 3]

ترجمة: اورجن لوگوں نے اللہ کے سوااورول کو تجویز کرلیا ہے (اور کہتے ہیں کہ) ہم توان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بہم کو اللہ کا مقرب بنادیں گے۔ بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گاجس بات میں بیر باہم اختلاف کردہے ہیں۔

تَفسِير: شرك كرنے والے عام طور پر بيكهدويا كرتے ہيں كدان معبودوں اور بزرگول كى پرستش كركے ہم

ا پنے خدا کے زدیک ہوجاتے ہیں چروہ ہم پرمبریان ہوجائے تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔

آیت میں اس جہالت کا جواب ہے کہان خالی باتوں سےان لوگوں کا تو حید میں جھڑا کرنامقصود ہوتا ہے، حقیقی فیصلہ تو قیامت کے دن ہوہی جائے گا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَةِ نَهِ لَكُها ہے كہ الله كى صفات ميں غيروں كى شركت مطلقاً ندموم ہے۔اس بارے ميں بالذات و بالد غيركى فلسفيان موشگا فياں باطل ومردود ہيں۔

ہا ہورہ اور بالی میں مسلمانوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ پیروں، بزرگوں، اولیاء صالحین وغیرہم کونا دان مسلمانوں نے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں عملاً دخیل بنالیا ہے اور ان سے آس وامیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ بیشرک فی الصفات مسلمانوں میں شدت سے پھیل گیا ہے۔ جودین توحید خالص کے لیے

۔ آیاتھا،اس کونا دان مسلمانوں نے وثنیت وقبر پرتی سے داغدار کردیا ہے۔

### وَإِلَى اللهِ المشتكيٰ

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَ كُنِبٌ كَفَارٌ ۞ ﴾ [سورة الزمر: 3]

ترجمة: بشك الله اس كوراه متفقيم پرنهيس لا تاجو جهونا ناشكرامو-

۔ تَفسِير: لينن جس نے بيہ بات مُعان كى كہوہ بھى تى جى بات (توحيد) نہ مانے گاتو پھراييوں كے ليے ہدايت كا

راستہ بند ہوجا تا ہے یعنی جھوٹ، خیر کے درواز سے بند کردیتا ہے۔

سُلوك: صوفیاء نے کہا ہے: اس میں اس شخص کے لیے دھم کی و تنبیہ ہے جواپنے آپ کے لیے ولایت کے کسی مرتبہ کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ ایسانہیں ہے۔

### ( اَمَّنُ هُوَ قَانِتٌ انَاءَ الَّيْلِ سَاجِمًا وَّ قَالِمًا يَّحْنَدُ الْاخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ )

[سورة الزمر: 9]

ا پ رب سے رحمت کی امید کر رہا ہو۔ اب کیاعلم والے اور بے ملم برابر بھی ہوسکتے ہیں؟

تَفسِير: جس شخص کے عقائد درست ہوں اور اعمال بھی ٹھیک ہوں، وہ توحید اور یوم آخرت پریقین رکھتا ہواور

عمل کی بید کیفیت ہو کہ رات جوعمو ما خواب اور غفلت کا وقت ہوتا ہے،عبادت میں مشغول رہتا ہو، کیا

الساشخص اورو وضخص جوبعلم وبعمل ہو، اللہ کے یہاں برابر ہوسکتے ہیں۔

سُلوك: صوفیاءعارفین نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجا (امید) کا پہلوخوف کے پہلو پرغالب رہنا چاہیے۔(لیعنی اللہ کی ذات عالی سے توقع وامیدزیادہ رکھنی چاہیے۔)(تفسیر کبیر)

( اَفَكَنْ شَوَحَ اللهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلامِ فَهُو عَلى نُوْدٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ اسورة الزمر: 22 ]

ترجمة: سوجس شخص کاسینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سووہ اپنے رب کے نور پر چل رہا ہے۔ (کیا ایسا شخص اوراہل قساوت برابر ہوسکتے ہیں؟)

تَفسِيرِ: لینی دونوں برابز نہیں ہو سکتے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کہتے ہیں: جب بیآیت رسول اللہ ﷺ نے تلاوت فرمائی تو ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیشرح صدر (سینے کاکھل جانا) کیونکر ہوتا ہے؟

ارشا دفر ما یا: جب دل میں نور داخل ہو۔

عرض کیا گیا:اس کی کیاعلامت ہے؟

فرمایا: دارُالخلو د (جنت) کی رغبت ہواور دارُ الغرور ( دنیا ) سے بے اتفاقی اورموت کی طرف آ مادگی ہو۔ (معالم التنزیل )

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة لكت بين كرآيت مين نوراورشرح صدركي وضاحت ملتي ہے۔ (جوصوفياء كي اصطلاح ميں كثرت سے رائج ہے)

الل تحقيق علماء ني آيت كمضمون سددو 2 كلتے پيدا كيے ہيں:

ایک 🕕 بیرکہ ہرمومن کسی نہ کسی میں نہر حال معرفت ونور رکھتا ہے۔

دوسرے **2** بیرکہ جس اسلام سےمعرفت ونور پیدا ہوتا ہے، وہوہ ہے جویقین کامل کے ساتھ ہو۔ ( شک وشبہ کی راہ ہے نہیں )

ملحوظه: آیت میں شرح صدراور قساوت قلب کا ذکر آیا ہے۔قساوت قلب کوشرح صدر کے مقابلہ میں بیان کیا

گیا ہے۔ شرح صدر میں قلب وجگراطمینان، سکون اور اعتاد وعلم ویقین کی کیفیت سے معمور رہا کرتے ہیں اور قسادت قلب اس کے برعکس کو کہا جاتا ہے جس میں بے یقینی، شک وشبہ، پراگندی و بے لطفی کی کیفیات ہوا کرتی ہیں۔

( اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَرِيثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهَا مِّثَانِيَ ۚ تَقْشَحِدٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ

رَبُّهُمْ) [سورة الزمر: 23]

ترجمة: الله نے نہایت عمدہ کلام نازل کیا ہے جوالی کتاب ہے جوبا ہمی ملتی جلتی ہوئی اور بار بار دہرائی گئی ہوئی جس سے ان لوگوں کے بدن اور دل نرم ہوگا ہے ۔ جس سے ان لوگوں کے بدن اور دل نرم ہوگا ہے۔ ہوجاتے ہیں۔

نَفسِير: الله عرف الله الله على الله على آيات من كرخوف اوراس كى عظمت سے كانپ المحقة بيں اور بدن كروڭگئے كھڑے ہوجاتے ہيں پھران كے قلوب الله كى يادوفكر ميں جھك بھى جاتے ہيں يعنی

وہ کتاب اللہ پڑمل کرنے لگتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَهِيَّةٍ لَكِيت مِين كها بالتحقيق علاء نے لكھا ہے كه الله كے خوف سے مرادا يمان وعقلی خوف ہے، جسمانی وظاہری خوف مرادنہیں للہذا آیات اللہ كی تلاوت سے کسی کے جسم پرکوئی ظاہری اثر ، کپکی

ہے۔ یابے قراری پیدانہ ہوتو بیخوف الٰہی کے خلاف نہیں۔

ملحوظہ: امام غزالی بھی نے اپنی کتاب احیاءعلوم الدین میں لکھا ہے کہ بہت سے صوفیاء ایسے ہیں جن پر شاعروں کا کلام س کر وجد طاری ہوجا تا ہے اور وہ جھو منے لگتے ہیں اور قر آن تکیم کی آیات پڑھنے سے بیاثر ظاہر نہیں ہوتا۔ پھراس کی مختلف توجیہات کی ہیں جن میں مذکورہ بالاتو جیہ بھی شامل ہے۔

الم رازى بَيْنَة ن الم غزالى بَيْنَة كي طرف اشاره كرك كلهاب:

'' کیکن میں کہتا ہوں: میں تواس تا ٹر سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ میں نے جب بھی قر آنی مطالب پرغور دند بر سے کام لیا ہے، اسی وقت میر سے رو نگٹے کھڑے ہو گئے اور دل کے اندر ہیب وخشیت الٰہی پیدا ہوگئی اور جب میں نے

شاعرول كا كلام سنا توول اچاك مو گيا اورطبيعت متاثر ندمو كى مين تجهتا مول كديمي صراط متقيم ہے۔' (تفسير كبير) ﴿ قُواْ اَنَّا عَرَبِيًّا عَلَيْرَ ذِني عِوَجٍ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ ۞ ﴿ [سورة الزمر: 28]

ترجمة: قرآن ہے مر بی زبان کاجس میں کجی نہیں تا کہ لوگ ڈرتے رہیں۔

تَفسِير: قرآن ايک صاف سخري عربي زبان کي کتاب ہے،اس کلام ميں کوئي ٹيڑهي ترجھي بات نہيں،سيرهي اور صاف سخري باتيں ہيں جن کو ہر عقل سليم والاقبول کر ليتا ہے۔ سُلوك: قرآن تحكيم كاپهلاوصف پڑھى جانے والى كتاب 'قرآنا''بيان كيا گيا ہے۔ چنانچيمسجدوں ،محرابوں ، منبروں ، مدرسوں ،گھروں ميں اس كى تلاوت ہور ہى ہے اور قيامت تك ہوتى رہے گى۔

یہ علیہ علیہ اللہ میں بیان نہیں کررہے ہیں،غیر سلم بلکہ خالفوں کا بھی یہی بیان ہے۔

''قرآن د نیامیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔'' (انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا) تفسیر ماجدی

### (ضَرَبَاللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاء مُتَشْكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ)

[سورة الزمر: 29]

توجهة: الله ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جس میں گی ضدی قتم کے شریک ہیں اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کوئی شریک نہیں، پور اایک ہی شخص اس کا مالک ہے۔ کیا دونوں کی حالت نیساں ہے؟

تَفْسِيرِ: الله نے اس مثال میں مومن اورغیر مومنوں کی حالت کو واضح کیا ہے یعنی ایک غلام کے کئی ایک آ دمی مالک

ہیں جوسب کے سب ضدی و جھگڑ الوقتم کے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ غلام صرف ای کے کام میں لگارہے، دوسرے مالکوں سے سروکار نہ رکھے۔ اس تھینچ تان میں ظاہر ہے غلام ہر وقت پریشان و پراگندہ حال رہے گا۔ برخلاف اس غلام کے جس کا صرف ایک ہی شخص مالک ہے، ایسے غلام کو ہر طرح کے کہوئی اور اطمینان حاصل رہے گا اور کسی دوسرے آقا کوخوش رکھنے کی شکش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر

ہے یہ دونوں غلام برابز ہیں، ای طرح توحید پرست انسان اور شرک پسندانسان کے فرق کو سمجھ لیاجائے۔ لموك: حکیم الامت پیشتانے ناکھا ہے کہ دنیا پرست انسان اور آخرت پسندانسان کی زندگی کی یہی حالت ہے۔

پہاا خص دنیا کی کشاکشی میں مبتلا ہے تو دوسرا مطمئن اور پُرسکون ہے۔

8 ﴿ وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَاهُ اللَّهُ مَا ثَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ﴾ [سورة الزمر: 45]

ر جمة: اور جب فقط الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہونے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوااورروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت خوش ہوجاتے ہیں۔

تَفْسِیرِ: شرک کی بیخاصیت ہے کہ مشرک آ دمی بعض اوقات زبان سے اللّٰہ کی عظمت و محبت کا اعتراف تو کر تا ہے لیکن اس کا دل صرف اللّٰہ کے ذکر اور اس کی حمد وثنا سے خوش اور مطمئن نہیں ہوتا۔اور جب اللّٰہ کے سواکسی اور معبود، دیوی، دیوتاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس

کے چبرے پرنمایاں ہونے لگتے ہیں۔

سُلوك: آیت میں توحیدی ذہن اورشر کی ذہن کی واضح شاخت ملتی ہے۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ ملحوظه: آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کوریکھا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ واحد کی قدرت و حکمت اور

اس کی عظمت وصفات کا ذکر کیا جاتا ہے توان کے چہروں پر افسر دگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور وہ پریشان پریشان سے ہوجاتے ہیں اور انجان بن کر کھسک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

مگر کسی پیرفقیر،مجذوب،شہید،غوث وقطب اوران کی کچی کچی کرامات اناپ شاپ بیان کردی جاتی ہیں تو چبر سے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات ومسرت جوش مارنے لگتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو حید خالص بیان کرنے والے کومنکراولیاء تمجھا جاتا ہے۔

یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیمتاً گله کا وظیفه پڑھنے والے،مصیبت میں یاغوث یاغوث پکارنے والے،اجمیر کےمقبرہ کاطواف کرنے والے، یاخواجہ دیخواجہ، لےکررہوں گا، دینا پڑے گائے تعربے لگانے والے اسلامی

الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْلاِحْرَةِ ﴾ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْلاِحْرَةِ ﴾ ﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَانَا ۖ ثُمَّرَ إِذَا خُوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّنَا ﴾ [سورة الزمر: 49]

ترجمة: اورجبْآ دى كوكوئى تكليف پېنچى ئے تووه ہم كو پكار نے لگتا ئے ليكن جب ہم سے اپنی جانب سے كوئی نعت عطاكرتے ہيں تو كہتا ہے: يہ مجھا پنی تدبیر سے ملی ہے۔

تَفسِير: شاہ عبدالقادر صاحب محدث مُنِينَة لکھتے ہیں کہ آدمی جس نام سے چڑتا تھا، مصیبت کے وقت اسی کو یکارتا ہے۔

آیت میں جاہل انسان کی خصلت کا ذکر ہے۔مصیبت میں تو اللہ کو پکار تا ہے اور جب اس کوراحت ونعمت ملتی ہے اس کو این قابلیت اور عقل و تدبیر کی جانب منسوب کرتا ہے کہ ریسب میر کی تدبیر ومحنت کا نتیجہ ہے۔

آیت سے اس مرعی تصوف کی شاخت ہوتی ہے جوطریق کے ثمرات وفضائل کو جوحقیقتا اللہ کے انعامات ہیں ، اینے عمل ومجاہدے کا نتیجہ بمجھتا ہے۔

(قُلُ يعبَادِ كَالَّذِيْنَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [سورة الزمر: 53]

قرجمة: اے نبی! آپ (میری طرف سے) کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم زیاد تیاں کر لی ہیں!اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف کردےگا۔ بے شک وہ بڑاغفور، بڑار حیم ہے۔

تَفسِيرِ: آيت ايک خاص واقعہ پر نازل ہوئی ليکن اس کا خطاب عام ہے، اس ميں قيامت تک کے گنهگاروں کی تسلی کا سامان ہے۔ حسن بھری میستیفر ماتے ہیں:اس کے وسعت کرم وشفقت کی کوئی انتہاہے کہ جنہوں نے اللہ کے دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوں ،انہیں کو دعوت تو بددی جارہی ہے۔ (ابن کثیر )

حضرت علی مخاشف ماتے ہیں کہ قرآن تھیم میں وسعت کرم کی کوئی آیت مذکورہ آیت سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔

ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: قرآن حکیم کی بیآیت انتہائی امیدوآس والی ہے۔

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک اور آیت اس سے بھی کہیں بڑھ کرہے: ﴿ وَ لِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُ مَغْفِرَةٍ لِّلِنَّاسِ عَلَى ظُلْمِيهِمْ ﴾ آپ كارب لوگوں كی ظلم وزیاد تیوں كومعاف كرنے والاہے۔

(قرطبی)

سُلوك: توبہ على الله تومعاف ہوہى جاتے ہيں، ايسے ہى توبہ سے كفروشرك بھى معاف ہوجا تا ہے۔ (مرتب) مسيخيت جس كواپنے رحم وكرم اور كشاده ولى ہونے پرناز ہے،خود انجيل كى زبانى سننے:

''میں تم سے کہتا ہوں کہ آ دمیوں کا گناہ تو معاف کیا جائے گا گر جو کفرروح القدس کے حق میں ہو، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔'' (متّی ۳۲:۱۲) تفسیر ماجدی



# ١

يَارَكِٰ: 24

● ﴿ وَجُدَانُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِعِ الْحَقِّ فَاَخَذْتُهُمْ " فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾

[سورة المؤمن: 5]

ترجمة: اورانہوں نے ناحق جھڑے کیے تا کہ اس ناحق سے حق کود بالیں ، سومیں نے ان کی گرفت کی ، سومیری سز اکیسی ملی ؟

تَفسِير: ہرقوم نے چاہا کہا ہے پنجیمرکو پکڑیں، قید کریں قبل کریں یا جلا وطن کر دیں۔انبیاءکرام کی پچھلی ساری تاریخ بھی ثبوت پیش کرتی ہے کہان کو ہرطرح دبایا گیا کہ حتی کہ بعض مرتبہایک ایک دن میں سترستر نبیوں کولل کیا گیا۔الامان والحفیظ

سُلوك: حكيم الامت رئيسَة في آيت سے ثابت كيا ہے كہ جدال (جھر ا) جواسلام بيس ممنوع ہے، وہ وہ جدال ہے جو ناحق وباطل قسم كا ہو، آيت بيس اى كاذكر ہے۔

البتہ جوجدال حق کے لیےاور حق کی تائید وحمایت کے لیے ہوتو ایساجدال مطلوب و پسندید عمل ہے، اہل اللہ

دونوں جدال کی رعایت کرتے ہیں۔(اس لیےان کا جدال ناحق نہیں ہوتا)

﴿ اَكَّٰذِیْنَ یَحْمِانُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٔ یُسَیِّحُونَ بِحَمْٰدِ رَبِّهِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
 یَشْتَغْفِرُونَ لِلَّذِیْنَ اَمَنُوا ﴾ [سورة المؤمن: 7]

ترجمة: جوفرشة عرش الى كواللهائ موئ بين اورجواس كے اردگرد بين وہ اپنے رب كى تبيع حد كے ساتھ كرتے رہے اللہ يرايمان ركھتے بين اورايمان والوں كے ليے استعفار كيا كرتے بين -

تفسیر: عرش عظیم کواٹھانے والے فرشتے اوراس کے اطراف طواف کرنے والے بے شار فرشتے دن رات اللہ کی تعلیم کواٹھانے ویا کی بیان کرتے ہوئے زمین کے اہل ایمان انسانوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی اور وحمتوں کی دعا کررہے ہیں۔اہل ایمان کا معظیم رتبہ ہے کہ حاملانِ عرش ان کے گنا ہوں کی معافی کی دعا حضور رب میں طلب کررہے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَلَّتُ في آيت سے بيا خذكيا ہے كہ جيسا كہ حاملانِ عرش غائبانہ طور پر اہل ايمان كے ليے دعاكر رہے ہيں، اسى طرح مسلمانوں كوبھى دوسر مسلمانوں كے ليے غائبانہ دعاكر في چاہيے۔

3 (وَ قَالَ رَجُكُمُ مُوْمِنٌ قَمِّنَ إلى فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَكَ ﴾ [سورة المؤمن: 28]

ترجمة: ایک مردمومن جوفرعون کے خاندان ہے تھا، اپناایمان چھپائے ہوئے کہنے لگا: کیاتم لوگ ایک ایسے شخص کولل کرنا چاہتے ہوجو بیر کہتاہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟

تَفْسِيرِ: اس مردمومن کا نام سمعان بيان کيا جا تا ہے۔ پيفرعون کا چچازاد بھائی تھا،سيدناموی ليا پرايمان لا چکا تھاليکن فرعون اورآ لِ فرعون کے خوف سے اپناايمان چھپائے ہوئے تھا۔

اس نے جب بیسنا کہ فرعون سید ناموئ ﷺ کوتل کرنا چاہتا ہے تواس انتہائی نازک حالت میں اپناایمان ظاہر کردیا اور پھروہ کلام کیا جوآیت میں مذکور ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُيَّةَ نِ لَكها ہے كه الل باطل كے سامنے حق بات كا چھپا ناضرورة جائز ہے خصوصاً جب كه د ني مصلحت بھی ہو۔

ملحوظه: رسول الله عليم في ارشادفر مايا: صديقين چندايك بين (يعني ان كي تعداد قليل م).

ایک حبیب نجار (جن کا قصه سورهٔ لیسین میں آیا ہے )، دوسرے 🗨 رجل مؤمن ( جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت

میں ہے)، تیسرے 1 ابوبکر ٹائٹاور بیان سب میں افضل ہیں۔ (قرطبی)

﴿ وَ إِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنِ بُكُ ﴾ [سورة المؤمن: 28].

ترجمة: اوراگروه جمونا بتواس كاجموث اى پريزے كا-

تَفْسِيرِ: یہ جملہ بھی ای رجل مومن کا ہے جوفرعون اورآل فرعون سے کہدر ہاتھا۔مردمومن کا بیہ کہناتھا کہ موکی ﷺ کا پہلے تو جرم ہی کیا ہے؟ ولو بالفرض وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو اس کی سز اانہیں ضرور ملے گ لیکن اگروہ سے ہیں اور یقیناً سے ہیں تو پھرتم اپنی خبرلو۔

سُلوك: امام رازی مُینیهٔ لکھتے ہیں کہ جب بھی مجھوکسی شریر نے خواہ نخواہ نقصان پہنچانا چاہا تو میں نے اس کی طرف قطعاً تو جہ نہ دی بلکہ معاملہ اللہ کے حوالہ کردیا تو اللہ نے میری تائید ونصرت کے لیے پچھا ہے لوگ کھڑے کردیۓ جواس شرکو دفع کرنے کے لیے پوری طرح لگ گئے۔ (تفسیر کبیر)

﴿وَّا اسْتَغْفِرْ لِنَ ثَبِلِكَ ﴾ [سورة المؤمن: 55]

ترجمة: اورآپا پن تقصيري معافى طلب سيجيئ

تَفْسِيرِ: آیت میں لفظ ذبآیا ہے۔اہل لغت لکھتے ہیں کہ ذنب اوراثم میں فرق ہے۔اثم تو اردو میں گناہ ہی کے معنی میں آتا ہے کیکن ذنب کوتا ہی تقصیر کو کہا جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر)

شاہ عبدالقادر صاحب محدث سیست کھتے ہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے نبی کریم تاہیل کی عادت شریفہ بیان کی جاتی ہے۔ جاتی ہے کہ آپ دن میں سو(۱۰۰) سو(۱۰۰) مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔

ہر بندے کی تقصیراس کے درجے کے موافق ہے اس لیے ہرشخص کو استغفار کرنا چاہیے۔(موضح القرآن) سُلوك: حکیم الامت ہُوسِکا اس تفسیر پر لکھتے ہیں کہ اس میں صوفیاء کے اس مشہور تول کی تا سُدملتی ہے جووہ کہا

ب سلم المسلمان الما برار سَيِّمَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ لِعَنْ عام سلمانوں كى نيكياں خاصان خداكی تقصیرات ہیں۔

6 ﴿ اَللَّهُ الَّذِي كَ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيْهِ وَالنَّهَارِ مُبْصِدًا ﴾ [سورة المؤمن: 61]

ترجمة: الله بى ب جس نے تمہارے ليے رات بنائى تاكةم اس ميں سكون پاؤاورون كوروش بنايا۔

تفسیس: مشرک جاہلی قوموں نے جیسے پینکڑوں معبود بنالیے تھے، ایسے ہی دن ورات کو بھی اپنے معبودوں کی فہرست میں شامل کرلیا ہے اوران کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی بھارت (ہندوستان) کے

فہرست یں سال کرتیا ہے اور ان کی پوجا ہو ہندو جاند سورج کی پرستش کرتے ہیں۔

قر آن تھیم نے ان احقوں کے اس عمل کی تر دید کی ہے کہ دن رات دیگر مخلوق کی طرح ہے بھی اللّٰد کی مخلوق ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں گو یا یہ چاند ،سورج ،ستارے انسانوں کے خادم ہیں ،مخدوم اورآ قانہیں۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى بُرِيسَة ن لكهام كررات كودت مرخص كاسكون مختلف مواكرتا --

عوام کاسکون تونفس وجسم کی راحت میں ہےاورعبادت گزاروں کاسکون عبادت کی حلاوت وشیرینی ہوا کرتی ہےاوراہل محبت ومغفرت کاسکون قلب کا ذوق وشوق ہے۔ (روح المعانی)

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَا أَنْ يَا إِنْ يَا إِنْ يَا إِنْ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [سورة المؤمن: 78]

ترجمة: اوركسي رسول ہے ميمكن ندھا كہوہ كوئى مجزہ بغيرا ذن الٰہي ظاہر كريں -

تَفْسِير: كَفَارِقْرِيشْ كَابِيمِطَالبِهِ كِرِنَا كَهَا كُرْ آپِ رسول ہِن توفلان فلان معجزه ظاہر تيجيئے۔

حقیقت پیہے کہان کا پیمطالبہا پنے آباؤا جداد کی روش پرتھا، ان لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے رسولوں

ے ایساہی مطالبہ کیا ہے۔

آیت میں جواب دیا گیا کہ مجزات کا پیش کرنائسی بھی نبی کے اختیار میں نہ تھا۔ پھراس نبی سے مطالبہ کرنا کیونکر درست ہے؟ الدبیرتمہارامطالبہاس وقت درست تھاجب نبی مجزات پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ،نبیوں نے تو

ید دولی کیا ہے کہ ہم خودا پنے نفس کے مالک نہیں تو پھر دوسری چیزوں پر کیا قدرت رکھ سکتے ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ جب انبیاء کرام مجزات وتصرفات پر قادر نہیں تو پھر اولیاءاللہ بدرجۂ اولیٰ قاد نہیں ہو سکتے ۔

(وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُولِكُمْ ﴾ [سورة المؤمن: 80]

توجمة: اورتمہارے لیےان جانورول میں بہت سارے فوائد ہیں تا کہتم سوار ہوکرا پنے مقاصد حاصل کرسکو۔
تفسیر: حیوانات کواللہ نے انسانوں کے نفع وراحت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذاتم ان سے سواری کا کام اواوران کواپنی غذائی ضرورتوں میں لاؤیا خرید و فروخت کر کے اپنی معاش مضبوط کرو فیرہ لیکن سے کیا جہالت بلکہ جماقت ہے کہ انسانوں نے ان کواپنا معبود بنالیا اور حیوان پرتی میں پڑگئے۔ جو خادم تھا اس کواپنا آتی قاومونی بنالیا، بھارت (ہندوستان) میں آتی بھی گاؤپرتی کی حماقت زورو شورسے جاری ہے اوراس کو مقدس ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔علاوہ ازیں بیل، بھینس، سانپ، بچھواور دیگر حشرات الارض کی لوجا کرنے والے بکشرت موجود ہیں۔

آیت میں منافع کالفظ آیا ہے بعنی جانوروں کی پیدائش میں انسانوں کے لیے کئی ایک فوائد ہیں۔مثلاً تازہ گوشت کی تجارت، خشک گوشت کی تجارت، اون کی تجارت، کھالوں کی تجارت، بالوں کی تجارت، دانت، آنت و ہڈیوں کی تجارت، دودھ، دہی، پنیر، گھی ،کھن، کریم، بالائی کی تجارت وغیرہ۔

﴿ فَلَمَيّاً جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ إِلْلَيِّنْتِ فَرِحُوا بِهَا عِنْدَ هُمْ شِنَ الْعِلْمِ ﴾ [سورة المؤمن: 83]
 ﴿ فَلَمَيّاً جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ إِلَّالَيّانِ فَرِحُوا بِهَا عِنْدَ هُمْ صِّنَ الْعِلْمِ ﴾ [سورة المؤمن: 83]
 ﴿ جمة: ﴿ پُرجبانَ كَ پَغِبرانَ كَ پَاسَ كُلّ نَثَانِيالَ لَهُ رَآئِةً وَهُ لُوكَ النّاسَ عَلَم بِرِنَا زَالَ مُوتَ الْعَلَم بِرِنَا زَالَ مُوتَ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم

<mark>ترجمة:</mark> پھرجبان کے پغیمران کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تو وہ لوگ اپنے اس علم پر نازاں ہوئے جو انہیں حاصل تھا۔

تَفْسِیر: آیت میں تاریخی استدلال ہے کہ گزشتہ زمانے کی بڑی بڑی متمدن و پرشوکت قوموں کے انجام کو رکھو۔ جب انہیں نبیوں نے توحید کی دعوت دی تو ان مہذب قوموں نے اپنے علم پر ناز کیا اور دعوت تو حید کو شکراد یا جس کی پاداش میں انہیں تباہ کیا گیا اور نام ونشان بھی مثاد یا گیا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس زمین پر کتنی قومیں آباد تھیں اور ان کا کیا کیا انجام ہوا۔ قر آن تکیم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ایکی چندا قوام کی نشاند ہی کی جوا ہے دور کی متمدن و پرشوکت قومیں تھیں ، آیت میں اس تاریخی حقیقت کے سات تاریخی حقیقت

و بیان میا میا ہے۔ سُلوك: حکیم الامت مُحِنِّلَةً نے لکھا ہے كہ آیت ہے ایسے علم پرفخر کرنے کی مذمت ہے جوشریعت کے مخالف ہو۔ای کے تحت باطل تصوف بھی آ جا تا ہے (جو بے علموں میں رائج ہے )

## نُيْوَرُلُا فُصَّلَتُ

### يَارُوْ: 24

1 (إِنَّ الَّذِينُ المَنُواوَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ اَجُرٌ عَنْيُرُ مَمْنُونٍ ١٠ اسورة حم السجدة: 8]

ترجمة: ب شک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ،ان کے لیے ایسابدلہ ہے جوختم ہونے والانہیں۔

تَفسِير: غيرممنون ايسے صله وبدلے کوکہا جاتا ہے جس کا سلسلہ تم نہ ہویعنی اہل ایمان کو جنت کی و ہعتیں ملیں گی جوفنا یا بوسیدہ ہونے والی نہیں ہیں، دائمی باقی اور تروتازہ۔ بداس لیے کہ ان کاعمل دائمی تھا اگر جیہ موت

نے ان کی زندگی کا خاتمہ کردیا جوان کے اختیار میں نتھی۔

سُلوك: مشائخ طریقت نے سالکین کواس مہولت سے تسلی دی کہ جب کسی عذر سے وہ اپنا وظیفہ پورانہ کرسکیں تو انہیں پوراا جرملے گا۔

ملحوظہ: آیت ان بوڑھے اور مریضوں کے حق میں نازل ہوئی جومرض یا کمزوری کی وجہ سے عبادات کی کثرت نہیں رکھتے ہیں۔ایسے لوگوں کوخوشخری ہے کہ ان کو وہی ثواب دیا جائے گا جوصحت وقوت کی حالت میں عمل کرنے سے ملاکرتا تھا۔

### 2 ﴿ قَالَتَا آتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ۞ ﴾ [سورة حم السجدة: 11]

ترجمة: دونول نے كها: بهم بخوشي حاضر بيں۔

تفسیمر: بیز مین اورآ سانوں کی پیدائش کا واقعہ ہے۔اللہ نے ساتوں زمین کودو 2 دن میں پیدا کیا اور دو 2 دن میں پہاڑوں کواور زمین میں انسانی غذاؤں کے ذخائر پیدا کیے اور دو 2 دن میں ساتوں آسمان کی پیدائش کی۔اس طرح چودن میں کا ئنات کی تعمیر عمل میں آئی۔جب بیقعیر مکمل ہوگئ تو زمین وآسمان کی طرف وحی اور سوال کیا: کیاتم اپنی خدمات پر بخوشی راضی ہو جو تمہیں سپر دکی گئیں ہیں؟

یا بے دلی سے قبول کرتے ہو؟

دونوں نے عرض کیا: ہم بسروچیثم حاضر ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت بُرِينَة ني آيت سے استدلال كيا ہے كہ جمادات ميں بھى ادراك وشعور ہے۔

(اگرچہان کی فطرت کے لحاظ سے ہی، یہی وجہ ہے کہ تنگریوں نے رسول اللہ علیہ کی شہادت دی، درخت و پتھرنے آپ علیہ کوسلام کیا، یکے بھنے زہرآ لودگوشت نے آپ تھی کواینے زہرآ لود ہونے کی خبر دی وغیرہ۔)

ا پیے کئی وا قعات احادیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔

ملحوظه: مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا زمین وآسان والا جواب (ہم بخوشی راضی ہیں)حقیقت

ہے، جازیا تمثیل نہیں جیسا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ یہ جواب سب سے پہلے زمین کے اس خطہ نے

دیا جہاں آج خانہ کعبہ کی ممارت ہے، اس طرح آسانوں کا وہ حصہ سب سے پہلے جواب دیا جہاں ''بیت العمور'' (فرشتوں کا آسانی قبلہ ) ہے جوخانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ (ابن کثیر )

3 (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيًامِ تَحِسَاتٍ ﴾ [سورة حم السجدة: 16]

ترجمة: سوہم نے ان پرایک تیز آندهی تھیجی ایسے دنوں میں جو ننوں تھے تا کہ دنیا کی زندگی ہی میں انہیں رسوائی کے عذاب کامزہ چکھا عمیں اور آخرت کا عذاب تو رسوا ترہے ہی اور انہیں کوئی مدد نہ پنچ سکے گی۔

تَفسِيرِ: ہوا کا پیخوفنا ک طوفان جس قوم پر چلا یا گیا تھا، وہ قوم عادِتھی جس نے اپنے جلیل القدر پینمبرسید ناہود علیکا .

کو جھٹلا یا تھا۔ یہ ہوائی طوفان ان پر سات رات آٹھ دن تک مسلط رہا۔ طوفانی ہواؤں کا ہر جھٹکا پہلے جھٹکے سے شدیدتر اور بھیا نک ہوا کرتا تھاحتیٰ کہ ان فرشتوں کے ہاتھوں سے بیسرٹش ہوا عمی نکل جاتی

تھیں جن کے انتظام پر بیفر شتے مامور ہیں۔ لَا اِلْهَ اِلاَّ اللَّهُ پوری قوم اپنے ساز وسامان کے ساتھ چوراچورا ہوگئ۔

سُلوك: حَكِيم الامت مُعَيِّمةً نِي آيت سے خوست كاعقيدہ باطل قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں كہ جب عذاب كے سات رات آٹھ دن (گویا پورا ہفتہ بلكہ ایک دین مزیداضافه) منحوں تقے تو پھر ہفتہ كا كونسادن نیک

سات رات آغیرون ( کو یا پوراهفته بلکه ایک دین مزیداضافه ) خوش منطقو پر جفته کا اور سعد ہوگا؟

(لبذااسلام میں کوئی دن منحوس نہیں ممکن ہے سابق ملتوں میں کچھ دن منحوس رہے ہوں)

ملحوظه: آیت میں ان عذاب والے دنوں کو''نجاست'' کہا گیا ہے، اس لیے ظاہراً شبہ ہوا کہ بیدن منحوں سقے لیکن بیر حقیقت نہیں ہے کہ دن منحوں سقے بلکہ اس رسواکن عذاب کی وجہ سے بیرتمام دن اس قوم کے لیمنحوں ہو گئے۔عذاب منحوں تھا، دن منحوں نہ شقے، دن ورات تواللہ کے پیدا کردہ ہیں اور پھروہ اللہ

کے نشانیاں'' آیات'' بھی تو ہیں، بھلانحوست کواس سے کیاتعلق؟

﴿رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هٰنَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَ لَا
 تَخْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ۞ ﴾ [سورة حم السجدة: 30]

ترجمة: جن لوگوں نے دل سے اقرار کرلیا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نزول کرتے ہیں کہ )تم نہ اندیشہ کرو، نہ رنج کر واور خوشنجری سنواس جنت کی جس کاتم سے وعدہ

کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں ونیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہاری اس جنت میں وہ کیم جب جب کتا ہا ، کی اس استقبال سر کسائی میں وہ میں سیجھ سرحوطل کر و

سب کچھ موجود ہے جس کوتمہارا جی چاہے اورتمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جوطلب کرو۔ تَفسِیر: استقامت کے معنی احکام الٰہی پر ثابت قدم رہنا۔ ایسانہیں کہ بھی راہ پر اور بھی بے راہ ، لومڑیوں کی

طرح إدهرأ دهرراه فراراختیار کرنا۔ (مظهری)

استقامت والول كوفرشتول كى بينوشخرى تين مواقع پر موگى:

اوّل 🕦 موت کے وقت ۔

دوم 🛭 قبر کے اندرسوال وجواب سے پہلے۔

سوم 🚯 محشر میں قبروں سے اٹھنے کے وقت ۔ (معارف القرآن )

مفسر ابوحیان اندلی نے کھھا ہے کہ اہل استقامت پر فرشتوں کا نزول ہر دن ہوا کرتا ہے جس کے آثار و برکات ان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔البتہ فرشتوں کا کلام سنتا اور ان کا مشاہدہ کرنا مذکورہ تینوں مواقع پر

ہوگا۔(تفسیر بحرمحیط)

سُلوك: حكيم الامت بُيَالِيِّ نِهُمَّ اسْتَقَامُوا" كاطلاق سے بداخذ كيا ہے كه برمسلمان كى استقامت

اس كحسب مرتبه بوكى البذا برمومن صاحب استقامت ہے۔

امام رازی ﷺ نے ککھا ہے کہ مومن کو کوئی خوف وغم ندموت کے وقت ہوگا ، ند قبر کی زندگی میں ، ندمحشر میں۔ ان تمام مواقع پروہ مطمئن ومسر ورر ہے گا۔ (تفسیر کبیر )

(وَ مَنْ آحْسَنُ قَوْلًا قِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا ﴾ [سورة حم السجدة: 33]

ترجمة: اوراس بہتر كس كى بات ہوسكتى ہے جوالله كى طرف بلائے اور خودنيك عمل كرے \_

تَفْسِيرِ: آیت میں دعوت وتبلیغ کرنے والوں کی شان بیان کی گئی ہے کہاں سے بہتر اورکوئی کامنہیں کہانسانوں کو

تو حید کی دعوت دی جائے اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کروا یا جائے اور خود بھی اس پڑمل پیرا ہوں۔

سُلوك: حكيم الأمت بُيَنَيْنَةِ نِهِ آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ داعى الى اللّٰه كا جن ميں شَيْخ ومر بى بھى شامل ہيں ،خود بھى عامل و پابند ہونا چاہيے ورنداس كى تعليم ميں بركت نہيں ہوتى (يعنی اس كا اثر ظاہر نہيں ہوتا)۔

ملحوظه: داعی الی الله کامفهوم عام بخواه حاکم عادل جو یا فوجی مجابد جو یامعلم و مدرس جو یا واعظ وخطیب جو یا

كتابون كامصنف مويا قارى ومقرى موياامام وموذن ،سب داعى الى الله بين -

﴿ وَ إِمَّا يَـ نُزَخَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِينَ نَزْعٌ فَاسْتَحِنْ بِاللَّهِ ﴾ [سورة حم السجدة: 36]

ترجمة: اوراگرآپ كوشيطان كى طرف سے وسوسة نے لگة و آپ اللد كى پناه ما نگ ليا يجيح

تفسیر: کسی بھی برائی یا گناہ کا آغاز وساوس ہے جواکرتا ہے پھریہی وساوس انسان کو بھملی پرڈال دیتے ہیں۔ وسوسہ اندازی کا بنیادی مصدر شیاطین الجن والانس جواکرتے ہیں۔امداوالٰہی کے بغیرا لیے شیاطین سے دوری بشر کے لیے مشکل ہے، اس لیے آیت میں اللہ سے پناہ طلب کرنے کا اور پناہ خدا وندی میں آجانے کا حکم دیا گیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَسَةِ نِهَ لَكُها ہے كہ وساوس شيطانی كاورود كاملين پرجمی ہوسكتا ہے اور بيان كے كمال ك خلاف نہيں۔

آیت سے ریجی اخذ کیا گیا کہ وسوسہ اور غصہ کے وقت اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ پڑھ لیا حائے۔(روح المعانی)

(لَا يَانِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [سورة حم السجدة: 42]

ترجمة: ال قرآن ميں باطل نه آگے ہے آسكتا ہے، نه پیچھے ہے۔ بینازل كردہ ہے حكمت والے تعریف والے الله كي طرف ہے۔ الله كي طرف ہے۔

تَفْسِيرِ: آيت مِين قرآن حَيم كي شان بيان كي گئ ہے كہ بيمخفوظ ترين طريقے سے نبى كريم ﷺ برنا زل كيا گيا ہے، اس ميں كسى قسم كا شك وشبہ نہيں، ہر باطل سے محفوظ ہے۔ ﴿ نَزَلَ بِهِ الدُّقِّ الْاَحِيدُنُ ﴾ عَلى قَلْمِكِ﴾

سُلوك: بعض علاءرا تخين نے آيت سے بيا خذ كيا ہے كہ جيسے قر آن ہر باطل سے محفوظ ہے، اسی طرح جولوگ قر آن سے وابستہ رہتے ہیں، وہ بھی ہر باطل سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔



# ٤

### يَارُوْ: 25

### ( الله يُجْتَنِينَ إلَيْهِ مَنْ يَشَاءُو يَهْدِئَي إليهِ مَنْ يُنْنِيثِ ⊙ ﴾ [سورة الشورى: 13]

توجهة: الله اپن جانب جس کو چاہے ، هین لیتا ہے اوراس شخص کو بدایت دیتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہو۔
تفسیر: رسول جس دین کی دعوت دے رہے ہیں ، یکوئی نئی اورانو کھی دعوت نہیں ہے ، ان سے پہلے بین کا ورانو کھی دعوت نہیں ہے ، ان سے پہلے بین کا ورانو کھی دعوت نہیں ہے ، ان سے پہلے بین کا ویہ ان کی نے بھی یہی کام انجام دیا ہے۔ اب اگر مشرک و کا فر اس کام کو اجنبی یا بھاری مجھ رہے ہیں تو یہ ان کی جہالت و بدیختی ہے ۔ حقیقت سے ہے کہ بدایت نصیبی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بیدو 2 طریقوں سے دی جات ہے ہاتھ میں ہوا ہے ، پہلا یہ کہ اللہ نودا ہے نبدول میں سے جس کو چاہے ، پہند کر لے اور اس کو صراط متنقیم پر کھڑا کردے۔ اللہ کا یک اجتماع کی ایک جدو جہد وعمل اخلاص سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں ، اللہ ان کی اس جدو جہد کوضا کے نہیں کرتا ، انہیں بھی ہدایت وصراط متنقیم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے اس فضل و کرم کو ہدایت نصیبی اور صدوک کہا جاتا ہے۔

مسلوك: علامه آلوى بغدادى بُعِيلة لَكھتے ہیں كه آیت میں'' جذب وسلوك'' كی طرف اشارہ نکلتاہے جوتصوف كی معروف اصطلاح ہے۔ (روح المعانی)

حکیم الامت مُعَیِّ این این آخر آئیر کرتے ہیں کہ '' بجی کے معنی جذب اور تھنے لینا ہیں جیسا کہ انبیاء کرام کو منتخب کرلیا جاتا ہے۔ اس میں ان کی عبادت ریاضت کو دخل نہیں۔ بیا پی ذات میں ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں اور'' بھدی'' ہدایت کے معنی سالک کوراہ دکھانا (راہ عمل کا چلنے والا)، اس طرح جذب وسلوک کی اصطلاح قائم ہوگئی۔

### ( لَنَا آغَمَالُنَا وَ لَكُمْ أَغْمَالُكُمْ الْحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَخْعُ بَيْنَنَا)

[سورة الشوري: 15]

ترجمة: ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ ہماری تمہاری کوئی بحث نہیں۔اللہ ہی ہم سب کوجع کرے گااوراس کے پاس جانا ہے۔

تَفسِير: حق اور باطل كے بحث ومناظرہ كے بعد بھى حق بات كوقبول نه كيا تواب بحث بے كار ہے، قيامت ہى ميں اس كا فيصلہ ہوگا كيونكہ وہاں سب كوحساب كتاب دينا ہے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے لکھا ہے کہ پیفیحت ایسے موقعہ کے لیے ہے جب بحث ومناظرہ ختم ہوجائے پھر بھی حق قبول کرنے کی تو قع ندر ہے۔ ( ﴿ لَنَاۤ ٱعْمَالُنَا وَ لَكُمْ ٱعْمَالُكُمْ ﴾ کہد یاجائے )

( أَمْر لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الرِّيْنِ مَا لَمْ يَاذَنَ بِدِاللهُ ﴾ [سورة الشورى: 21]

ترجمة: كيان كے تجويز كيے ہوئے كچھشريك ہيں جنہوں نے ان كے ليے ايبادين مقرر كرديا ہے جس كى اللہ نے كوئى احازت نہيں دى؟

تَفْسِیر: اللہ نینیوں کے ذریعہ آخرت اور دین کاراستہ بتلایا ہے تو پھر کیااس کے سوااورکوئی جستی الی ہے جے
کوئی دوسرادین مقرر کرنے کاحق واختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی
ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے؟

تو پھران مشرکوں نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جوا نبیاء کرام نے بتلائی ہے دوسری راہیں کہاں سے نکال لیس؟

سُلوك: حكيم الامت بُينَة ن لكها به كه آيت سے بدعت كا مذموم اور حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔

( كيونكه بدعت بھى اپنے دل وخواہشات سے گھڑلى جاتى ہے۔)

(وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ) [سورة الشورى: 27]

ترجمة: اوراگراللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کی فراخی کردیتا تو بیسب زمین پرسرکشی کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر بھی مناسب سمجھتا ہے، اس انداز سے رزق نازل کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، بصیرت رکھنے والا ہے۔

تفسییر: اللہ سے بڑھ کراپنے بندوں کی مصلحتوں اور ضرورتوں کا جاننے والا اور کون ہوسکتا ہے، وہ اپنے ہر بندے کی ضرورت اور اس کے ظرف ومصلحت کے لائق روزی دیتا ہے۔ اگروہ بے تحاشا سب کو خوشحال اور فارغ البال کردے (جیسا کہ وہ قادر اور مقتدرہے) تو عام انسانی طبائع الیی ہیں کہ بجائے امن وامان فتندوفساد ہر پاکردیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہوکر کفر و بغاوت میں مبتلا ہوجا عیں۔

سُلوك: حكيم الامت بُينية نے لکھا ہے كہ جس طرح روزى كى كشادگى سے بگاڑ پيدا ہوجا تا ہے، ایسے باطنی بسط (انوارات واحوال قلب) كى اكثريت بھى بعض كے حق ميں مصر ہوجاتى ہے۔

(لبذاا گر کسی کوقلب کی میر کیفیت حاصل نه ہوتواس کو مغموم نه ہونا چاہیے۔)

(وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞) [سورة الشورى: 37]

ترجمة: اورجب أنبيل غصة تائي ومعاف كردية بين

تَفسِيرِ: الله كِنيك بندول كاوصاف واخلاق بيان كيے گئے ہيں۔ان ميں ايك خصلت معافى ودرگزركى بھى

بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں کسی جائز بات پر عصد آتا ہے تو ضبط و تحل کر لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ یہ کیفیت اخلاق وشرافت کی اونچی علامت ہے۔ علاوہ ازیں پیخصلت ' اخلاق نبوت' میں شار کی جاتی ہے۔

یین اول این بخدادی مین این که معاف کرنا یا برابر کا بدله لینا دونوں جائز ہیں۔ (اگر چید معاف سلوك: علامه آلوى بغدادی مین کھتے ہیں که معاف کرنا یا برابر کا بدله لینا دونوں جائز ہیں۔ (اگر چید معاف

كرديناافضل واحسن ہے)\_(روح المعاني)

ملحوظه: الله کے نیک و برگزیدہ بندوں کوغصہ وطیش ضرورا تا ہے لیکن وہ اس کا اظہار بے موقع نہیں کرتے اور

جب انہیں ہے گل و بے جاغصہ آ جائے تو اس کے تقاضہ پڑ مل نہیں کرتے بلکہ اپنی طبیعت کو قابو میں رکھتے ہیں، یہی خصلت ان کے کمال وخو بی کی علامت ہے۔

علاوہ ازیں غصہ کا سرے سے نہ آنا کوئی اچھی بات بھی نہیں بلکہ بیددل کی کمزوری اور ہے مبتی کی علامت ہے۔ کمال نہیں نقص ہے۔ ہنرنہیں ،عیب ہے۔ کمال وخو بی ہیہے کہ جب مجل و بے جاغصہ آجائے تواس کے نقاضے

پرعمل نه کرے، ضبط کرے اوراس مقام سے گزرجائے۔

ال المركة بعبر والمادر الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صِّنْ سَبِينِكِ ﴿ اسورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صِّنْ سَبِينِكِ ﴿ اسورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صِّنْ سَبِينِكِ ﴿ السورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صِّنْ سَبِينِكِ ﴿ السورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صِّنْ سَبِينِكِ ﴿ السورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ السورة الشورى: 41 ما عَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهِمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلِيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْكُ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْكُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْهُمْ صَاعَلَيْكُمْ صَاعِلَيْكُمْ صَاعَلَيْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعَلَيْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعِلْكُمْ صَاعَلَيْكُمْ صَاعِلْكُمْ صِاعِلْكُمْ صَاعِلْكُمْ مِنْ سَعِيلِكُمْ صَاعِلْ عَلَيْكُمْ صَاعِلْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ سَعِيلِكُمْ صَاعِلْكُمْ المَاعْلِيكُمْ مَا عَلَيْكُمْ صَاعِلُهُمْ مَا عَلَيْكُمْ صَاعِلْكُمْ مِنْ سَعِيلِكُمْ صَاعِلْكُمْ مِنْ المَعْلَيْكُمْ مِنْ سَعِيلِكُمْ صَاعِلْكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعْلَيْكُمْ مِنْ مَا عَلَ

ترجمة: اور جو تخص اپنے اوپرظلم ہونے کے بعد (برابرکا) بدلہ لےسوالیے لوگوں پرکوئی الزام نہیں ہے۔ کفسییر: اوپر والی آیت ۴۰ میں بیان کیا گیا کہ برائی کا بدلہ و یسی برائی ہے لیکن جوکوئی معاف کردے او

اصلاح کر لے تواس کا جراللہ کے ذیعے ہو گیا۔ بے شک اللہ ظالموں کو پسندنہیں کرتے۔

دونوں آیوں سے یہاں دواصول ثابت ہوتے ہیں:

ایک 1 قانون عدل کہ جیسا کرے گاویسا پائے گا۔مثلاً دانت کا بدلہ دانت، آنکھ کا بدلہ آنکھ الیکن یہاں سے اہم نکتہ یا در کھنا چاہیے کہ اس بدلہ میں ریجی شرط ہوگی کہ وہ بدلہ فی نفسہ جائز وحلال ہو،ممنوع یا حرام قسم کا نہ ہو۔مثلاً

لوٹ مار کا بدلہلوٹ مار نہ ہوگا، زنا کا بدلہ زنا نہ ہوگا، غیبت کا بدلہ غیبت نہیں ہوگا،حرام کاری کا بدلہ حرام کاری نہ ہوگی، یاکسی نے دھوکہ سے شراب پلا دی تو آپ کوشراب پلا ناجائز نہیں ۔

دوسرا **②** اصول'' قانون فضل'' ثابت ہوتا ہے۔رحم ورعایت کا قانون کیآ دمی برائی کا بدلہ نہ لے،معاف و درگز رکر دے۔ بیمل اللّٰدکوزیا دہ پسند ہے۔

سلوك: مفسرين لكھتے ہيں كەمجموعهُ آيات سے انتقام لينے كاصرف جواز ثابت ہوتا ہے (يعنی برابر كابدله لياجا

سكتابي) انتقام لينے كاحكم ثابت نہيں ہوتا۔ (جصاص)

﴿ إِنَّهَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾

سورة الشوري: 42]

ترجمة: الزام توصرف ان پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق سرکٹی کرتے پھرتے ہیں۔ایبول کے لیے در دناک عذاب ہے۔

تَفسِيرِ: آیت کاتعلق احکام فوجداری ہے متعلق ہے۔ او پرکی آیات میں قانون عدل اور قانون فضل کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ برائی کا بدلہ برائی سے لیا جا سکتا ہے۔ البتہ معاف و درگز رکرنا بہتر اور اعلیٰ خصلت ہے۔ ذکورہ آیت میں یہ بیان کیا جارہا ہے کہ ابتداء ظلم کرنا یا بدلہ لینے میں زیادتی کرنا سخت بات ہے۔ البتہ ظلم ہونے پر بدلہ لینا اور بات ہے۔

سُلوك: مَدُوره آيت مِين سِي حقيقت بيان كَي مَن هي كه تشدد كرنا مطلقاً منع نہيں ہے بلکہ وہ تشدد براہے جو بے جااور ظالمانہ ہو۔

ملحوظہ: حضرت حکیم الامت میں کھائی نے لکھا ہے کہ برائی پرانقام لینا یا معاف ودورگز رکرنامختلف حالات کے تحت ہے۔ جوشخص ظلم کرنے کے بعد شرمندہ وافسوں کرتا ہو، اس کومعاف کردینا افضل ہے۔ اور جواپنی ضدوعناد پر قائم رہتا ہو، اس سے انتقام لینا بہتر ہے۔ (بیان القرآن)

### (مَا كُنْتَ تَكُادِي مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَانُ وَللِّي جَعَلْنَهُ نُؤْرًا) [سورة الشورى: 52]

ترجمة: آپ کو پینجرنظی که الکتاب کیا چیز ہے اور نہ بید که الایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اس قرآن کونور بنادیا که اس کے ذریعہ ہم ہدایت کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں۔

نفسیر: آیت میں اس حقیقت کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کامل استعداد اور صلاحیت رکھنے والا بھی بغیر تائید و توفیق الہی پخیر بتائید و توفیق الہی پخیر بیا ئید و توفیق الہی پخیر بیا تا ہے ہنر و قوت باز و پر ناز کرنے والے عام طور پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ متکبرانسانوں کو بیہ باور کیا جارہا ہے کہ نبی ورسول کی عظیم شخصیت بھی نبوت سے پہلے ایمان واسلام اور قرآن کی تفصیل سے واقف نہ تھی پھراللہ نے آپ پر فیضان و جی کا القاء کیا اور کمالات و فضائل و درجات سے سرفراز کیا گیا۔

مسلوف: حکیم الامت بھی تقدرت ہے مال میں جس فرات کو عطا کرنے کی قدرت ہے ، اس کو سلب کمالات کی بھی قدرت ہے ۔ البذا کی صاحب کمال کو اپنے فضل و کمال پر ناز نہ کرنا چا ہے۔



# ٤

### يَازُلا: 25

### ﴿بَلْ قَالُوٓۤ إِنَّا وَجَدُنَا ابَّاءَنَاعَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّاعَلَى الْإِهِمُ مُّهْتَدُونَ ۞﴾

[سورة الزخرف: 22]

ترجمة: بلكه يركبت بيل كرجم في النج باپ داداؤل كوايك راه پر پايا باورجم أنبيل كفش قدم پرراه يافته

تَفسِير: قرآن عَيم نے بار باران مشركين سے بير مطالبه كيا ہے كہ شرك كى تائيد ميں كوئى عقلى يانقلى دليل پيش كروليكن اس كا جواب وہ بميشه يہى ديتے رہے ہيں كہ ہم نے اپنے بڑوں كوا يے ہى كہتے اور كرتے ديكھا ہے۔اگريتن نہ ہوتا توريقد يم زمانے كے لوگ اس پرقائم ندر ہے۔

2 ﴿ وَ قَالُوْ اللَّهِ لَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿ ﴾ [سورة الزخرف: 31]

تَفسِير: مشركين عرب كابيا يك عام اعتراض تها كه نبوت كى اليضخص كولمنى چاہيے تھى جوامير وكبير، صاحب تخت وتاج ہوتا۔ اس كے ليے كم ازكم كمه يا طائف كے كسى سردار كا انتخاب ہونا چاہيے، محمد عليم اللہ توايك

غريب دينتيم آ دمي ٻين،ان کونبوت کيونکرمل گئي۔

سُلوك: حكيم الامت رئيلية لكھتے ہیں كہ جس طرح انبياء كرام كوان كی قوموں نے بير طعنہ ديا تھا كہ وہ دولت و ثروت، شان وشوكت نہيں ركھتے ،ايسے ہى منكرين نے بھى يہى طعنہ اولياء اللہ كوديا ہے۔

(وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي ثُقَيِّضْ لَكُ شَيْطنًا فَهُو لَكُ قَرِيْنٌ ⊕) [سورة الزخرف: 35]

ترجمة: اور جوکوئی بھی اللہ رحمٰن کی نقیحت ہے اندھا بن جائے ،ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں جواس کرساتھ ہوجا تا ہے۔

تَفسِير: یعنی جو بھی شخص تھیجت اور ذکر الٰہی سے غافل ہوگیا، اس پر ایک خصوصی شیطان مقرر ہوجا تا ہے جواس کو ہروقت یادالٰہی سے غافل رکھتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات ڈ التا ہے۔

یہ شیطان موت تک اس کا ساتھی رہا کرتا ہے اور قیامت کے دن جب معلوم ہوگا کہ یہ برا ساتھی تھا تو اس

وقت حسرت وافسوس سے کہے گا: کاش! میر سے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہوتا۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث ﷺ لکھتے ہیں کہ دنیا میں تو شیطان کے مشورہ پر جلتا تھا، آخرت میں اس کی

صحبت پر پچچپتائے گا۔اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کوانسان کی شکل میں ملتا ہے اور کسی کوجن وغیرہ گی۔

سُلوك: حكيم الامت بُينَيَّة لَكھتے ہیں كہ ذكراللی ہے منھ موڑنے پراگر چیفوری گرفت نہ ہولیکن گنا ہوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے، بیعذاب ہے کم نہیں۔

(وَّلا يَكَادُ بُعِينُ ⊕) [سورة الزخرف: 52]

ترجمة: فرعون كے اعتراضات ميں ايك اعتراض بي بھي تھا كه موئ الله روانی سے تقریر بھی كرنانہيں جانتے ہیں۔ (حالانكه الي بات نتھی)

تَفسِيرِ: کسی منخرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا:''میرا کمال پیہے کہ مجھ میں کوئی کمال

نہیں۔''اعتراض کی بھی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے،بس منھ کھولا اور بک دیا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَّتُ آيت سے بياخذ كرتے ہيں كه زبان آورى وطلاقت لسانى ياعر فى وروا جى كمالات كا نه جوناعيب يانقص كى علامت نہيں ہيں -

(اولیاءالله میں بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جو بہت کم کلام کرتے تھے۔تصوف میں ان چارخصلتوں کا

بہت اہتمام کیاجا تا ہے: 1 قلت طعام 2 قلت کلام 3 قلت منام 4 قلت اختلاط مع الانام - )



### يَارُوْ: 25

1 (وَ إِنَّى عُذُتُ بِرَنِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ [سورة الدخان: 20]

ترجمة: اورمیں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے پروردگاری اس بات سے کتم مجھ کوسنگسار کرو۔

تَفسِير: سيدناموي الله كاتذكره بي كمانهول في المي قوم كى دهمكيول پريدجواب دياتها كمتم لوگول في ميرى

سنگساری کا فیصلہ کرلیا ہے تو مجھے کچھ ککرنہیں ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں آچکا ہوں، وہ میری حمایت

کرےگا، مجھے بیسہارا کافی ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة لَكِية بِين كه الله كآ گے التجاكرتے رہنا اور اپنی قوت وطاقت كا دعویٰ كرنا عبدیت (بندگی) كی علامت ہے (جو اخلاقِ انسان میں بلندر سمجھی جاتی ہے)۔

2 ﴿ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِنُونِ ۞ ﴾ [سورة الدخان: 21]

ترجمة: اگرتم مجھ يرايمان نہيں لاتے تو مجھ ہے الگ ہوجاؤ۔

تَفْسِير: لِعِني ٱلرميري بات نه مانتے ہوتو كم ازكم مجھا يذاء نه دواورا پنے جرم كوتلين نه بنالو-

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة لَكِيمة بين كه آيت مين اس بات كا اشاره ملتا ہے كہ جس سے اصلاح كى اميد نه ہو، اس سے قطع تعلق كرلياجائے۔

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ ﴿ طُعَامُ الْإِنْثِيثِرْ ﴿ ﴾ [سورة الدخان: 43 تا 44]

ترجمة: بيشك زقوم كاورخت برك برك مجمول كى غذا موگا-

تَفْسِيرِ: زَقُومِ جَهُمُ كَاايِكِ خَارِدار دِرخت ہے جو ہوشم كى لذت وفائد سے خالى، نہایت بد بودارکڑوا، سوزش و

آگ والا - بيا ہل جہنم كى ضيافت ميں پيش كيا جائے گا۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى مُعَثِلًة نے صوفیاء كا بيقول نقل كيا ہے كه درخت حرص وحب دنیا كا درخت ہے جو قیامت کے دن اس شکل میں ظاہر ہوگا۔ (روح المعانی)

ملحوظہ: جب قر آن حکیم کی بیآیت نازل ہوئی تو ابوجہل نے اپنے دوستوں سے کہا: لوتمہارا دوست محمد سکھیے کہتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے حالانکہ آگتو درخت کوجلادیتی ہے۔( درمنثور )

الله تعالى نے اس كا جواب نازل كيا: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِنْ آصُلِ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾ [سورة الصافات: 46]

یعنی زقوم توجہنم کی تہدییں اگنے والا درخت ہے (حبیبا کہ بعض حیوانات آگ میں زندہ رہتے ہیں )

### يَارُهُ: 25

(ثُمَّ جَعَلُنكَ عَلى شَرْنَعَةِ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبَعْهَا) [سورة الجاثية: 18]

ترجمة: پھرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا سوآپ کوای راہ پر قائم رہے اور بے مملوں کی خواہ شات کی پیروی نہ کیجئے۔

تَفسِير: بدرين لوگون كاييطريقدر باب كدوه برراه چلنے لكتے بين،ان كى كوئى منزل نہيں ہوتى -

اے نبی! ہم نے آپ کوایک سیدھی بے غبار راہ پر کھڑا کردیا ہے۔ آپ خود بھی اس پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اسی راہ برچلائے۔

سُلوك: حكيم الامت بَحَيِّةَ نِهِ لَكُها ہے كہ جب رسول الله سَنْقِيْم كوشريعت كى اتباع كاحكم ديا جارہا ہے تو دوسرا اوركون ہوگا كہ وہ شريعت كى مخالفت كرے اور دعوىٰ كرے كہ مجھ كو كمالات اور قرب خداوندى حاصل

ہے؟ یہ س قدر باطل دعویٰ ہے۔

﴿ ذَٰلِكُمْ بِالتَّكُمُ اتَّخَذُنْ تُمْ الْيِتِ اللهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيا)

[سورة الجاثية: 35]

ترجمة: ہیسزااس لیے ہے کہتم نے اللہ کی آیات کوہنسی نداق بنارکھا تھااورتم کودنیا کی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا تھا۔

تَفْسِیرِ: آخرت میں سارے حقائق سامنے ہوں گے۔جن باتوں کو دنیا کی زندگی میں خواب وخیال بلکہ خوش خیالی سمجھا جاتا تھا، وہ واقعہ بن کرسامنے ہوں گے، دل یقین کررہے ہوں گے اور آئکھیں ویکھر ہی

سُلوك: حكيم الامت مُنظة لكھتے ہیں كه الكارآ خرت كى بنياديهي دنيا كى مشغولى اوراس كا انهاك ہے۔



#### يَارُهُ: 26

# ● ﴿ إِنْتُونِيْ بِكِتْبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا آوُ ٱللهُ وَقِيْنَ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمُ طبوقِينَ ۞﴾

#### [سورة الأحقاف: 4]

ترجمة: میرے پاس کوئی آسانی کتاب لاؤجواس (قرآن) ہے پہلے کی ہویا کوئی علمی صفحون لاؤاگرتم سے ہو۔ تفسیس : مشرکوں سے خطاب ہے کہ اگرتم اپنے دعویٰ شرک میں سے اور حق پر ہوتو کسی آسانی کتاب کی دلیل پیش کرویا اسے علمی اصول سے ثابت کروکہ تو حید کے سواشر کے بھی حق ہے۔

سُلوك: عارفین نے آیت سے بیزکته اخذ کیا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ معتبر ، دلیل کے بغیر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دعویٰ کشف والہا م بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

ملحوظه: قرآن حكيم نے يهال ايك اہم تنبيكى ہے جس پربہت سے اہل علم كو جي تو جنہيں -

عام طور پرتو حید کے اثبات کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور پیسلسلہ جاری بھی ہے لیکن قر آن کریم نے ایک قدم آگے بڑھ کرمشرکوں سے الٹامطالبہ کر دیا کہ اگرتم اپنے دعویٰ میں سیچ ہوتو شرک کے اثبات کے لیے دلیل پیش کرو۔

اورحقیقت یہ ہے کہ توحید کے ثبوت کے لیے علمی دلائل و براہین کی چنداں ضرورت نہیں ، کا ئنات کا سارا نظام خود دلیل وثبوت ہے ۔ ضرورت تواس کی ہے کہ شرک کی گنجائش کے لیے دلیل طلب کی جائے۔ اس طرز وعنوان ہے قرآنی استدلال اورانسانی استدلال کا واضح فرق ظاہر ہوجا تاہے۔

(قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُٰلِ وَمَآ اَدُرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيُ وَلَا بِكُمْ

#### [سورة الأحقاف: 9 ]

ترجمة: آپ کہدد یجئے کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا تونہیں ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں توصرف اس کی پیروی کرتا ہوں جومیرے پاس وحی آتی ہے اور میں واضح طور پرڈرانے والا ہوں۔

تَفْسِیرِ: نبوت درسالت الیی اجنبی چیز نبیس کهتم شک وشبه میں پڑ جاؤ ، ہزار دل سال سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے پھر میری نبوت پر کیول تعجب کرتے ہو۔ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ غیب دانی اور مافوق الفطرت تو توں کا۔ جیسے اللہ کے سب بندے ہیں ، میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق پہ ہے کہ میرے پاس وحی اور اس کا کلام آتا ہے جس کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔

سُلوك: حكيم الامت مُنَيَّة لَكُصة بين كه آيت سے افراط عقيدت كارد ذكاتا ہے۔ آيت ميں رسول الله سَلَيْن كا پورا تعارف بيان كرديا گيا ہے تو پھراولياء الله كو ہركلي و جزئى كاعلم جاننے والاسمجھنا كس قدر مگراہ بات ہے۔

3 ﴿ اَذْهَبْتُمْ طَيِّاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ النُّانْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ [سورة الأحقاف: 20]

ترجمة: تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا ہی میں حاصل کر چکے ہواوران کا خوب مزہ اٹھا چکے ہو۔ آج تہمیں ذلت کا عذاب دیاجائے گا۔

تَفْسِير: آیت میں مُجرموں کو خطاب ہے کہ دنیا کی حرام لذتوں میں مبتلا ہوکرتم اپنے انجام سے بے خبر ہوگئے عصحتیٰ کہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹے، آج دنیا کی اس لذت خوری اور آخرت فراموثی کے صلہ میں جہنم کا عذاب چکھو۔

سُلوك: حكيم الامت بُيسَةِ نے لکھا ہے كہ آیت ہے زہد کی ترغیب نکلتی ہے اوراس طرف اشارہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات میں اس قدر توسع کرنا کہ معاصی میں ابتلاء ہوجائے ،خطرے کی بات ہے۔

﴿ فَاصْبِرْ كُمَّاصَبَرَ أُولُواالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْمِلْ لَّهُمْ ﴾

[سورة الأحقاف: 35]

ترجمة: آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔
تفسیر: مخالف اور معاند کے لیے انتقام اللی کا تقاضہ پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ رسول اللہ علی کے قلب
مبارک میں بھی بھی خیال آیا کرتا تھا کہ ان مخالفین ومعاندین کی ضدوعنا دیر انہیں فوری سزامل جائے،
تو اچھا ہے یہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
آیت میں آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور صبر خیر ہی پیدا کرتا ہے۔

سیات کی چاہ بر مصاف کا مصر کرنا نبیوں کی خصوصیات میں شامل ہے، نبیوں جیسی عالی ہمتی و سُلوك: عارفین نے کھا ہے کہ کمال درجہ کا صبر کرنا نبیوں کی خصوصیات میں شامل ہے، نبیوں جیسی عالی ہمتی و کشادہ فظر فی نہ کسی کی قدرت میں ہے، نہاس کا کسی کوحوصلہ۔

## ## ##

# سُوْرَةُ مُحِكَمَّالَ

### يَارُوْ: 26

## 15 ﴿ مَثَكُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُثَّقُّونَ ﴿ فِيهَا اَنْهُرٌ مِّنْ مَّا ۚ غَيْرِ أُسِنٍ ﴾ [سورة محمد: 15]

رجمة: جس جنت كامتقیول سے وعدہ كیا جاتا ہے اس كی كیفیت ہے ہے كہ اس میں الیی نہریں ہیں جن كا پانی متغیر ہونے والانہیں۔ اور دود ھے كی الیی نہریں ہیں جن كا ذاكقہ بدلنے والانہیں۔ اور شراب كی الیی نہریں جونوش كرنے والوں كے ليے صرف ذاكقہ بی ذاكقہ والی ہیں۔ اور شہد خالص كی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں كے ليے ہوشم كے پھل ہوں گے اور اللہ كی خصوصی بخشش بھی۔

نفسیس: خلاصہ بیکہ ہل جنت ہرفتم کی مادی وروحانی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ دنیا کی ہر مادی نعمت فنا پذیر ہوتی ہے، پانی سڑ جاتا ہے، دودھ بگڑ جاتا ہے،شراب تلخ و تیز ہوجاتی ہے،شہد گدلا اور میلا ہوجاتا ہے لیکن جنت کی پیعتیں دائمی،ابدی،خوش ذائقہ وتر وتاز ہ رہا کرتی ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت مُنطِينة نے لکھا ہے كہ اہل اشارات نے پانی كوحیات روحانی ، دودھ كوعلم الٰہی اورشراب كو شوق ومحیت اورشہد كوصل وقرب كی صورت مثالی تجویز كیا ہے۔

(وَ مِنْهُمُ مَنْ تَسْتَبِعُ إِلَيْكَ عَتَى إِذَا خَرَجُوْا ﴾ [سورة محمد: 16]

ترجمة: ان منافقین میں بعض ایسے بھی ہیں جوآپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جبآپ کے پال
سے باہر آ جاتے ہیں تو جولوگ علم والے (صحابہ) ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں (نبی ) نے کیا
کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں۔
تفسیر: منافقین کا ذکر ہے کہ بیلوگ بھی بھی رسول اللہ انہا کی مجلس میں آیا کرتے تھے لیکن نہایت بولی اور روار وی میں، ان کے چہرے مہرے سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیآپ کی گفتگو کو جہسے میں رہے ہیں حالانکہ واقعہ ایسا نہ تھا، مجلس رسول میں بیٹھنے کے بعد بھی ایسے کورے نکھے رہتے تھے کہ جب مجلس سے باہر نکلتے تو بناوٹ و تکلف میں اہل ایمان سے پوچھا کرتے کہ جناب ابھی جوارشا دہوا، وہ کیا تھا؟
ہدان کی منافقت تھی کہ وہ ایمان والوں میں این نیک نامی کو برقر ارر کھنا چاہتے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت مُينية نے لکھا ہے كہ صحبت وہم نشينی بڑے سے بڑے عالم ومرشد كے پاس بھی بے اثر ہوجاتی ہے جب كہ بیٹھنے والے كے دل میں استفادہ وطلب حق كا ارادہ نہ ہو۔

(قَاعْكُمْ أَنَّهُ لَآ إِلْهَ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَ ثَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ

#### [سورة محمد: 19]

ترجمة: آپاس كالقين ركھے كرسوائے الله كے اوركوئى قابل عبادت نہيں اور آپ اپنی خطاكی معافی طلب كرتے رہے اور تمام ايمان والے مرداور عور تول كے ليے بھی۔اور الله خوب باخبرہے تم سب كے چلنے پر۔ پھرنے اور رہنے سہنے پر۔

تَفْسِیر: استغفار کے معنی معافی اور بخشش طلب کرنا۔ بیمل صرف گناه یا معصیت پر ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہر آن وہرشان اس کو جاری رکھا جاتا ہے کیونکہ بغیر اللّٰد کی دشگیری کے کسی کو پچھ بھی نہیں ماتا۔ خطامیں نیت شامل ہویا نہ ہو، ہبرصورت استغفار دعا ہی ہے۔

ذنب کاار دوتر جمہ خطا ،لغزش کیا جا تاہے جب کہ اس کا صدور معصوم شخصیت سے ہو۔اس لحاظ سے نبی ورسول کا ذنب غیرنبی سے بالکل مختلف ہوگا جس کاار دوتر جمہ خطا یا لغزش ہی ہوسکتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَّاتَ نِهِ لَهَا ہِ كَهَ آیت ہے اشارہ ملتا ہے كہ مشائخ اپنی دعاؤں میں اپنے متعلقین كوجھی شریک رکھا کریں۔

# (وَ لَوْ نَشَاءُ لِأَرْيَانَكُهُمْ فَلَعَرَ فَتَهُمْ بِسِيْلَهُمْ) [سورة محمد: 30]

ترجمة: اوراگرہم چاہتے تو آپ کوان کی پوری پوری نشاندہی کردیتے ،سوآپ ان کے صلیہ سے پہچان چکے ہیں اور آئندہ ان کے طرز کلام سے ضرور پہچان لیس گے۔

تفسییں: منافقین کی رفتار وگفتار کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ باوجود ہمار سے تفصیلی طور پر بتانے کے آپ اپنی فراست ایمانی اور بصیرت قلبی سے ان کے لب ولہجہ پرغور کر کے انہیں پیچان لیس گے کیونکہ نفاق کفر کی طرح واضح نہیں رہتا۔

سُلوك: صوفیاءاورعارفین نے تکھا ہے كه آیت سے فراست مومن كی اصل معلوم ہوتی ہے۔

علیم الامت میشهٔ لکھتے ہیں: فراست کی بناء پر کسی پر بد گمانی کرنا درست نہیں۔البتہ مرشد وصلح کو نفیش کرنا و البتہ مرشد وصلح کو نفیش کرنا درست نہیں۔البتہ مرشد وصلح کو نفیش کی ہے۔ جائز ہے جیسا کہ واقعہ کا فک میں رسول اللہ منافعہ ۲ سیدہ عائشہ صدیقہ فی اللہ اللہ منافعہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا معلم کے جماع ''جار منافعہ ۲ سیدہ عائشہ کی کہ کے کہ کا معلم کے جماع ''جار منافعہ ۲ سیدہ کا معلم کی کہ کہ کا معلم کی کا معلم کی کہ کہ کا معلم کی کا معلم کی کہ کہ کا معلم کو کا معلم کی کہ کا معلم کی کا معلم کا معلم کی کا معلم کا معلم کی کا معلم کا معلم کی کا معلم کا کا معلم کی کا معلم

(وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ ﴿) [سورة محمد: 33]

ترجمة: اوراپناعمال بربادنه کرو\_

تَفسِيرِ: لیخی الله اوراس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرلو۔ مخالفت، اصول دین اور اعمال دین دونوں میں ہو سکتی ہے۔ آیت اگر چی<sup>مطلق حکم</sup> بیان کرتی ہے لیکن اہل سنت علاء نے اس کواصول دین کی مخالفت پرشار کیا ہے کہ کفرو شرک کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرلو،حبط اعمال کا مسکه صرف کفروشرک سے متعلق ہے۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى بَيْنَة ن كلها بحكم آيت كي تغيير مين امام قاده بَيْنَة كهتم بين كد كناه كركا پناممل برباد نہ کرلو عمل سے مراد نفس عمل نہیں بلکہ نو رعمل مراد ہے کہ معصیت و نافر مانی سے عمل کے انوار و برکات بجھ جاتے ہیں جب تک توبہ نہ کرلی جائے۔(روح المعانی)

(وَإِنْ تَتَوَلُّوا إِيسْتَنْ بِالْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 'ثُمَّ لَا يَكُونُوْآ اَمْتَا لَكُمْ هَا اسورة محمد: 38]

تر جمة: اوراگرتم روگردانی کرو گےتوالڈتمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

تَفسِيرِ: اللّٰد نے جس حکمت ومصلحت کے تحت اپنے بندوں کواللّٰہ کی راہ میں خرج کرنے کا تھم دیا ہے،اگرتم اس کی بابندی نہ کروتو اس روگر دانی کے باعث کسی دوسری قوم کو بیہ خدمت دے دے گا جوتمہاری طرح بخیل نہ ہوگی ۔ایبی قوم سےاللہ دین کی بیرخدمت لے لے گاالبیۃتم اس سعادت سےمحروم ہوجاؤ گے۔

صحابہ نے عرض کیا: پارسول اللہ! وہ دوسری قوم کون ہے؟

آپ الله نام نامان فاری الله کاندھے پر ہاتھ رکھ رفر مایا: "اس کی قوم" پھر فرمایا: اللہ کی قشم!ایمان اگر ٹریا شارے پر جا پہنچے گا تو ملک'' فارس'' کےلوگ وہاں ہے بھی اس کوا تار

سُلوك: حكيم الامت بُهِينة نے لکھا ہے كہ آیت میں اس بات کی تعلیم ہے كدانسان اپنی كسی دین خدمت كواپنی ذات پرموتوف نه مجھے کہ بیکام میری وجہ سے ہور ہا ہے۔ بدوعوت وتبلیغ، درس وتدریس، تصنیف و تالیف، وعظ ونصیحت، بحث ومباحثه،اجماعات،سیادت و قیادت،اتحاد واتفاق، جنگ و جهاد وغیره میری جدو جہدوفکر سے قائم ہے۔ایساخیال کرنازعم و پندار ہے جو حرام ومذموم خصلت ہے۔



### يَارُوٰ: 26

(هُوَ الَّذِي َ ٱثْرُلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الفتح: 4]

ترجمة: ووالله وبى توج بس نے اہل ايمان كولوں ميں سكينه نازل كيا تاكه اينے بہلے ايمان كے ساتھ ان كا دوسراايمان اورزيادہ ہوجائے۔

تَفْسِيرِ: سكينه كِ معنى تسلى اوراطمينان قلب كے ہيں ۔عربی لغت میں اس كے معنی نور ،قوت اور روح ك آتے

ہیں۔ بیآ یت صلح حدیبیہ ہے متعلق ہے جو ماہ رجب ۲ ھرمطابق مارچ ۲۲۸ پیکاوا تعہ ہے۔

نی کریم میں چودہ سوسحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے مکۃ المکرمۃ آرہے تھے، مشرکوں نے آپ میں کوروک دیا اور جنگ کی تیاری شروع کردی۔ ایسے نازک وقت میں جب کہ صحابہ کے پاس ہتھیار تھے نہ ساز وسامان، مدینہ

منورہ سے صرف عمرہ کرنے کی نیت سے چلے تھے،ایسی حالت میں مقابلہ کرناسخت مسئلہ تھا۔لیکن صحابہ کے اخلاص

واطاعت شعاری نے مشرکوں سے مقابلہ کرنا طے کرلیا پھراللہ نے ان کے قلوب پرسکینہ نازل کیا جس کی وجہ سے

ہمت واستقامت کے قدم جم گئے۔

سُلوك: نزول سكينہ سے قلب كولممانيت حاصل ہوتی ہے جس كے نتيجہ ميں اعمال آسان ہوجاتے ہیں اور ضبط و تخل پيدا ہوتا ہے۔

2 ﴿ إِنَّ اتَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ فَوْقَ آيُدِينِهِمْ ﴾ اسورة الفتح: 10]

ترجمة: جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں، وہ اللہ ہی سے بیعت کررہے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں یرہے۔

تَفْسِیر: صحابہ کرام کی یہ بیعت صلح حدیبیہ ۲ ھے کے موقع پر بیعت علی الموت (شہادت فی سبیل اللہ) تھی۔ یہ بیعت اس وقت ہوئی جب پینجراڑی کہ سیدناعثان ڈلٹٹو کو کافروں نے شہید کردیا ہے۔

سیدناعثان طائٹ کورسول اللہ سکھٹی نے بات چیت کے لیے مکۃ المکرمۃ بحیثیت سفیرروانہ کیا تھا۔اس افواہ پر

چودہ سوصحابہ نے جو بے ہتھیار، احرام کی حالت میں تھے، رسول اللہ سی کے ہاتھ پرعہد کیا کہ یا ہم مکہ فتح کریں گے یا پھراپنی جان دے دیں گے، اس بیعت کو''بیعت رضوان'' بھی کہا جاتا ہے۔اس بیعت پر اللہ نے خوشنودی

كااعلان فرمايا\_[سورة الفتح: 18]

بعت تورسول الله عليم كدست مبارك پر جور بي تقى كيكن الله نے اس كوا بنے ہاتھ پر بيعت جونا قرار ديا۔

سُلوك: علامة آلوى بغدادى بَيْنَ في كها ب كه آيت مين اشاره برسول الله من كالله كالله كالله كالله كالم

3 ﴿ لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾

[سورة الفتح: 18]

ترجمة: بِشِك الله خوش ہواان مسلمانوں سے جوآپ سے بیعت کررہے تھے درخت کے بینچ - الله کوخوب معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ان کے دلوں میں تھا، سواللہ نے ان پرسکینہ نازل کیا۔

تفسیر: وہی سلے حدیبیکا تذکرہ ہے۔ آیت میں صحابہ کرام کے ایمان واخلاص کی شہادت دی گئی ہے کہ ان کے قلوب دولت ایمان واخلاص سے معمور ہیں۔ صحابہ کرام کی صدافت کے لیے صرف ایک یمی آیت کافی ہے۔

سُلوك: فقهاء نے لکھا ہے كہنية اگر سچى ہوتو توفيق اللي ضرور دشگيرى كرتى ہے۔ (جصاص)

﴿ مُحَمِّدٌ لَّ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَ الَّذِينُ مَعَكَ آشِدًا وَعَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَا وَ بَيْنَهُمْ تَرى ﴾

[سورة الفتح: 29 ]

ترجمة: محمداللہ کے رسول ہیں۔اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ زور آور ہیں کا فروں پر اور نرم ہیں آپس میں (یعنی مہریان ہیں)

تَفْسِیر: آیت میں صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ بیان کرنے والا رب العالمین ہے۔ آیت میں صحابہ کرام کی پوری جماعت کا تذکرہ ہے کہ بیلوگ کا فرول کے مقابلہ میں سخت مضبوط ، قوی ہیں جس سے ان کی کفروشرک سے بےزاری کا اظہار ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ زم اور خلوص و محبت کار ہا کرتا ہے۔

سُلوك: صحابة كرام كى اس كيفيت كوابل علم نے حب فى الله وبغض فى الله قرار دیا ہے جوتصوف میں كثرت سے كھواو بولا جاتا ہے۔ كھواو بولا جاتا ہے۔

فقہاء نے کھاہے کہ اگر کسی خاص حالت میں مومن کے ساتھ تختی اور کا فر کے ساتھ نری کا برتا و کرنا پڑتے تو بیہ عمل آیت کے عام تکلم کے خلاف نہیں ہوگا۔

صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ مومن کامل صفات جلال وصفات جمال کا جامع ہوا کرتا ہے۔



#### يَارُهُ: 26

1 ﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ [سورة الحجرات: 1]

ترجمة: اے ایمان والو! تم الله اوراس کے رسول سے پہلے کسی کام میں سبقت نہ کرو۔

تَفسِير: یعنی جس کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کوئی تھم یا فیصلہ طنے کی توقع ہوتو اپنی رائے پرکوئی فیصلہ نہ کرلو بلکہ تھم اللہی کا انتظار کرو۔ نبی کے فرمانے سے پہلے کچھ بولنے کی جرأت نہ کروپھر جوتھم آپ ﷺ سے ل جائے ، اس کو قبول کرو۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَالَة لَكُصة بين كه آيت مين احكام البي اوراحترام رسول كا ادب سكها يا حميا بها ورا پن طبيعت كے تقاضوں كونبي كى موجودگى مين مغلوب ركھنے كا حكم ديا گيا ہے۔

﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَرْفَعُوْآ اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُوا لَكُ بِالْقَوْلِ ﴾

[سورة الحجرات: 2 ]

قرجمة: اےایمان والو!اپنی آ واز کو نبی کی آ واز ہے بلند نہ کرواوران سے ایساکھل کرنہ بولا کروجیہے آ پس میں کھل کر بولا کرتے ہیں \_کہیں تمہارےاعمال برباد نہ ہوجا نمیں اور تہمہیں خبرتک نہ ہو۔

تفسیر: اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا تھم اس وقت ہے جب آپ مجلس ہیں بیٹھے ہوں اور گفتگوفر مارہے ہوں۔ مجلس نبوی کا بیادب ہے کہ اگر آپ سے خطاب کرنے کی ضرورت ہوتو نہایت ادب واحترام کے ساتھ پست آواز میں عوض معروضہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک باادب بیٹا اپنے باپ سے ، ایک لائق شاگر داپنے استاذ سے ، ایک مخلص خادم اپنے آقا ہے ، ایک فرما نبر دار مرید اپنے شیخ سے ، ایک سپاہی اپنے افسر سے جس طرح بات کرتا ہے ، اس سے کہیں زیادہ ادب واحترام کا معاملہ کیا جائے۔

سُلوك: مذكوره آ داب تو آپ كى حيات طيبه سے وابسته بيں -

آپ سننے کے وقت بھی یہی آ داب ملحوظ کے اعدا آپ سننے کے وقت بھی یہی آ داب ملحوظ کے جا میں میں میں آ داب ملحوظ کے جا میں میں میں میں اوب مواکرتا تھا۔

اس طرح قبرشریف کے پاس حاضری کے وقت بھی یہی آ داب ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

اور تقریباً یہی معاملہ آپ کے خلفاء ،علماءر بائتین اور اولوالا مرکے ساتھ درجہ بدرجدر کھنے کی ہدایت مفہوم ہوتی ہے۔ ملحوظہ: ہندویاک کے شہرہ آفاق سیرت نگار علامہ سلیمان ندوی سُوشیان آداب کو اس طرح نظم کرتے ہیں: اے زائر بیت نبوی یاد رہے ہیہ بے قاعدہ یاں صبنیش لب بے ادبی ہے آہتہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز نحوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے

3 ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ﴾ [سورة الحجرات: 7]

ترجمة: بهت ی باتیں الیی ہوا کرتی ہیں کہا گروہ اس میں تمہارا کہامان لیا کریں توتم کو بڑی مضرت پہنچے۔

تَفسِیر: رسول الله ﷺ اگرتمهاری بات یا رائے پرعمل نہ کریں تو برانہ مانو کیونکہ حق لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا،رسول جوفیصلہ کرتے ہیں وہی حق وصواب ہوا کرتا ہے۔

تان ہیں ہوتا،رسول ہوتیصلہ رہے ہیں وہی ق وصواب ہوا سرتا ہے۔ سُلوك: عَيم الامت بُوَشَةِ لَكِصة ہیں كہا ہے شیخ كوہم رائے بنانے كی كوشش نہ كرنی چاہيے۔

﴿ يَاكِنُهُا الَّذِيْنَ امَنُوالا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَّكُونُوْ آخَيْرًا مِنْهُمْ ﴾

[سورة الحجرات: 11 ]

توجمة: اےایمان والوا ندمر دول کومر دول پر ہنستا چاہیے، کیا عجب کدوہ ان سے بہتر ہوں۔اور نہ عورتوں کوعورتوں پر ہنستا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔اور ندایک دوسرے کوطعنہ دواور ندایک دوسرے کو برے القاب

سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے، اور جو بازنہ آئے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو۔ کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور نہ سراغ لگا یا کرو( یعنی جاسوی نہ کرو) اور کوئی کسی

کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟

یقیناً تم اس کونا گوار بھھتے ہو۔اوراللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ،مہر بان ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَّة لَكُوت بين كه آيت بين مكارم اخلاق (بلندترين اخلاق) كاتعليم لمتى به (جوتصوف مين خصوصي بدايت ركھتى ہے).

ملحوظه: فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ کسی کوعیب دارنام سے یاد کرنااس صورت میں حرام ہے جب وہ بلاغرض صحیح ہو لیکن اگر کوئی مخص ایسے ہی نام سے جانا پہچانا جاتا ہو جوعیب دار ہے اور وہ مخص اس کواپنی تو ہین

نہیں سمجھتا تو اس کو اس عیب دار نام سے پکار ناجائز ہے۔مثلاً نابینا حکیم صاحب، لنگڑ سے حافظ صاحب،

صخيج وكيل صاحب،سليمان الاعرج (لنَكْرُا)،سفيان الثوري (بيل) وغيره-

متجسس حرام ہے یعنی کسی کے عیب اور کمزور یوں کی تلاش میں پڑے رہنا،مسلمانوں کے عیب کی پردہ دری لرناممنوع ہے، پردہ پوشی واجب ہے۔

عليم الامت السينة لكھتے ہيں بتجس ميں ميمل بھي شامل ہے كہ مجھپ محبيب كركسى كى باتيں سنايا اپ آپ كو

سوتا ہوا بنا کر دوسروں کی باتیں سننا، پیسب حرام عادتیں ہیں۔

# ؙڛؙٛۅٛڒڰؙۊٮ

#### يَازَة: 26

1 (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيْنٌ ۞) [سورة ق: 18]

ترجمة: وه كوئى لفظ البخ منص سے نكا ليخ بيس پا تا مگريه كه اس كة س پاس بى ايك تاك ميں لگار ہنے والافرشته

تیارر ہتا ہے۔ تفسیسی: انسان کے منھ سے کوئی بات نکلی خواہ خیر کی ہو یا شرکی ،ادھر لکھنے والافرشتہ فوری نوٹ کر لیتا ہے۔انسانی

اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو'' کراماً کاتبین'' کہا جاتا ہے۔ بیفر شنتے ہرانسان پرخواہ وہ کافر ہوں یا

مسلمان،مسلط کردیج گئے ہیں۔داہنی جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائمیں جانب کا فرشتہ برے

اعمال درج کرلیتا ہے۔ یہی نوشتے حشر کے دن ہرایک کے ہاتھ میں دیدیئے جائیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت رئيسة لكهت بين كه آيت مين زبان كي حفاظت كاهم ب

پەمطلوب نەہونا چاہیے۔

(انسان کی زبان جیسے نیکیوں کاسرچشمہ ہے، ویسے ہی برائیوں کا پٹارہ بھی ہے۔)

﴿ لَقَانُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِينَاتُ ۞ ﴾

[سورة ق: 22]

تَفسِير: آيت ميں كافروں سے خطاب ہے۔حشر كے دن ان پر غيبي حقيقتيں خوب واضح ہوجا عيں گی ،ان سے كہا

جائے گا کہ دنیا کے مزوں میں پڑ کرآج کے دن سے غافل تھا، تجھ کودنیا میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، آج

ہم نے تیری آئکھوں سے پردہ ہٹادیا ہے اور نگاہ تیز کردی ہے۔اب پنی آئکھوں سے خود ہی دیکھ لے دنیامیں جو باتیں کہی جاتی تھیں، وہ صحیح تھیں یا غلط؟

سُلوك: حكيم الامت بُيسَة لكھتے ہيں: بلاكسي رياضت ومجاہدہ كے كشف ہونا كا فروں تك كوميسر ہے تو پھرمومن كا

3 ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ ﴾

[سورة ق: 39]

ترجمة: سوآپ ان كافرول كى باتول پرصبر يجيئ اوراپ رب كى تبيع وتميد كرتے رہے سورج كے نكلنے سے يہلے اور دو بنے سے يہلے۔

تَفْسِيرِ: قرآن عَيْم کی بيآيت جب نازل ہوئی کہ ہم نے زمين وآسان وساری کا ننات کو چھدن ميں پيدا کيا کشر ميں ميش نبيد سوئن

ہاوراس پیدائش میں اللہ کوکوئی زحمت یا مشکلات پیش نہیں آئیں۔

یہود یوں کے شریر عالموں نے مکۃ المکرمۃ کے مشرکوں کومسلمانوں پر بیطعنہ دینے کے لیے جملہ کسا: ہفتے

کے سات دن میں چھودن میں تو زمین آسمان پیدا کیے پھرسا تو یں دن اللہ نے تھکن سے آ رام کیا۔ \*\*\* میں جسے تبدا کی سے است تبدا کی سے است تبدا کی سے تبدا

اس قسم کی بے ہودہ بکواس پراللہ تعالی نے آپ کومبر کرنے اور اپنے رب کی تبیجی وہلیل کرنے کامشورہ دیا۔ سُلوك: حکیم الامت بُیسِیْ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ مصائب ومشکلات کے وقت اللہ کی یاد میں مشغول

ہوجاناسکون وسلی کا قوی ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

ملحوظه: تخلیق کائنات میں چھ یوم کابیثارانسانی تفہیم کے لیے کیا گیاہے۔مقصودتوبیہ کہاتے عظیم کارخانے

کومخضروفت میں بنادیا گیا۔

اعتراض تو ہرتعبیر میں کیا جاسکتا ہے کہ چھودن کیوں، چاردن میں بھی ہوسکتا تھا۔اگردو ② دن کہا جائے توایک دن میں کیوں ممکن نہ رہا؟ای طرح ایک دن بھی کہا جا تا تواس پر بھی اعتراض ہوسکتا کہایک دن کی کیا ضرورت؟ مید دراصل شیاطینی وساوس ہیں جوحق کومشتہ کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔



#### يَارُوْ: 26

### ﴿ كَانُواْ قَلِيْلًا مِّنَ الَّذِلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴾ [سورة الذاريات: 17]

ترجمة: وه لوگرات كوبهت كم سوتے بيں۔

يُوَرُقُ الْذَارِيَاتُ

تَفْسِیر: اللہ کے نیک بندوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان میں جہاں کی ایک نیک خصلتیں ہیں، ایک خصلت سے بھی ہے کہ وہ را توں کولہو ولعب، سیر وتفریح، کھیل تماشوں، رنگ رلیوں وفخش کاریوں میں جاگ جاگ کروفت بریاد نہیں کرتے بلکہ رات کا بڑا حصہ ذکر وفکر شیخے وتلاوت میں صرف کرتے ہیں۔

اس کے باوجود اپنی عبادت وریاضت کو کوئی بڑا کارنامہ نہیں سجھتے بلکہ آخر شب استغفار میں مشغول ہوجاتے ہیں اور اللہ سے معافی ومغفرت طلب کرتے ہیں۔

سُلوك: كيم الامت بَينَ لَكُت بين كرآيت مين الله الله ك بعض خصوصي اعمال كاذكر بـ

جولوگ شب میں نوافل تک کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہوں تو وہ فرائض وواجبات کی ادائیگی میں شب و روز کتنااہتمام کرتے ہوں گے۔ اللّٰہُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهَمْ

### 

توجمة: (زمین کی پیدائش میں بہت ساری نشانیاں ہیں بلکہ) خود تمہاری ذات میں بھی ہیں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟

تَفسِيرِ: انسان خودا پنے ظاہری واندرونی اعضاء ونظام پرغور کرے تو وہ ضرور قائل ہوجائے گا کہ اس چھوٹے سے عالم کا بنانے والا ایسا حکیم ومد برہے تو کا ئنات کے اس سیع وعریض نظام کا بنانے والا کیسا کچھ عظیم و قدرت والا ہوگا؟

سُلوك: علم تصوف ميس انساني نظام كوعالم اصغراور آفاقي نظام كوعالم اكبركها جاتا ہے۔

ملحوظه: سيرناعلى النافظ سے چنداشعار مروى بين:

دَوَاءُكَ فِيْكَ وَمَا تَشْعُرُ وَدَاءُكَ فِيْكَ وَمَا تُبْصِرُ وَأَءُكَ فِيْكَ وَمَا تُبْصِرُ وَأَنْتَ الْكِثْبُ الْمُنْمِرُ وَقَاءُكَ الْمُظْمَرُ الْمُضْمَرُ وَقَائِكُ الْمُظْرَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ وَقِيْكَ انْظَرَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

3 ﴿ فَفِرُّوۤ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَنِي مُلَّمُ مِنْكُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُّهِم مُن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّاللَّهِ الللللَّالللللللَّاللَّا الللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللل

ترجمة: سوتم الله بى طرف دوڑو \_ ميں تنهيں الله كى طرف سے ڈرانے والا ہوں \_

تَفسِیر: او پرکی آیات میں مشرک و گمراہ قوموں کے تذکر ہے اور ان کے انجام کوسنانے کے بعد کہا گیا: اب تو اللہ کی طرف رجوع ہوجانا چاہیے ،غفلت ودوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے فاری کا مقولہ ہے: تا مکئے ؟

الله کی طرف رجوع ہوجانا چاہیے،عفلت ودوری کی جی ایک حدموں ہے قاری کا مفولہ ہے: تا جعے ؟ سُلوك: حکیم الامت بُرینینئے نے لکھا ہے كہ فرار كے لفظ سے بيا شارہ نكلتا ہے كہ توجہ الی اللہ نہایت ذوق وشوق

كساته مونى چاہيے (كونكدو ورثين توجه وعلت وتيزى مواكرتى ہے)

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُكُ وْنِ ﴿ ﴾ [سورة الذاريات: 56] " حترب من من في خذا تعرب الإن الدي كوص في إلى ليم تبداكما سمكه وهم كاعمادت كرا

اً توجمة: اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہوہ میری عبادت کریں۔ ایک تفسیس : امام تفسیر قنادہ مُیسیئی سے مروی ہے کہ لیکٹ بُدُونِ کے معنی لِیکٹو فُونِ ہیں۔ یعنی انسان و جنات کو

الله نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے (کدوہ الله کاحق پیجانے)

سُلوك: حكيم الامت بُيسَة لَكُت بين كه عبادت بغير معرفت كة تابل لحاظ نبين ہوتی ،ای طرح معرفت بھی بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہوتی۔

اہل ظاہر علماء نے صرف صورت عبادت کواختیار کیا ہے اور جاہل صوفیاء نے معرفت کا دعو کی کیا ہے ( دونو ں ہی ذمہر سر

نا کن جیں) ملحوظہ: آیت میں انسان کی پیدائش کی غرض وغایت بیان کی گئی ہے کہوہ اللہ کی بندگی واطاعت کے لئے پیدا

کیا گیاہے۔

اس پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بندگی کی کیا حکمت ہے؟ بندگی کیوں کروائی جارہی ہے؟

اس کا ایک جواب تو اہل علم نے '' اہتلاء'' ( آ ز ماکش ) قرار دیا ہے کہ کون اطاعت پر قائم رہتا ہے تا کہ اس کو

انعام دیا جائے ( جنت )اورکون انکار کرتاہے جس کوسز ادی جائے۔ ( جہنم )

صوفیاء کرام نے اس کا جواب'' ظہورا ساءالہیہ'' لکھا ہے یعنی اس بندگی سے اللّٰہ کی صفات رحم وکرم بضل و عنایت کا ظہور ہو محل خیر پرفضل وکرم کا ظہور ہواور محل شرپرفتمت وعذاب کا ظہور ہو۔ ( کتاب'' حکیم الامت''

ازمولاناعبدالماجد دریا آبادی) ہر دو **2** جواب کی قرآن وحدیث تائید کرتے ہیں۔قولہ تعالیٰ (ثُقَّ جَعَلْنگُمُّ سکت میں دوروں کا اللہ خُلْقًان

خَلْيِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [سورة يونس: 14] قولم (لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تُدْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا،)

(الحديث، ترمذي جلد: ٢ رصفحه ١٩٨)



#### يَازُوْ: 27

## (وَالَّذِينَ الْمَنْوُاوَ النَّبَعَثْهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِالْمِمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ ﴾ [سورة الطور: 21]

ترجمة: اورجولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دنے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ،ہم ان کے ساتھ ان کی اولا د کوبھی شامل کر دیں گے اور ہم ان کے ممل سے پچھے کم نہیں کریں گے ، مرشخض اپنے اعمال کا یا بند ہے۔

فیسیمی: اہل ایمان کی اولا داور متعلقین اگر ایمان پر قائم رہیں اور انہی کی راہ پر چلتے رہے ہوں اور جوخد مات

ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں، انہوں نے بھی ان کاموں کی پخیل میں اپنی زندگی بسر کی ہوتو اللہ

تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ایسی اولا دکوان بزرگوں کے ساتھ جنت میں یجا کردیں گے اگر چہان کے

اٹھال اپنے بزرگوں کے اٹھال سے کم تر ہوں ۔اس عزت افزائی میں ان بزرگوں کے اجروثواب میں

کی نہ کی جائے گی۔

سُلوك: حَكِيم الامت بُهِينَة نے آیت سے بیر مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نسبی شرافت آخرت میں کام آئے گی لیکن میہ شرافت دینی وایمانی ہو، دنیوی شرافت مرادنہیں ہے۔

## ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغُو فِيهَا وَلا تَأْثِيمُ ﴿ ﴾ [سورة الطور: 23]

قر جمة: جنت میں جنتی آپس میں جام شراب پر چھینا جھپٹی کریں گے، وہ شراب الیی ہوگی جس میں نہ بک بک ہوگی اور نہ کوئی ہے ہودہ بات۔

نفسیر : حبنتی دوستوں میں دورِشراب بھی چلے گا۔ بطورخوش طبعی وانبساط ایک دوسرے سے چھینا جھیٹی کریں گے،اس طرح پمحفل شراب و کہا ہے قاح کا ورلطف وسرور کا ذریعہ رہے گی۔

آیت میں بیواضح کیا گیا ہے کہ جنت کی بیشرا بیں صرف اور صرف لذت ونشاط وعیش کے لیے ہوں گی۔اس کے منافی پہلو،نشہ، چکر متلی، بکواس، عقلی فتو روغیرہ کچھے نہ پیدا ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ دوستوں میں ہنمی مزاح اور اکل وشرب برانہیں حیبا کہ زاہدان خشک نے اس کو وقار کے خلاف سمجھا ہے۔

آیت سے یہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دوست کی خوش ولی کاعلم ہوتو اس کے مال میں تصرف بھی کیا جاسکتا ہے۔سورۃ النورکی آیت ۲۱ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے۔

🚯 ﴿ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاعْيُنِنَا وَسَبِّخ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿

[سورة الطور: 48]

ترجمة: اورآپ این رب کی تجویز پرصر سے قائم رہیئے ۔اس لیے کہآپ تو ہماری عین حفاظت میں ہیں اور جب أشيس توالله كي شبيح كيا سيجيئه \_

تَفسِير: آيت كالفظى ترجمة ويه موكاكه آپ همارى آئكھول ميں ہيں ليكن اس كلام سے حفاظت و پناه مراد موتى ہے۔(روح المعانی) یعنی آپ اپنے کام میں مشغول رہیئے ، آپ کی تفاظت ونصرت ہمارے ذیتے ہے۔

سُلوك: حكيم الامت أيت في الصابي كه سكون وطمانينت كاتعلق "مراقبه حضوري" معتلق ب-

جس شخف کو یہ کیفیت نصیب ہوجائے ، یہی ایمان کی اعلیٰ صفت ہے جس کوحدیث میں احسان کہا گیا ہے۔



### يَارُوْ: 27

(فَلَا تُزَكُّوا النَّهُ اللُّهُ اللَّهُ الْهُو اعْلَمُ بِمَن اتَّقَى ﴿ السورة النجم: 32 ]

ترجمة: سوتم این آپ کومقدس نه جھو۔ وہی خوب جانبا ہے تقوی کا والوں کو۔

تَفْسِير: قرآن عَيْم کَى اہم ترين نصائح ميں ايک نفيحت بيبيان کی گئے ہے کداگر اللہ نے تنهيں تقویٰ کی توفیق دی ہے تو شخی نہ مارواور اپنے آپ کو بزرگ نہ بناؤ، وہ سب کی بزرگ و پارسائی خوب جانتا ہے۔آ دی کو چاہیے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے، جس کی ابتداء ایک ضعیف و نا پاک قطرۂ آب سے تھی پھر بطن مادر کی تاریکیوں میں نا پاک خون سے پرورش پائی پھر دنیا میں اللہ نے اسے بلند مقام دے دیا ہوتو ایسے تاریکیوں میں نا پاک خون سے پرورش پائی پھر دنیا میں اللہ نے اسے بلند مقام دے دیا ہوتو ایسے

ضعیف البناءکوسراونجا کرتے شرم آنی چاہیے۔

سُلوك: حَكِيم الامت مُوَسِّدً لَكُت بِين كه آيت سے اپنے آپ کومقدس و بزرگ بجھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ وَ اَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰی ﴿ ﴾ [سورۃ النجم: 39]

ترجمة: اورانسان كوصرف اپنی بی كمائی ملے گا۔

ت قفسییر: انسانی کے ممل کا فائدہ خوداس کوملتا ہے۔ یہیں کہ کوئی دوسرالےاڑے۔کرے کوئی، پائے دوسرا ظلم کا

قانون ہے۔

دراصل اس میں یہودیوں کی قدیم بدعقیدگی کی تردید کی گئی ہے۔ان کے بے ممل عاملوں نے یہ بات عام کردی کہ نیک و ہزرگوں کی اولاد سے ہونا نجات کے لیے کافی ہے۔لبذا جولوگ پیغمبروں کی نسل سے ہیں، انہیں ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں،اپنے ہزرگوں کے ساتھ جنت میں چلے جا کیں گے۔

عیسائیوں نے تو نجات کا سارا مدارصلیب کوقرار دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہؓ نے سولی پر چڑھ کراپنی امت کی

نجات حاصل کر لی ہے۔ حاہل مشرک قوموں میں توبیدہ باعام ہی رہی ہے۔

قر آن تکیم کی اس آیت نے اس وہم وخیال کی شدت سے تر دید کی ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ (معالم،روح المعانی)

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة لَكِية بين كمَّل سے مقصود الله تعالیٰ كا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل كرنی ہونی چاہيے اور پيخوشنودی غير كِمَّل سے حاصل نہيں ہوتی بلكہ خودكومُّل كرنا ضروری ہوتا ہے۔

اوراگراللہ کسی کواپنی طرف سے خوشنو دی دینا چاہے توبیاور بات ہے۔

### يَازُهُ: 27

### 1 (تَجُوىُ بِأَعُيُنِنَا ۚ جَزَآ اللَّهِ لَكُن كَانَ كُفِرَ ۞) [سورة القمر: 14]

توجمة: (ہم نے نوح کوشق میں سوار کردیا) جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ بیسب اٹ مخص کا انتقام تھا جس کی بے قدری کی گئی تھی۔

تَفْسِير: سيدنا نُوح مَلِيُهُ كوان كى قوم نے جھٹلا دیا اور سنگسار کردینے كى دھمكى بھى دیدى تھى۔انجام قوم كى غرقا بى كى شكل ميں ظاہر ہوا۔ بيتابى دراصل سيدنا نوح مليه كوستانے اوران كوجھٹلانے كے صله ميں پيش آئى۔ حقیقت میں بہاللہ كا انتقام تھا جوحفرت نوح مليہ كانتقام میں قوم سے لیا گیا۔

سُلوك: حكيم الامت بُوسَةِ لَكِيمة بين كه آيت معلوم ہوا كه الله تعالى البين مقبول بندوں كا انتقام خودليا كرتے بين (لېذا نيكوں كواپنے كام ميں مشغول رہنا چاہيے، مخالفوں كے ستانے اور پريشان كرنے پر توجہ نہ ديني چاہيے)

# ﴿سَيَعْلُمُونَ غَمَّا آمَّنِ الْكُنَّابُ الْآثِيرُ ۞﴾ [سورة القمر: 26]

ترجمة: ان كافرول كوعنقريب معلوم موجائ كاكر جهوثا يتخي بازكون ع؟

تَفسِير: سيدنا صالح عليه كا تذكرہ ہے۔آپ نے اپنی قوم كواپنی رسالت اور توحيد كی دعوت دى۔ قوم ك سرداروں نے كہا: ہمارے رہتے ہوئے صالح خود سردار بننا چاہتا ہے۔كيا سردارى كے ليے ہم كافی نہيں؟ يقينا صالح جھوٹاو شخى بازہے۔العیاذ باللہ۔

آیت میں اس بکواس کا جواب دیا گیا کہ بہت جلداس کا فیصلہ ہوجائے گا کہ جھوٹا پیخی بازکون ہے۔ پھر کیا تھا، فرشتے کی صرف ایک چیخ نے ساری قوم کے دل گُرد ہے پھاڑ دیئے اور پوری قوم خس و خاشا ک

مين تبريل موكئي\_[سورة القمر: 31]

سُلُوك: حكيم الامت مُنِينَة ني تيت سے ایک نکته اخذ کیا ہے کہ جب کسی کی اصلاح سے مایوی ہوجائے اوروہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتو جواب میں ایسا عنوان اختیار کرنا چاہیے جو آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ (عنقریب معلوم ہوجائے گا) اہل اللہ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا ہی برتا و کرتے ہیں۔



### يَارُوُ: 27

### 1 ﴿ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبُّكُمُ اللَّكَدِّ لِنِي ۞ ﴾ [سورة الرحمن: 13]

ترجمة: سوتم اعجن وانس! اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

تَفسِیرِ: دنیا کی ساری نعتیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں جن کا شار انسانی علم سے باہر ہے۔اتن کثیر وعظیم نعتوں کاشکرادانہ کرنا بلکہان کو بےقدرو قیت سمجھنا کفرانِ نعت نہیں تواور کیا ہے؟

اس سورت میں بیآیت اکتیس 🚯 مرتبہ آئی ہے اور ہر موقع پرنٹی نعمت کے اظہار پرلائی گئی ہے جیسا کہ آسانی کتابوں کا طرز ہوا کرتا ہے کہ اہم امور کو بار بار دوہرا یا جاتا ہے۔ سیدنا داؤد ﷺ پرنازل شدہ کتاب''زبور''میں

مناجات ٢ ١١١ مين ايك فقره (اس كى رحمت اب تك ہے ، چھبيں 🚳 مرتبه آيا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ كھتے ہیں كہ اللہ كی نعتوں سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہے۔ بیمل زہداور تعلق مع اللہ كےخلاف نہيں جيسا كہ بعض اہل تقیّف نے سمجھ رکھا ہے۔

ملحوظہ: سورت میں اکتیں 🚯 مرتبہ جن وانس سے متعقلاً خطاب کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ قر آن حکیم میں جنات کا بکثرت ذکر آیا ہے۔ان صرح آیات سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی مستقل مخلوق ہیں لیکن بعض مغربی ذہن بیسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جن بھی کوئی مستقل مخلوق ہے، انہوں نے جن کوانسانوں ہی کی شریوشتم قرار دیا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

چونکہ موجودہ فرنگی تحقیقات میں ان عقلمندوں کو جنات کا ثبوت نہیں ملا ،لہذا جن ون کوئی چیز نہیں ہے۔

ا كبراله آبادى مُصَلِينات ان روثن خيالوں كويد جواب دياہے:

کیونکر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا

2 (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِينَا لُهُمْ فَيَوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الْرَقْلَ امِر ﴿ ﴾ [سورة الرحم: 41]

ترجمة: مجرم لوگ تواپن حليه بى سے بہچان ليے جائيں گے۔ پھر پيشانيوں اور پيروں كے بل كيڑ ليے جائيں گے۔ تفسير: قيامت كے خشر ميں مجرم لوگوں كا چېره خودان كے جرائم كا آئينددار ہوگا، پکڑنے والے فرشتوں كومزير خشق و تفتيش كى ضرورت نه ہوگى۔ ايسے شريروں اور كيا ئيوں كو پکڑ يکڑ كرجہنم ميں اوند ھے منہ پھينك ديا جائيگا۔ رآنی تعلیمات 417

سُلوك: صوفیاء عارفین نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں گناہ کے نقوش چہرے اور سارے بدن پر مرتسم ہوجاتے ہیں اور آخرت میں بہی نقوش جو آج مخفی ہیں ، واضح اور نمایاں ہوں گے۔ (﴿ وَ وَجَدُوْ اِمَا عَمِدُلُوْ اِ حَاضِرًا ﴾ الآیة ۔سورہ کہف کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئ ہے۔ )



### يَازُلا: 27

(وَ السِّيقُونَ السِّيقُونَ أَهُ أُولِيِّكَ الْمُقَرَّبُونَ أَنْ إِسورة الواقعة: 10 تا 11 ]

ترجمة: اورجواعلى درج كے بين وه تواعلی درج بی كے بين ے خاص قرب والے بين -

تَفْسِيرِ: ان سے حضرات انبیاء کرام اوران کے بعد اولیاء امت اور متقین کاملین لوگ مراد ہیں۔سابقون کے .

معنی اپنی اطاعت وعبادت کے لحاظ سے درجہ اول والے۔ (روح المعانی)

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةَ لَكِصة بين كه مقربين كارتبه عام صلحاء مونين سے اوپر ہوگا۔ اہل تصوف كا يهي مقصود ہوا کرتا ہے كہ وہ مقربين ميں شامل ہوں۔

2 ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ أَنَّ ﴾ [سورة الواقعة: 79]

ترجمة: اس كووى حيوت بين جوياك بنائے كئے بين -

تَفْسِیں: شاہ عبدالقادرصاحب محدث مُیسَیّ لکھتے ہیں کہوہ کتاب قرآن مجید ہے جس کوفرشتے ہاتھ لگاتے ہیں۔ لینی لوح محفوظ جس میں قرآن مجید محفوظ کیا گیا ہے، فرشتوں کے سواجو کہ ہر گناہ سے پاک ہیں، اور کوئی وہاں تک رسائی نہیں یا تا۔

سُلوك: حكيم الامت مُينيَّة لَكَصَة مِين كهصوفياءعارفين نے كہاہے: قرآن كے اسرار و دقائق تك وہى لوگ پہنچ

سکتے ہیں جوہوائے نفس کی آلود گیوں سے پاک وطاہر ہیں۔

3 ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ أَوَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿ )

[سورة الواقعة: 88 تا 89 ]

ترجمة: سوجوکوئی مقربین میں ہے ہوگا،تواس کے لیےراحت ہے،عمدہ غذا نمیں اورعیش کی جنت ہے۔

تَفسِير: روح وايمان كے معنی رحمت وخوشبو كے بھی ہیں۔اس طرح مغفرت واستراحت كے معنی بھی بیان کیے

گئے ہیں۔(معالم)

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة لَكھتے ہیں كه آیت ہے معلوم ہوتا ہے كہ اللّٰه كامقرب بندہ وہى ہوتا ہے جس كواللّٰہ اپنا مقرب بنالے (نه كه عام لوگ اس كومقرب تسجھیں)



# المُنورَاقُ الحِدَالْيَالُ

### يَازُلا: 27

﴿ اَلَهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ الْمَثْوَآ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِ كُو اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾

[سورة الحديد: 16]

ترجمة: كياايمان والوں كے ليے وقت نہيں آيا كه ان كے دل الله كی نفیحت اور جودین حق نازل ہوا ہے،اس ك آگے جھك جائيں اور نہ وہ ان لوگوں كی طرح ہوجائيں جنہيں ان سے پہلے كتاب اللهی ملی تھی پھر ان پرايک طويل زمانه گزرگيا توان كے دل سخت ہو گئے اور ان ميں كے بہت سارے نافر مان تھے۔ تفسيير: الله كى كتاب ك آگے دل جھک جانے كا مطلب يہ كہ وعظ ونفيحت كو قبول كرنا اور اس كى اطاعت كرنا،

اس میں ستی یا غفلت کوراہ نہ بنادینا مراد ہے۔(روح المعانی)

امام ائمش ﷺ کہتے ہیں کہ مکت المکرمۃ ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ ﷺ کے بعد صحابہ کرام کومعاشی فراخی اور آ رام ملا یعض صحابہ میں عمل کی وہ جدو جہد کچھ کمزور پڑ گئی جس کی انہیں عادت تھی ۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺاس آیت کو'' آیت عمّاب'' کہا کرتے تھے۔(رواہ ابن الی حاتم)

حفرت شداد بن اوس مخافظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکھنے نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جو چیز اٹھالی جائے گی، وہ دل کاخشوع ہے۔ (ابن کثیر ) یعنی اللہ کی طرف جھکنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو، قر آن حکیم نے ایسی کیفیت کو دلوں کا زنگ قرار دیا ہے۔

- 🕕 خشوع كالزوم اوردوام (يعني دل كي نرى اوراس كي بقاء كاامتمام) \_
  - 2 طول غفلت ہے دل میں قساوت ( تنگی ) پیدا ہوجاتی ہے۔
    - 3 دل کی قساوت ذکراللہ کی کثرت سے دور ہوجاتی ہے۔
- ﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهَ اُولَيْكَ هُمُ الصِّدِينَقُونَ ۚ وَالشُّهَى آءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللَّهُمُ الصِّدِينَةُ وَ الشُّهَى آءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللَّهُمُ الصِّدِينَةُ وَالشُّهَى آءٌ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللَّهُمُ الصَّدِينَةُ وَالشُّهَى اَءُ عِنْكَ رَبِّهِمُ اللَّهُمُ الصَّدِينَةُ وَالشُّهَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَا اللللّ

توجمة: اور جولوگ الله اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کے ہال صدیق وشہید ہیں۔ان کے لیےان کا خاص اجروثواب اوران کا خاص نور ہوگا۔

تفسير: ابل ايمان يعنى مونين الله ك بالصديق اورشهيد شاركي جاتے بيں -صديق ايسے مون كوكها جاتا ہے

جس کے ہڑمل میں سچائی واخلاص ہواور شہید کے معنی حق کی گواہی دینے والا ( یعنی توحید کا قرار کرناسب سے بڑی گواہی دینے والا ( یعنی توحید کا قرار کرناسب سے بڑی گواہی ہے )۔ لہذا جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صدیق بجی ہیں اور شہید بھی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے حق کی شہادت دی اور سچائی پر قائم رہے ہیں۔
سُلوك: حکیم الامت مُنِین نے لکھا ہے کہ مونین کوصد این اور شہید قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ صدیقین میں بھی مراتب اور درجات ہیں اور صدیقیت کا سب سے ادنی درجہ مومن کو حاصل ہے جیسا کہ تلاوت

( لِكَيْلَا تَا سَوْاعَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَا اللَّهُمْ ﴾ اسورة الجديد: 23 ]

عامد كااوني ورجه يرمومن كوحاصل هے [سورة البقرة: 257]

ترجمة: (به بات معلوم ہوجائے) تا كہ جو چيزتم سے لى جارہى ہے، اس پرتم رخ نه كرواورجو چيزاس نے تم كو دى ہے اس پراتر اؤنہيں۔اوراللہ كسى بھى اترانے والے شخى بازكو پسندنہيں كرتا۔

تَفسِيرِ: انسان کواپنی زندگی میں جو بھی حالت پیش آتی ہوخواہ وہ خیر ہو یا شر' 'لوح محفوظ' میں کھی ہوئی ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی جارہی ہے کہ دکھ ومصیبت یا ناموافق حالات پیش آنے پرغم نہ ہواور راحت وچین

کے وقت شیخی نہ ہو بلکہ اللہ کاشکر ادا ہو۔ کیونکہ جب انسان کاخیر وشر مقدر ہو چکا ہے تو پھرغم وصد مہ کرنے

اوراس طرح اترانے ویشخی کرنے سے کیا حاصل؟

آیت میں تقدیر پرایمان رکھنے کا فائدہ بیان کیا گیاہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُهَيَّة لَكِصة بين كه آيت مين حزن وغم كاعلاج بتايا گيا ہے كه ايسے وقت تقدير كو ياد كرايا جائے ،رخج وغم دور ہوجائيں گے۔

(الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ) [سورة الحديد: 24]

ترجمة: وه لوگ ایسے ہیں جوخود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔

تفسیر: آیت میں اترانے والے اور شیخی بازانسان کی عادت بیان کی گئی ہے کہوہ بخیل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیا کرتا ہے۔

بخل کے معنی حق اللہ اور حق العباد کوادانہ کرنا۔ آیت میں خصوصیت سے اشارہ ہے کہ ضروری طاعات میں خرج

کرنے سے رک جانااللہ کے یہاں ناپسندیدہ اور مردود ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَاتُ لَكِية بين كدآيت سے اس بات كا اشاره ماتا ہے كدحب دنيا الى برى چيز ہے كداس سے اكثر برى صفات پيدا موجاتى بين مثلاً شان وتكبر، بخل وغفلت وغيره-

﴿ وَ رَهُبَانِيَّةَ إِبْتَنَ عُوْهَامًا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ ﴾ [سورة الحديد: 27]

ترجمة: اورربانيت كوان لوكول في خودا يجادكرلياتها، بم في ان يرمقررنبين كياتها-

تَفْسِير: حضرت عيسى طيفاك آسانوں پر اٹھا کیے جانے کی ابتدائی صدیوں میں ان کے علماء اور مشاکُے نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔

رہبانیت سے ترک لذات، ترک حیوانات، ترک نکاح، ترک طہارت، ترک اختلاط، ترک دنیا، گوششین،
صحرانور دی وغیرہ جیسے نامانوس اعمال مراد ہیں اوران اعمال کوان لوگوں نے مقدس اور عنداللہ بلندور جہ قرار دے لیا تھا۔
آیت سے پہلے تو بیواضح کیا ہے کہ اللہ نے ایسے اعمال مقرر ہی نہیں کیے تھے کیونکہ ترک دنیا کا فلسفہ اللی تعلیم
کے مطابق بھی نہ تھا بلکہ بیتمام ترانسانی اختراع تھی جو بے علمی و کم علمی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنتيج نه لکھا ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ سلوک وتصوف ہے مقصود رضائے الٰہی ہے نہ کہ مراتب ودرجات عالبہ کا حصول ( حبیبا کہ بعض نا دان خیال کرتے ہیں )۔



### يَارُهُ: 28

# ﴿ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَا إِنهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْدُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَتَمَالَتَا ﴾ [سورة المجادلة: 3]

ترجمة: اورجولوگ اپنی بیویول سے "ظہار" کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہول توان کے ذھے ایک غلام آزاد کرنا ہے میال بیوی کے ملنے سے پہلے۔

سیر: اسلام سے پہلے ورتوں کو طلاق دینے کا ایک طریقتہ' ظہار' تھا اور اس کا بیطریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینے یا ماں بہن کے کسی پوشید ہ حصہ جسم سے اپنی بیوی کے جسم کو تشبید دینے پر حرام ہوجا یا کرتی تھی ۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا: اُنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُبِیْ ( تو میرے ق میں ایسی حرام ہے جسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے )۔ اس طرح کہنے پر ظہار کا حکم لاگوہوجا تا تھا، پھراگر اپنے اس قول سے رجوع کرنا چا ہے تو ظہار کا کفارہ وینا پڑے گا، اس کے بعد بیوی اپنی سابقہ نکا حی حالت پر لوٹ آجائے گی۔ کفارہ کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔

اسلام میں بھی پیطریقہ برقرار رکھا گیاہے۔

سُلوك: تحکیم الامت بین کی تعین بین که آیت میں ظہار کے اس کفارہ کوموجب وعظ وز جرقرار دینااس بات کی دلیل ہے کیفس کی اصلاح میں مالی بار کوبھی دخل ہے۔

مشائخ طریقت نے اس تدبیر سے بیا خذ کیا ہے کہ مریدوں پران کے کسی جرم یا غفلت کی وجہ سے مالی جرمانہ عائد کیا جائے تا کہ انہیں تھیجت و تنبیہ ہو۔

لمحوظه: بعض ونیادارمرشدول نے اس بہانے اپنے مریدوں سے ہرماہ نذرانہ وصول کیا ہے۔

(وَ إِذَا جَآءُ وُكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِعِ اللَّهُ ﴾ [سورة المجادلة: 8]

ترجمة: اورجب بیلوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کوالیے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا ہے۔

نفسیر: منافقین کی عادت کا ذکر ہے کہ پہلے تو میجلس رسول میں بہت کم آتے ہیں اور جب آتے ہیں توشر ما حضوری میں آپ کوسلام کردیتے ہیں کیکن سلام کے وہ معروف الفاظ استعال نہیں کرتے بلکہ زبان موڑ تو رُکر السلام علیم کے بجائے السام علیم کہتے ہیں۔(یعنی تم پرموت آئے)

سُلوك: تفسير ماجدى كےمفسر نے آیت سے بیاخذ کیا ہے کہ مسلمانوں میں آج کل سلام کرنے کے جوغیر اسلامی الفاظ رائج ہوگئے ہیں مثلاً آ داب عرض ہے، کورنش، بندگی، آ داب آ داب اورعر بول میں صباح الخیر، صباح النور وغیرہ اور اس سے بڑھ کر ہندوستان میں جے ہند، نمستے وغیرہ، بیسب تعبیرات غیر اسلامی ہیں، ان سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

(وَ تَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴿ [سورة المجادلة: 9]

ترجمة: اورنیکی و پرهیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کیا کرو۔ تندیب سیسی ملز مسل از ریکس ایستاری میک

تَفسِیر: آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جارہی ہے کہ جب کسی سے سرگوثی کرنی ہوتو گناہ یاظلم اور رسول کی نافر مانی کے بارے میں سرگوثی کرنی جائز نہیں ہے، نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں سرگوثی کرنی چاہیے۔ ضرورت کے وقت مسلمانوں کوسرگوثی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ گناہ کی بات نہیں البتہ فساد و بگاڑ کے لیے

منصوبہ بنانا حرام ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُحِيثَةِ نے لکھا ہے كہ شخ کوتخليد ميں تعليم وگفتگو کرنے کی اجازت مفہوم ہوتی ہے۔ (جیسا کہ بعض مشائخ کا طریقہ رہاہے)

﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا ﴾ [سورة المجادلة: 11]

ترجمة: اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دوتو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تمہیں (جنت میں )کھلی جگہ دے گا اور جب کہا جائے: اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔

تَفسِير: مجلس كة داب بيان كي كيّ بين كه صدر مجلس كوبدايات دين كاختيارات بين-

سُلُوك: حَيْم الامت بُوسَة كَصَة بين كَهُ شَخْ طريقت اپنى مجلس اور ملاقات كے پچھ آداب وضوابط مقرر كردت و آيت سے اس كى تائيذ كلتى ہے۔

علاوہ ازیں شیخ کے لیے جائز ہے کہا ہے اصحاب کے درمیان خواص اورعوام کے فرق کی رعایت رکھے۔

(اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَالنَّسْهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ) [سورة المجادلة: 19]

ترجمة: ان پرشيطان چها گيا بسواس نے الله كى يادانهيں جملادى \_

تَفْسِيرِ: منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مخالفت رسول اورغفلت ونسیان اورمسلمانوں کےخلاف سرگوشیاں، بیان کے ایسے اعمال متھے جس نے اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا تھا پھرا حکام الہی بھول بیٹھے۔ حقیقت بیتھی کہ شیطان ان پرمسلط ہو گیا اور اس نے انہیں حق کی راہ سے دور کر دیا۔ بیسب شیطانی جماعت کے کارندے ہیں اور بیوا قعہ ہے کہ شیطانی طاقت بہت جلد مغلوب بھی ہوجاتی ہے۔ سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہیں كہا گر بھى اللّٰد كى ياد ہے بھول ياغفلت محسوس ہوتو فورى ذكراللّٰہ كر كےاس كا تدراک کرلیاجائے کیونکہ پیمُقلت شیطان کے علبہ کا اثر ہے۔

### يَازُوٰ: 28

# ﴿ هُوَ الَّذِي كَ أَخْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ﴾

[سورة الحشر: 2]

ترجمة: الله وبى تو بجس نے كفار اہل كتاب (يبوديوںكو)ان كے گھروں سے پہلے اكٹھا كركے نكال ديا۔

تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نگلیں گے اورخودان کا بھی بیہ خیال تھا کہ ان کے مضبوط قلعےان کواللہ کی گرفت للہ سے مصرور میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس

سے بچالیں گے۔ سواللہ کاعذاب ان پرایی جگہ سے پہنچا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا۔ من ماس

تَفسِير: کفارابل کتاب سے مراد مدینه طیب کے مشہور قبیلہ بنونضیر والے یہودی ہیں۔ یہ قبیلہ مدینه طیب سے تین میل کے فاصلہ پرتھا، دولت مند، طاقت وقوت والے تھے، ان کواپنی دولت وحشمت پر تا زتھا۔

یں ہے ہا سند پر میں ، روٹ سند بیات ورٹ اور قبائل اس قبیلہ ہے بھی معقول شرا کط پر صلح کر لی تھی رسول الله طاقی جب مدینه منور ہ تشریف لائے تومنجملہ اور قبائل اس قبیلہ سے بھی معقول شرا کط پر صلح کر لی تھی

ریاں پر باطن لوگ دو **2** مرتبہ عبد شکنی کیے جن میں ایک سازش آپ کے آل کی بھی تھی۔

آخران کی غدار یوں کی وجہ ہے آپ ﷺ نے انہیں دیں دن کی مہلت دی کہ اپنے ضروری سامان (بحز اسلحہ ) لے کر قلعہ خالی کردیں اور شہر چھوڑ ویں ورنہ شہر بدر کردیے جائیں گے۔

لیکن بنونضیر نے اپنے قلعوں سے نکلنے کا اٹکار کردیالیکن آپ سی نے ان پر شکر کشی کی اور ان کے قلعوں کا

(تفصیل' ہدایت کے چراغ''جلد ۲ میں دیکھئے)

سُلوك: حكيم الامت بُرَسَةِ نے لکھا ہے كہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے كہ تدابير میں مستقل تا ثير وقوت نہيں كہ وہ كامياب ہوں، عارفين كامزاج بھى يہى ہواكرتا ہے۔

(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [سورة الحشر: 9]

ترجمة: اوروہ مقدم کرتے ہیں ان کواپنی جانوں پُراگر چپخود فاقہ ہی میں ہوں اور جواپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا ،سوایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تَفْسِیں: انصار مدینہ کی تعریف کی جارہی ہے کہ بیلوگ اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ جس ایثار وقربانی کا معاملہ کیا ہے، وہ ان کے ایمان واخلاص کی علامت ہے۔مہاجرین کے تقاضوں کو پہلے پورا کیا اور خود فاقہ وَتُنگی اختیار کی حتیٰ کہ ان میں فکر تک پیدانہ ہونے دی۔ سُلوك: آیت سے ایٹار کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے (اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنا)

لیکن اس میں ایک شرط میجی ہے کہ اس ایٹار سے کوئی شرعی واجب فوت نہ ہوتا ہو۔

حکیم الامت بین پیکنی لکھتے ہیں کہ جو بخل وحرص، جبلی وطبعی ہو، وہ بری نہیں۔ بری طبع وہ ہے جوغیر شرعی ہو (جیسے سود، رشوت، حرام کاروبار سے نفع در نفع حاصل کرنا )

﴿ وَالَّذِينُ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ انِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا ﴾

[سورة الحشر: 10]

ترجمة: اوران لوگول كالبحى حق ہے جوان كے بعد آئے، وہ يد دعاكرتے ہيں: اے ہمارے پروردگار! ہم كو

بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔

تفسیر: صحابہ کرام کی تعریف وتوصیف بیان کی گئی ہے کہ بید دونوں مہاجرین وانصارا یسے لوگ ہیں کہ اپنے سے پہلے اور بعدوالے لوگوں کو دعاؤں میں یا در کھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔

سُلوك: حضرات صوفياء كے ہال اپنے بزرگول كے ليے دعائے خير كرتے رہنام عمولات ميں شامل ہے۔

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِيثِنَ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَ لَتَنْظُرْ نَفْشٌ مَّا قَلَّ مَتْ لِغَينٍ ﴿ [سورة الحشر: 18]

ترجمة: اےابیان والو!اللہ ہے ڈرتے رہواور ہڑخص دیکھ لے کہاس نے کل ( آخرت ) کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تَفسِیر: قرآن حکیم کی بیرجامع آیت جس میں فکرآخرت کاعظیم درس ہے، اس سے بہتر اور کوئی درس نہیں۔

انسان کوائ زندگی میں یہ طے کرلینا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کے لیے طاعات وعبادات کا کتنا ذخیرہ اب تک بھیج چکا ہے، آج عمل ہے لیکن کل صرف اور صرف حساب ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة ن آيت ين مراقب كاصل ثابت كى بـ (جوتصوف مين بكثرت رائج بـ)



#### يَارُهُ: 28

## (إنْ كُنْتُهُ خَرَجْتُهُ جِهَادًا فِي سَمِيلِنِي وَابْتِفَاءَ مَرْضَاتِيٌ "تُسِرُّونَ اليَهِمُ بِالْمَوَدَّةِ >

[سورة المتحنة: 1]

ترجمة: اگرتم میری راه میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی طلب میں نکلے ہوتوتم ان سے چیکے چیکے محبت کرتے ہوجالانکہ وولوگ حق کا نکار کر سکے ہیں۔

تفسیم: آیت کا پس منظریہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ چائٹو (یمنی ثم کی) ایک بدری صحابی سے خود تو مکتہ المکرمة ہے ہجرت کرکے مدینہ طیبہ آگئے سے لیکن سارا خاندان جوا پنے سابقہ ند ہب پر قائم تھا، مکتہ المکرمة ہی میں موجود رہا۔ فتح مکہ ہے چندون پہلے انہوں نے اپنے خاندان والوں کو خاص طور پر بحض سر برآ ورہ لوگوں کو خطاکھا کہ مسلمان عنقریب مکۃ المکرمة پر جملہ کرنے والے ہیں، ہوشیار خبردار رہو۔ یہ خطایک خاتون کے ذریعہ مکۃ المکرمة روانہ کردیا۔ یہ عورت شہرے با ہرنگی ہی تھی کہ جبر کیل امین نے یہ خطایک خاتون کے ذریعہ مکۃ المکرمة روانہ کردیا۔ یہ عورت شہرے با ہرنگی ہی تھی کہ جبر کیل امین نے آپ خلیلے نے چند صحابہ کواس رازی اطلاع دی اور وہ مقام بھی بتادیا جہاں وہ عورت ہیزک سے جارہی تھی۔ آپ خلیلے نے حاطب خلیلے نے خاطب خلیلے نے حاطب خلیلے نے اس خطا کا اعتراف کیا اور یہ بھی عرض کیا: یا مول اللہ! میری نیت بری نہ تھی اور نہ میں نے اسلام سے بغاوت کی ہے۔ میں نے تو محض بید نیال کر کے لکھا تھا کہ بہر صورت اللہ آپ کو فتے نصیب کرے گا اور مکۃ المکرمۃ اسلام کے تحت آ جائے گا۔ البتہ میری اس اطلاع سے اہل مکہ میر سے کہ عمر بیان ہوجا نمیں گے اور کم از کم میرے خاندان والوں کا پاس میری اس اطلاع سے اہل مکہ میر سے کھی ہیں، اہل مکہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ! بس اس حیز نادہ اور کوئی غوض نہ تھی۔

یارسول اللہ ﷺ آپ جوفیصلہ فرمائیں گے، حاطب (ﷺ)اس کودل وجان سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے حسن نیت کی تصدیق فرمائی اور انہیں معاف کردیا۔اس واقعہ پر مذکورہ آیت نازل جوئی اور مسلمانوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایمان لانے کے بعد کفراورا ہل کفر سے ساز باز کرنا درست نہیں۔جو کوئی ایسے تعلقات قائم کرے گا،وہ راوح سے دورگر پڑے گا۔

سُلوك: حكيم الامت ميك نكها ب كالله تعالى ع حقيقى محبت ك بعداس كم خالف ع قطع تعلق كرنا

نىرورى ہے۔

(ایمان واسلام اور کفر وشرک آگ پانی کی طرح متضاد ہیں۔آگ، پانی کواڑادیتی ہے اور پانی،آگ کو بجھادیتا ہے،کافروں سے دوتق ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔)

2 ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اللِّينِ وَلَمْ يُخْدِجُوْكُمْ مِّنَ دِيَادِكُمْ اَنْ تَكَرُّوْهُمْ ﴾ [سورة المتحنة: 8]

ترجمة: الله تهمیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے میں لڑ نے نہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالانہیں۔ بے شک اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تَفسِير: جَرت كے بعد مكة المكرمة ميں چندا يے بھى لوگ تھے جوابھى تك ملمان نہيں ہوئے تھے ليكن ان سے اسلام اور مسلمانوں كوكوئى نقصان يا حرج نہيں پہنچا تھا۔ بيرمرنج مرنجان قتم كے لوگ تھے، مسلمانوں كومكة المكرمة سے باہركرنے ميں ان كاكوئى حصہ نہ تھا۔

آیت میں ایسے ہی قتیم کے کا فروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

اسلام کی بیتعلیم نہیں کہ اگر کا فروں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کوستایا ہوتو دوسرے تمام کا فروں کوستایا جائے۔ایسا کرنا حکمت اور انصاف کے خلاف بھی ہے۔

. سُلوك: حَكِيم الامت بُوَيِيَةِ نَاكُها ہے كہ بعض بزرگوں كى وہ عادت جوكا فروں كے ساتھ زمى اور مهر بانى برتنے كُنقل كى جاتى ہے جتى كہ انہوں نے كافروں كے ہدايات ، تخفہ جات بھى قبول كيے ہيں۔

( يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الدَّاجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِلْتٍ فَامْتَخِنُوهُنَّ ﴾ [سورة المتحنة: 10]

ترجمة: اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عور تیں (وار کفر سے) ججرت کر کے آجا کی تو تم ان کے ایمان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان کا امتحان لیا کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ بس اگرتم جان لوکہ یہ مسلمان ہیں تو پھر انہیں (ان کے کا فرشو ہروں) کی طرف واپس نہ کرو۔ ایسی عور تیں نہ کا فروں کے لیے حلال ہیں اور نہوہ کا فروں کے لیے حلال ہیں۔

تَفسِير: دلوں کا حال تو الله خوب جانتا ہے لیکن ظاہری طور پر ان عورتوں کی جانچ کرلیا کرو، آیا وہ واقعی مسلمان بیں اور صرف اسلام کی خاطر انہوں نے وطن چھوڑ اہے۔

بعض روایات میں ہے کہ سیرنا عمر اللہ علی استحال لینے پر مقرر تھے اور پھر رسول اللہ علی کی جانب سے انہیں بیعت جمی کرلیا کرتے اور کبھی خود آپ علی بنفس نفیس بیعت فرمالیا کرتے تھے۔

بہر حال ایسی خواتین کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جاتی تھی کیونکہ اختلاف دین سے ان کے کافرشو ہروں کے نکاح باطل ہو چکے تھے، اب پیمسلمان خواتین اپنے پہلے شوہروں کے لیے حلال نہ تھیں۔

# ﴿ يَايَتُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا ﴾

[سورة المتحنة: 12]

رجمة: اے نبی! جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے آئیں اس بات پر اللہ کے ساتھ کی کو شرک نہ تھرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولا وکو مارڈ الیس گی اور نہ کوئی بہتان کی اولا ولائیں گی جے انہوں نے اپنے آپ گھڑ لیا ہو (لیعنی ولد الزنا) اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی تو آپ بھٹے ان کو بیعت کرلیا سیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا سیجئے ۔ بے شک اللہ بڑی مغفرت والا ہڑی رحمت والا ہے۔

نفسیر: عورتوں پرجیسے جمعہ، جماعت فرض نہیں، ایسے ہی جہاد بھی فرض نہیں۔ بیا عمال مردوں پرضروری ہیں۔
البتہ ہنگامی حالات میں امیر المونین عام جہاد کا حکم جاری کردیں تو پھر بلا استثناء سب پر جہاد فرض
ہوجاتا ہے۔(تفصیل کتب فقہ میں دیکھ لی جائے یاکسی عالم سے دریافت کر لی جائے۔)
عورتوں کا جہاد، بیعت علی الاعمال قرار دیا گیاہے جس کا تذکرہ آیت مذکورہ آیت میں تفصیل سے بیان کیا گیاہے۔

سُلوك: حَيْمِ الامت بُوَيِّنَةٍ نِهِ لَكُها ہِ كہ بیعت کے اغراض ومقاصد کے بارے میں مذکورہ آیت واضح بیان

کرتی ہے(اور بیسارےاحکام مرداورعورتوں دونوں میںمشترک ہیں). سر

علاوہ ازیں آیت ہے اس رسی بیعت کا غلط ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جس میں عمل کا اہتمام ہی نہ ہو۔ (صرف رسی پیری مریدی ہوا کرتی ہے ، ایسی بیعت فریب ، دھوکہ اور نفع خوری کے سوا پچھ بھی نہیں۔) حکیم الامت مجھ نے آیت ہے بیجی اخذ کیا ہے کہ مرید کا ایک حق سیجی ہے کہ اس کا شیخ ومر بی اس کی اصلاح وفلاح کے لیے دعا کیا کرے۔

\*\*\*

### يَارُوْ: 28

### 1 ﴿ يَايُّهَا الَّذِينَ امُّنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [سورة الصف: 2]

قر جمة: اے ایمان والو! الی بات کیول کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بات سخت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کر نہیں۔

تَفْسِيرِ: اسلام ہرمسلمان کوعملی انسان سیرت کا پختہ اور کردار کاسچا مجاہد بنانا چاہتا ہے۔نفاق (دو ۲ رخی ) بلکہ شک

وشبہ ہے بھی دورر کھنا چاہتا ہے،اس لیے وہ قول عمل کی ایک نیت پرشدت سے ہدایات دیتا ہے۔

مدینه طیبہ میں بعض مسلمانوں نے آپس میں کہا تھا کہ اگر ہم کو بیہ معلوم ہوجائے کہ فلاں فلال عمل اللہ کے بہاں محبوب تربین توہم ان کوضر وراختیار کرلیں گے حالانکہ اس سے پہلے معرک مرک احد میں بعض حضرات ثابت قدم

مجی ندرہ سکے تھے،آیت میں اس پر گرفت کی جارہی ہے۔(مظہری)

سُلوك: اہل علم کہتے ہیں کہ آیت ہے معلوم ہوا کہ واعظ اور وائی کے لیے باعمل ہونا اور زیادہ ضروری ہے البتہ آیت سے بیغلط فہنی نہ ہونی چاہیے کہ بِعمل یاضعیف العمل کو وعظ ونصیحت کرنا درست نہیں، آیت عمل کی اہمیت وضرورت کو اجا گر کرتی ہے نہ کہ علم کی مذمت کرتی ہے۔ فَافْهَمْ

﴿ وَإِذْ قَالَ مُولِى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَلْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللهِ اللّه كُدْ ﴾

[سورة الصف: 5]

نوجمة: اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ حالانکہ تم کو خوب معلوم ہے کہ میں صرف اللہ کا تمہاری طرف بھیجا ہوار سول ہوں۔

نفسیر: قوم بنی اسرئیل کی پوری تاریخ بیشهادت دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ برا سے برا سلوک کیا ہے، ستانا پریشان کرنا تو در کنار، ضرب قبل سے بھی نہیں چو کے ۔طبقہ انبیاء ہیں سیدنا موک ملتی ہیں۔سیدنا موک ملیا ہی شکایت کررہے بیں کہ داعلمی اور ناواقعی میں کسی کو پریشان کرنا اور بات ہے کیکن تم لوگ تو میری نبوت ورسالت کوجانتے بہجانتے انکار کررہے ہواور ایذ اءدہی کے جرم میں مبتلا ہو۔

سُلوك: حَلَيْم الامت بُيَنِيَّ نِي آيت سے بداخذ كيا ہے كہا ہے شخ ومرشد كوايذاء دينا بھى اى قبيل سے ہے۔

(ا پنااستاذشیخ نبی کا نائب وجانشین مواکرتاہے۔)

# (وَ أُخُرَى تُحِبُّونَهَا انْضُرُّ مِّنَ اللهِ وَ فَتَحُ قَرِيْبٌ) [سورة الصف: 13]

ترجمة: اورایک نعمت اور بھی ہے جس کوتم پیند کرتے ہو ( یعنی ) اللہ کی ایک مدداور قریبی فتح۔ تَفسِیر: اصل اور بڑی کا میا بی تو وہی ہے جو آخرت میں ملے گی جس کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی

حیثیت نہیں رکھتی البتہ دنیا کی زندگی میں بھی جونعت تم کومحبوب و پسند ہے یعنی اللّٰہ کی کھلی مدداور قریبی فتح، وہ بھی تنہیں حاصل ہوگی۔اس قریبی فتح سے دولت مندیہودیوں کا شہز حیبراور ملک عرب کی شدرگ مکتہ

المكرمة مرادين جواس خوشخرى كے بعد مسلمانوں كے اقتدار ميں آگئے۔

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَّة نے آیت سے بداخذ كيا ہے كہ جس دنيا سے دین كوتقویت ملے، ایسی دنیا طلی مذموم نہیں، اس كوطلب كيا جاسكتا ہے (البتہ وہ دنیا طلی مذموم ہے جس سے دین كونقصان پہنچتا ہو۔)



#### يَارُهُ: 28

### (هُوَ الَّذِي نُ بَعَثَ فِي الْأُمِّةِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ اسورة الجمعة: 2]

ترجمة: الله وبى جبس نے امى لوگوں ميں انہيں ميں سے ايك رسول بھيجا جوان كوالله كى آيات پڑھ كرسنا تا ہور (برائيوں سے) پاك كرتا ہے اور انہيں كتاب وحكمت كى باتيں سكھا تا ہے جب كديہ پہلے سے
کھلی گمرابی ميں پڑے ہوئے تھے۔

تَفْسِيرِ: اَمْمَيْن (ان پڑھ) اہل عرب کوکہا گیا ہے جن میں نیعلم وہنرتھا، نیکوئی آسانی کتاب معمولی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانے تھے۔ان کی ناواقعی اور بے علمی ضرب المثل تھی۔اللہ کو بالکل بھولے ہوئے، بت پرتی میں مبتلا، فسق و فجور میں ڈو بے ہوئے، اس کے باوجودا پئے آپ کو ملت ابرا ہمیں پر قائم سمجھے ہوئے سے۔الی بےراہ و تاریک قوم میں اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھا یا جس نے عرب ہی سے نہیں بلکہ سارے عالم سے جہالت و گمراہی کے نقوش مٹا دیے اور عالم کوعلم و حکمت، دیا نت وصدافت کے سیراب کردیا جق و باطل جُدا جُدا ہو گئے اورانسانوں میں اخلاق و کردار کے رہنما پیدا کیے۔

مُلوك: حكيم الامت بَيْسَةُ نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ ولایت کا امتیت کے ساتھ جمع ہوناممکن ہے ( یعنی ائ شخص بھی ولی ہوسکتا ہے۔ ) البتہ ایسے خص کوشریعت کا ضروری علم لازم ہے خواہ وہ علم علماء کی صحبت و مجلسوں سے حاصل کیا ہو )

### ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا التَّوْرِكَ ثُمَّ لَمْ يَخِيلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَخِيلُ اَسْفَارًا ﴾

[سورة الجمعة: 5]

ترجمة: جن لوگوں کو کتاب تورات پرممل کرنے کا تھم دیا گیا تھا پھرانہوں نے اس پرممل نہیں کیا،ان کی مثالیں اس گدھے کی ہی ہے جو کتابوں سے لداہوا ہو۔

تَفسِير: جس طرح كتابوں كے بوجھ سے لدا ہوا گدھاعلم كے نفع سے محروم ہے، اى طرح بيہ بِعُمل لوگ بھى علم كے باوجو علمى نفع سے محروم ہيں ، محروميت ميں بِعُمل انسان اور گدھا برابر ہو گئے۔

سُلوك: قرآنی مثال سے بِعلی کی ذمت ثابت ہوتی ہے، علم کی ذمت نہیں علم بہرحال اللہ ہی کا نور ہے (یعنی آیت میں بِعل عالموں کی ذمت کی گئی ہے، عالموں کی نہیں).

(سلوک۵۴۵) پھرایک بارد مکھ لیاجائے)

## (قُلْ يَايَّهُا الَّذِيْنَ هَادُوْ النَّ نَعَمُتُمْ النَّكُمْ اولِيا عَيلُهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ النَّاسِ فَتَمَنَّونَ النَّاسِ فَتَمَنَّوا النَّاسِ فَتَمَنِّ فَتَمَنِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ الللللِ

إِنْ كُنْتُكُمْ صِيقِينَ ۞ ﴾ [سورة الجمعة: 6]

قر جمة: آپ کہددیجئے: اے یہودی ہونے والو!اگرتمہارا بید عویٰ ہے کہتم ہی بلاشر کت غیر اللہ کے چہیتے ہوتو پھرموت کی تمنا کر دکھاؤاگرتم سے ہو۔

تَفسِير: يہوديوں كے بدعمل عالموں نے آ ہت آ ہت ميع تقيدہ عام كرديا تھا كہ ہم چونكه نبيوں كى اولاد سے ہيں، لہذا ہمارى يوفضيات ضائع نہ جائے گى ہميں پھھ زيادہ فكر كرنے كى ضرورت نہيں، ہم اللہ كے بيٹے اور اس كے دوست ہيں ہ بھلاكسى دوست نے دوست كوعذاب بھى ديا ہے؟

آیت میں اس زعم کا جواب دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے دوست ہوتو دوست سے ملا قات کرنے کے لیے موت کی تمنا کر و کیونکہ بیتمنا بغیرموت کی یوری نہ ہوگی۔

بعض تغییری روایات میں بیہ بات مذکور ہے کہ اگر ان میں سے کوئی یہودی موت کی تمنا کر گزرتا تو اسی وقت اس کے گلے میں غیبی بچندا پڑ جاتا اور وہ ہلاک ہوجاتا۔اس کے بعد ان لوگوں نے موت کی تمنا کرنا چھوڑ دیا اور موت سے بخت خوف اور نفرت کرنے لگے تھے۔

سُلوك: حكيم الامت بُرَ نَهِ فَهِ نَهِ كَالَهَا بِ كَهِ لقاءرب كے ليےموت كى تمنا كرنا ولايت كى علامت ميں شاركيا گيا ب(جيبا كه بعض صحابه اور نبيوں نے بھى تمنا كى ہيں، البتہ ونيا كے رنج وغم سےموت كى تمنا كرناممنوع اور براہے)

### ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ [سورة الجمعة: 10]

ترجمة: پهرجب نماز پوری هوجائة وزمین پر چلو پهرواورالله کی روزی تلاش کرو\_

تَفسِیر: نمازے جمعہ کی نماز مراد ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کا خاص تھم ہے کہ جب اس کی اذان دی جائے تو ہرمسلمان کو چاہیے کہ جس حال میں اور جس مشغولیت میں ہو، چھوڑ کرمبحد کارخ کرے، کار و بارکر نایا بات چیت میں مشغول رہنامنع ہوجا تاہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ بیتھم نماز کاوفت شروع ہوتے ہی لا گوہوجا تا ہے خواہ اذان ہویانہ ہو۔ چونکہ اذان وفت پر ہی دی جاتی ہے،اس لیے اذان کے ساتھ ہی کاروبار بند کردیناضروری ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَةِ نَ لَكُها ہے كه آیت ہے مریدین كى كیفیت تربیت كی طرف اشارہ ہے جب ان سے كوئى غلطى ہوجائے۔

# سُورَةُ الْمُنَّا فِقُولَنَ

#### يَارُوٰ: 28

### ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾

[سورة المنفقون: 7]

تَفسِير: يَكِينى بات كَهَ والے مدينه كے منافقين تھے۔ بيا پئ مسلمان پڑوسيوں ہے كہا كرتے تھے كہم نے مكہ كان غريب وفقير مسلمانوں كواپنے يہاں پناه دے كراپنے سرچڑھاليا ہے،ان كاخرچه بندكردوجو انہيں مدد كے طور پرديا كرتے ہو۔ بينود بخو د دور ہوجا عيں گے۔ كہاں كا اسلام اور كہاں كی خيرخواہی۔ رسول الله (عَلَيْمُ) كے اطراف ان كا جمگھٹا اور ہجوم سب كچھٹم ہوجائے گا، بيامال و دولت كے حرص ميں جمع ہیں۔ ( لَگُفنَتَ الله عَلَى الْكُن بِيْنَ)

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نے لکھا ہے كہ مال و دولت كى كى كے باعث اہل الله كو حقير اور بے قدر سمجھنا اپنی حماقت كا ظہار كرنا ہے۔ (بزرگی ایک بڑی نعت ہے اور مال و دولت اور شی ہے۔)



#### يَارُوْ: 28

### ﴿مَا اَصَابَ مِن مُّصِيبُةٍ إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُومِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَكُ ﴾

#### [سورة التغابن: 11]

ترجمة: کوئی بھی مصیبت اللہ کے عکم کے بغیر نہیں آتی۔اور جو خض اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے،اللہ اس کے قلب کو(صبر ورضاکی) راہ دکھادیتا ہے۔اوراللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

تَفسِيدِ: ايمان بالله ميں تا ثيريهي ہے كہوہ قلب كِتسليم ورضا كاراسته دكھا تا ہے،جس كاايمان جس قدر بھى مضبوط

اور بلند ہوگا ، ہجوم مصائب میں اسی قدرسکون قلب اوراطمینان حاصل ہوگا۔

وہ ناموافق حالات سے ناامیر نہیں ہوتا، اس کی نظر اللہ کی قدرت ورحمت پر رہتی ہے۔وہ لیقین رکھتا ہے کہ جس ذات نے ناموافق حالات پیدا کیے ہیں،موافق حالات پر بھی قادر ہے۔وہ جہاں حاکم ہے، حکیم بھی ہے، ہمارے لیے جومناسب تھا،وہ فیصلہ کہا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت رُفِية آيت كي تفير لكه كراعلان كرت بين كه تجربه كى بات ب جو چائ تجربه كرد يكھے۔

### 2 (فَأَتَّقُوااللهُ مَأَاسْتَطَعْتُمُ وَاسْبَعُواوَ أَطِيْعُوا) [سورة التغابن: 16]

ترجمة: سوجہاں تک ہوسکے،اللہ سے ڈرتے رہواوراس کے احکام کوسنواور مانواورخرج بھی کرتے رہو۔ بیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

تَفسِير: الله نے مال ودولت دے کرتہمیں جانچاہے کہ کون ان فانی وزائل چیزوں میں پھنس کرآخرت کی باقی و دائمی نعتوں کو بھول جاتا ہے اور کس نے ان سامانوں کوآخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو ترجح دی ہے۔ لہذا جہاں تک ہوسکے، ڈرتے رہواور ثابت قدم رہو۔

سُلوك: تقوى الهي مين ''مااسْتَطَعْتُمْ'' جهاں تكممكن هو كي قيد لگا كرضعيف و نا تواں بندوں كوآسانی و سہولت دے دى ورنة تقوى الهي كاحق كون اداكر سكتا تھا۔

صوفیا محققین نے آیت سے استنباط کیا ہے کہ سلوک واصلاح نفس میں تدریجی اقدام کافی ہے۔ ( پھیل ہوہی جاتی ہے۔)

#### يَارُوٰ: 28

﴿ وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَكُ مَخْرَجًا ۞ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَجْتَسِبُ ﴾

سورة الطلاق: 2 تا 3 ]

ترجمة: اورجوكوئى الله سے ڈرتار ہتا ہے، الله اس كے ليے نجات كی شكل نكال دیتا ہے۔ اور اس كوايى جگه سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس كا گمان بھى نہ تھا۔ اور جوالله پرتوكل كرے گا، الله اس كی ضرورت كے ليے

. کافی ہے۔

تَفْسِیر: اللّٰد کا ڈروخوف دارین کے خزانوں کی تنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے،اس ہے مشکلیں آسان ہوتی ہیں ۔ بے گمان وقیاس روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتا ہے اور قلب کو ہمیشہ سکون واطمینان نصیب رہتا ہے۔جس کے بعد کوئی تنحی تنہیں رہتی ،تمام تفکرات اندر ہی اندر کا فور ہوجاتے ہیں۔علاوہ ازیں حق وباطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔

نبی کریم نابی نے ارشاد فر مایا: اگر تمام جہاں کے لوگ اس آیت کو اختیار کرلیں تو ان کو کا فی ہوجائے گی۔

(روح المعاني)

الله پرتوکل کرنے کا پیرمطلب ہے کہ جائز اسباب اختیار کیے جائیں پھر کام ہونے نہ ہونے کا یقین الله پر کرلیا جائے اور جوبھی فیصلہ ہو،اس کواللہ ہی کی جانب سے یقین کیا جائے۔

ے اور بو ک میں ہوا انداز کر میں ہوئے ہے۔ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اگرتم حقیقی توکل اختیار کرلوتو اللہ تنہیں ایسے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو

رزق دیتا ہے۔صبح کے وقت وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے

پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ (ترمذی) ﴿ لَا إِلٰه اللَّهُ ﴾

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَة لِكُصة بين كه توكل اورتقوى كى بركات كوابل طريق ہروقت مشاہدہ كرتے بين -



#### يَارُهُ: 28

### 1 ﴿ يَاكِنُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَك ﴾ [سورة التحريم: ١]

ترجمة: اے نی! جس چیز کواللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اس کو کیوں حرام کر لیتے ہیں۔ تفسیسیر: واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ سکھٹے کی عادت شریفہ تھی کہ ہر روز عصر کے بعد کھڑے کھڑے اپنی از واج مطہرات کے حجروں میں خیر خیریت دریافت کرلیا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دن ام المونین سیدہ زینب ڈیٹا کے حجرے میں معمول سے کچھ زیادہ تھبر گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سیدہ زینب ہے نے شہد پیش کیا تھا، اس کونوش کرنے میں کچھ وقت صرف ہوا، پھر ہر روز تقریباً بھی معمول چلتارہا۔

دیگراز داج مطہرات پر بیصورت حال گرال گزرنے لگی۔خاص طور پرسیدہ حفصہ ﷺ ورسیدہ عائشہ ﷺ نے اس کو پچھزیا وہ ہی محسوس کیا۔

عثق است ہزار بدکمانی

پھر دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس صورت حال کو بدلنا چاہیے۔ پھریہ طے کیا کہ سیدہ زینب بھائے جمرے سے جب آپ علی ہمارے پاس تشریف لا نمیں تو انجان حالت میں یوں کہد دیا جائے کہ غالباً آپ عیلی نے مغافیرنوش فرمایا ہے۔ (بدایک گوند جیسا مادہ ہوتا تھا جس میں تیز بوہوا کرتی تھی) ویسے بھی رسول اللہ علی کو ہر تیز بوہوا کرتی تھی اور پھراس گوند میں کچھ بوبھی ہوا کرتی تھی۔

چنانچہ جب آپ تھے سیدہ زینب تھا کے جمرے سے دوسری ہیوی کے جمرے میں تشریف لائے ،ان بی بی نے مفروضہ جملہ کہد یا۔ آپ تھی نے فرمایا: ایسا تونہیں، میں نے تو زینب تھا کے گھر شہد پیا ہے۔ جب ہر بی بی صاحبہ نے اس کی تاویل کی کہ شاید میں شہد کی صاحبہ نے اس کی تاویل کی کہ شاید میں شہد کی محمد نے ایسے ہی کہنا شروع کیا تو آپ کچھ متاثر ہوگئے۔ ایک بیوی صاحبہ نے اس کی تاویل کی کہ شاید میں شہد کو کہ سے کھی نے مغافیر درخت کا جوس لیا ہوگا۔ اس پر آپ تابی نے تعم کھالی کہ آئندہ زینب ٹھی کے گھر کا شہد نوش نہ کے دل گھ

اس حادثہ پر مذکورہ آیت نازل ہوئی اور آپ گھ کو اپنی قسم توڑنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچہ آپ گھ نے کے قسم تو رُکر کفارہ ادافر مایا۔

سُلُوك: حكيم الامت بَيْنَة لَكِيمة بين كركسي كى اتنى رورعايت نه كى جائے كه اس سے خود كودينى يا دنيوى ضرر <del>ين بنج</del>نے گے، اس طرح دوسروں كے اخلاق كى اصلاح بھى ہوجائے گی۔

## ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ ٱثْمِهِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُرٌ ۞ ﴾

[سورة التحريم: 8 ]

ترجمة: وه كہتے جاتے ہول كے: اے ہمارے پروردگار! ہمارے ليے اس نوركوآخروقت تك قائم ركھے اور

ہماری مغفرت فرماد بجئے۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔

تَفسِير: بددعا بل صراط پراہل ایمان پڑھا کریں گے جب کہ اس پر بیگز ررہے ہوں گے کیونکہ اس بل پر جوجہنم

کے او پر قائم ہے،نہایت ہی گہری تاریکی ہوگی ۔اس پرگز رکر ہی آ گے جنت کی حدودشروع ہوتی ہیں ۔ اس گز رگاہ پر ہرنیک و بد،مومن و کافرسب کوگز رنا ضروری ہوگا ۔مونین کا ایمان اس وقت نوروروشنی کا

اس تر رکاه پر ہر نیک و بد بہتون و کا تر سب تو تر رہا عمر وری ہوگا۔ تو یہ ن کا دیمان ان وقت فر در دول کا کام دےگا۔ جس کا ایمان جس قدر تو ی اور کامل ہوگا ، اس کا نور بھی قوی اور در از ہوگا ، ایسا شخص اس سخت

تاریکی میں تیز سے تیز تر گز رجائے گاحتی کہ کامل الایمان برق و بجلی کی طرح گز رجائیں گے۔

اور ہےایمان ومنافق لوگ اندھیری میں گرتے پڑتے نیچےجہنم میں گر پڑیں گے کیونکسان کے پاس نورجیسی کوئی چیز نہ ہوگی ،اہل ایمان کی روشن میں چلنے کی کوشش کریں گے لیکن بیروشنی ان کا ساتھ صنددے گی اور وہ پیچھےرہ جا نمیں گے۔

اس طرح جہنم ایسے بے ایمانوں سے پُر ہوجائے گی۔ (تفصیل سورہُ حدید: ۱۲، ۱۲ میں پڑھ لی جائے )

سُلوك: لِعِضْ علماء مِحققین نے عالم آخرت کی اسی دعاہے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بندے کی حاجت مندی اور عبودیت

كى حال اوركى عالم بين بهى اس سے زائل نه بوگى (البذا بندگى اور نياز مندى سے باہر بونا چاہيے)

(ضَرَبَ الله مُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُواا مُراَتَ نُوْحٍ وَّا مُراَتَ لُوْطٍ السورة التحريم: 11]

ترجمة: الله ان لوگوں کے لیے جو کا فر ہیں، مثال بیان کرتا ہے نوح ملیل کی بیوی کی اور لوط ملیل کی بیوی کی ۔ یہ

دونوں ہمارے خاص نیک بندوں میں ہے دو بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن ان دونوں نے اپنے شوہر کے حق ضا کع کیے تووہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرائبھی کام نیرآ سکے۔

تَفسِير: آيت ميں ايمان اور كفر كے انجام كوبتايا گياہے۔ سيدنانوح اور سيدنالوط ﷺ جليل القدر انبياء ميں شار

كيے جاتے ہيں بلكه سيدنا نوح مليف كونبى كريم نے "أوّلُ الرُّسُلِ فِي الارض" روئے زيمن كا

پہلا' 'عظیم رسول''ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں کی بیویاں منافق تھیں۔ بظاہرا پے شوہر کے ساتھ تعلق تھا لیکن دل سے کا فروں کے شریک حال تھیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے مرنے کے بعد انہیں دوزخ

میں دُھکیل دیااوروہ اہل جہنم میں شامل ہوگئیں، نبیوں کارشعۂ زوجیت ذرابھی کام نہ آیا۔

کفرونفاق ایسی بدترین خصلت ہے کہ نبی کے بستر پرسونے والی بھی نجات پانتہ کی۔

پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ﷺ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی جوامیمان داراور

اللہ ہے ڈرنے والی بندی تھی، جن کا شو ہرخدا کا سب سے بڑا باغی وسرکش فرعون تھا۔ وہ نیک بیوی (آسیہ تھیں) اپنے کا فرشو ہر کوعذاب سے بچانہ تکی اور وہ غرقاب ہو گیا۔ بیوی کی نیکی اور ایمانداری اس کو کام نہ آئی اور نہ شوہر کی بغاوت وسرکشی کا بیوی پر کچھا شریزا۔

شاه عبدالقادرصاحب محدث مُنَيِّة لَكِصة بين كه اپناايمان درست كرلو، نه خاوند بچاسكے نه جورو - (موضح القرآن) سُلوك: آیت میں سیدنا نوح وسیدنا لوط ﷺ کو ''عِبَادِ فَاصْلِحَیْنِ ''''عبدصالح'' کہا گیا ہے۔ نه او تار، نه مظہر خدا، نه سایه خدا، نظل سجانی، نظلی ، نه بروزی وغیره -

دونوں بیو یوں نے اپنے شوہر کی خیانت کی یعنی ان کے حق کوتسلیم نہ کیا اور سب سے بڑا حق یہی تھا کہ ان کی نبوت ورسالت کی تصدیق کرلیتیں اور ایمان لے آتیں۔

'' تَحْتَ عَبْدَيْنِ'' سے واضح ہوگیا کہ بیوی شوہر کے ماتحت ہی ہوتی ہے، برابری وہمسری کا خیال غیر اسلامی نظر مدہے۔

### ﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْكَ كَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ ﴾

[سورة التحريم: 11]

ترجمة: جب كهانهول نے دعاكى: اے ميرے پروردگار! ميرے ليے جنت ميں اپنے قريب ايك مكان بناديجئے اورمجھ كوفرعون اوراس كِعمل سے نجات ديجئے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی بحيا ہے۔

تفسیر: فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ﷺ کی دعانقل کی گئی ہے۔ جب ان کامسلمان ہونااس کومعلوم ہوگیا توطرح کے تفلیفیں دیا کرتا تھا تا کہ وہ اسلام کا انکار کردے۔ بیوبی خاتون تھیں جس نے سیدنا مولی ﷺ

کودر یا سے اٹھا یا تھا اوران کی پرورش کی تھی۔

سیدہ آسیہ ﷺ کو جب فرعون سخت سے سخت ایذاء دیتا تو وہ اللہ کو پکارا کرتی تھیں۔اس پرانہیں جنت کا وہ کل جوانہیں آخرت میں ملنے والا ہے، دکھا یا جاتا تھا کہ صبر کرو پھر تہہیں بیظیم نعمت ملنے والی ہے۔اس مشاہدے سے سیدہ آسیہ ﷺ کوسب سختیاں آسان ہوجاتی تھیں۔

> آ خرخببیث فرعون نے انہیں قتل کردیااوروہ جام شہادت نوش کر کےاپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔ ہزار ہا ہزار رحمتیں ہوں اس یاک روح پر

سُلوك: حكيم الامت بين لصح بين: آيت سے معلوم ہوا كہ ہر بلا ومصيبت سے نجات كى دعا اور الله سے مناجات كرتے رہناصالحين كى سيرت رہى ہے۔

#### يَارُوٰ: 29

#### 1 ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتِ طِياً قًا ﴾ [سورة الملك: 3]

قرجمة: جَسُ ذات نے سات آسان تدہرتہ پیدا کیے۔(اے مخاطب!) تواللدرحمن کی صنعت میں کوئی فتور نہ دیکھے گا۔لہٰذا پھرزگاہ ڈال کردیکھے لے کہیں تجھ کوکوئی خلل نظر آتا ہے؟

تفسیر: آسانوں کی پیدائش اللہ علیم وقد یر کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے جو ہرعیب و ہرنقص سے پاک وصاف ہے، اس میں کہیں کوئی بوسید گی ، نستگی نہیں ملے گی ۔ نہایت مضبوط اور حسین وجمیل آسان کا احاطہ کیے ہوئے ۔ گو یا اس طویل وعریض زمین کواس نے اپنی گود لے لیا ہے ۔ اللہ کی اس قدرت وصنعت کو دیھو اور بار بار دیکھو کہ س قدر منظم اور مرتب طور پر قائم ہے، آسان کی خوبیوں اور فوائد کا احاطہ کرنا انسانی عقل وہم سے باہر ہے لیکن قرآن حکیم کی مذکورہ آیت بیدرس دیتی ہے کہتم اس میں کم از کم غور وفکر

سُلوك: الالتحقيق علماء نے لکھا ہے كہ آیت میں تین مرتبدا بال نظر کو دعوت غور وفکر دی گئی ہے۔

توكرو،الله كي صنعت وقدرت كائتهبين يقين ہوجائے گا۔

فَارْجِعِ الْبَصَرِ 10: یہ بہلی نظرعوام کی ہے جوآ سانوں کے وجوہ اور اس کے ظاہری حسن کود کی کر اللہ تعالیٰ کی کمال صنعت کے قائل ہوجاتے ہیں۔

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ ②: بیدوسری نظراہل حکمت کی ہے جو ہر مخلوق کی مصلحتوں کو دیکھر سمجھ جاتے ہیں کہ موجود ہ تکو بنی نظام سے بہتر اور کوئی نظام ممکن نہیں۔

یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ 3: بیتیسری نظرخواص اہل حق کی ہے جواپی نظروفکر پرنادم ہوکرا پے عجز وجہل کا عترف کرنے لگتے ہیں۔ (بیضاوی)

### (وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا لَشُمَّعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحِبِ السَّعِيْرِ ۞ [سورة الملك: 10]

ترجمة: اور (وه کافریہ بھی) کہیں گے کہ اگر ہم (دنیا کی زندگی میں ) سن لیتے یاعقل سے ہی کام لیتے تو آج ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے۔

فسییر: حشر ونشر کے بعد جب جنت وجہنم کے فیصلے ہوجا نمیں گےاور ہرفریق اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائے گاتو اہل دوزخ اپنی بدبختی وشامت اعمال پر اس طرح نوحہ کرتے رہیں گے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔لیکن ان کا بینو حدواعتراف کچے بھی کام نہ دے گا کیونکہ آخرت صرف دار جزاء ہے، دارعمل نہیں۔ سُلوك: حكيم الامت مُنِينَة نے لکھا ہے كہ اخروى صلاح وفلاح كے دو 🛂 طريقے ہيں: ايك تقليد، دوسرا تحقيق.

یعنی ہے کم انسان کے لیے کسی نیک وصالح انسان کی تقلید کرنی ضروری ہے۔

دوسرے بیک اگرخو علم و حکمت رکھتا ہوتو براہ راست قرآن وحدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔

کا فروں نے دنیا کی زندگی میں دونو ں طریقوں سے اعراض کیا تھالہذا آخرت میں نا کام ونامراد ہوئے۔

عکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ جس مرید میں تحقیق کی قابلیت نہیں، اس کواپے شیخ سے مزاحمت یا <sup>دلیل</sup> کا

مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔



#### يَارُوٰ: 29

### (وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُتِي عَظِيْمٍ ⊙ ﴾ [سورة القلم: 4]

ترجمة: اورب شك آپ اخلاق كے اعلى مرتبه يرفائز بين -

تَفْسِیر: الله تعالی نے جن اخلاق پر نبی کریم ﷺ کو پیدا فرمایا ہے، قر آن کیم آپ کے اعمال واخلاق کی خاموش تفییر ہے۔ پیدائش طور پر آپ کی ساخت اور فطرت ایسے ہی واقع ہوئی تھی کہ آپ کا کوئی عمل اور سکون حد تناسب واعتدال سے ادھر ادھر ہونے والا نہ تھا۔ قول وعمل ہی کیا، آپ کی حرکات وسکنات کے میں اعتدال واستحکام یا یا جا تا ہے۔

شیخ البند سی نے مذکورہ آیت کا ترجمہ اس طرح اداکیا ہے: ''اور تو پیدا ہوا ہے بڑے فُلُق پر۔'' قرآن کیم کی بیآیت آپ سی کی ساری زندگی کے تعارف کے لیے کافی ہے۔

### يَرْضَىٰ لِرِضَاهُ وَيَسْخَطُ بِسَخَطِه

اللّٰہ کی رضا پرآپ راضی رہتے اورجس چیز پراس کی ناراضی ہے، آپ بھی اس سے ناراض رہتے ۔ حکیم الامت بھٹ کلصتے ہیں کہ آیت میں اشارہ ہے خلق با خلاق اللّٰہ کی طرف جس کا حاصل فنا فی اللّٰہ ہے۔

### 2 ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ أَنَّ ﴾ [سورة القلم: 10]

ترجمة: اورآپ کسی ایسے خص کا کہانہ مانے جو بہت قسم کھانے والا ہو۔ بے وقعت ہو، طعند دینے والا، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو۔ نیک کام سے روکنے والا ہو، حدسے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو۔ سخت مزاج ہو،اس کے علاوہ حرام زاد بھی ہو۔

تَفسِيرِ: آیت کامفہوم اگر چیام ہے کیکن اس کا شان نزول ایک کا فرسر دار کے بارے میں ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ المحزومی تھا۔ یہ بداخلاق انسان مذکورہ صفات کا حامل تھا اور اپنی توم کا سر دار بھی۔ نبی کریم سی کی گئے۔ کواس کی بات نہ سننے اور اس سے دورر ہنے کی تعلیم کی گئی۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَنَة لَكُت بين كه آيت مين اصولي طور پر برے اخلاق كا ذكر ہے۔ (جوام الخبائث كى حيثت ركھتے ہيں۔)

( يَوْمَر يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ﴾ [سورة القلم: 42]

ترجمة: جس دن ساق کی تجلی فر مائی جائے گی اورلوگوں کو تجدہ کرنے کے لیے طلب کیا جائے گا تووہ لوگ تجدہ نہ کرسکیں گے۔

تفسیر: بخاری وسلم میں اس آیت کی بیتفسیر ملتی ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی موجود گی میں اپنی ساق (پنڈلی) ظاہر فرما نمیں گے، اس بچلی کو دیکھ کرتمام اہل ایمان مردوعور تیں سجدہ میں گر پڑیں گے۔ (کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں جو سجدہ کیا تھا، دراصل وہ اللہ کے آگے سجدہ میں گر پڑے تھے۔ یہی

ر پر مندان و و ق عربی می ایر جوان بین ماند می ماند می می می این می ایر بیا کاری و نفاق میں اعظم میں ایک میں ای

مبتلا تھے، وہ بھی سجدہ میں گرنے کی کوشش کریں گےلیکن ایسے وقت ان کی پشت تختہ بن جائے گی، وہ خم بھی نہ ہوسکیس گے۔ بیسب اس لیے ہوگا کہ حشر میں مومن، کا فر مخلص ومنافق واضح طور پرکھل جا نمیں

اور ہرایک کی قلبی کیفیت مشاہد ہوجائے۔

سُلوك: حَلَيم الامت بَيْنَةَ لَكُتِ بِين كه صوفياء كرام نے اس بِخَلَى كوظاہر پرمحمول كرك م بِخَلَ صورى ' كے جواز پر استدلال كيا ہے كيكن ديگر علماء نے اس كواور اس جيسى آيات كو قشابهات بيس شاركيا ہے جن كى حقيقت اللہ ہى كومعلوم ہے۔

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُونِ) [سورة القلم: 48]

ترجمة: "توآپاً پنے پروردگاری تجویز پرصبرنه بیجئے اور (تنگدلی میں ) مچھلی والے پنیمبری طرح نه ہوں۔جب که انہوں نے (مچھل کے پیٹ میں )اللہ کو پکارااور وغم سے گھٹ رہے تھے۔

تَفسِير: كفاركى تكذيب اورايذاءرسانيول پرآپ كومبركرفے اور برداشت كرنے كى ترغيب دى كئ باوراس

کی مزیر تقویت کے لیے شہر نمیوی کے پیغیر سیدنا پوٹس 🎎 کاوا قعد ذکر کیا گیا ہے۔

(جس کی کمل تفصیل''ہدایت کے چراغ'' حصد دوم ۲ رصفحہ ۱۰۰ پر مطالعہ سیجئے جو قرآنی فضص میں عظیم

الشان قصہہے۔)

سُلوك: حكيم الامت بين في سيدنا يوس الله كواقعه بيا فذكيا ب كه صاحب عال كاعمل صاحب مقام كي المونهين بتناء اى طرح صاحب مقام عالى كاعمل صاحب مقام اعلى كي ليج التقص وعيب شار موتاب اوراس منع بحى كياجا تا ب-

(آیت فرکوره میں نی کریم ایک کوصاحب الحوت کی طرح پریشان وخوف زده مونے سے منع کیا گیا۔)

(وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِٱبْصَارِهِمُ ﴾ [سورة القلم: 51]

ترجمة: اوريكافرلوگ جب قرآن سنتے بين توايسامعلوم ہوتا ہے كدآپ كواپئ نگاہوں سے بھسلا كرگرادي

گےاور کہتے ہیں کہ بہتو مجنوں ہے مجنوں۔

تَفسِيرِ: آيت ميں تلاوت قرآن پر کافروں کا تاثر بيان کيا گيا ہے کہ وہ آيات لہی سنتے ہی غيظ وغضب ميں بھر

جاتے ہیں اور آپ س کھا کی جانب اس قدر تیز نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں گویا آپ کو اپنی نظروں سے پیک

دیں گےاور پھرای پھربس نبیں کرتے بلکہ زبان سے بھی آوازیں کتے ہیں کہ پیخض تو مجنون ہوگیا ہے۔

بعض روایات میں یتفسیربھی منقول ہے کہ مکۃ المکرمۃ کے بعض کا فرسر داروں نے آپ مٹائیل کونظر وسحر سے

متاثر کرنے کے لیے چندنظر بازوں کی خدمات حاصل کی تھیں تا کہ آپ مٹاپٹل پر نظر عمل جاری کیا جائے۔ چنانچہ الى ناكام عى بھى كى گئيكن جب آپ سالله كويمعلوم مواتوآپ سالله نے لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ

یرُ ها،نظر بازنا کام ونامرادواپس ہو گئے۔(موضح القرآن)

سُلوك: حكيم الامت مُنطِينًا نے آیت ہے كے اقتضاء ہے ميداخذ کيا ہے کہ اہل باطل ہے بھی تصرفات ہو سکتے

ہیں اور وہ بھی اہل حق پرطبعی اثرات مرتب کرنے میں کا میاب بھی ہوجاتے ہیں۔

(جبیها که ملعون لبید بن اعظم اوراس کی خبیث لژیوں نے آپ پر جاد و کیا تھاجس کا چند ہفتے تک آپ پراثر

تھیم الامت سین کھتے ہیں کہ کسی پر تا ثیرات پیدا کرنا بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ (عمل، رمل، جفر

ہے بھی متاثر کیا جاسکتا ہے۔)



#### يَارُون: 29

## ﴿ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ﴿ لَاَخَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

الُوتِينَنَ ﴾ [سورة الحاقة: 44 تا 46]

ترجمة: اوراگر (يه پنيمبر) ہمارے ذمے کھ باتیں لگادیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ کھڑ لیتے۔ پھران کی رگ دل
کاٹ دیتے۔ پھرتم میں سے کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بیقر آن بے شک نصیحت ہے متقبول

تَفسِير: آیت میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا خالص کلام ہے جس میں ایک حرف تو کجا، ایک حرکت بھی نی کریم ﷺ نے اپنی جانب سے شامل نہیں کی ،آپ اللہ کے برحق پینجبر ہیں ۔ بھلا یہ کیونکرممکن ہے کہ آپ الٰہی امانت میں خیانت کریں جب کہ معمولی درجے کا انسان بھی خیانت کوجرم مجھتا ہے۔

اس کے بعد بطور فرض ہیکہا گیاا گراییا ہوتا تو ہم خود نبی کو پکڑ لیتے اورانہیں الیی سزادیے کہان کا بچانے والا .

کوئی نہ ہوتا۔

سُلوك: حكيم الامت بُينَيْدَ لَكِيتَة بين كه نبوت چونكه ايك ظاهرى وكهلى حقيقت بے لبندااس كا جھوٹا مدى بھى ظاهرأ ملاك كرديا جاتا ہے اورعوام ميں مردود ہوجاتا ہے۔

لیکن ولایت کا حموثا مدگی باطناً ہلاک ہوجا تا ہے۔ بیاس لیے کہولایت ایک قلبی وباطنی چیز ہےاوراس باطنی کیفیت کا ادراک اہل اللہ ہی معلوم کر لیتے ہیں۔

پھر حکیم الامت بین کہ جس مدعی ولایت سے اکثر اہل اللہ بے زار ہوں ، ایسے خص سے دور رہنا چاہیے۔



#### يَارُوْ: 29

﴿سَالَ سَآبِكُ عِعْدَابٍ وَاقْعِ ﴿ لِلْكَفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِّنَ اللهِ ذِى
 الْبَعَارِج ﴿ ﴾ [سورة المعارج: ١ تا 3]

ترجمة: مانگاایک مانگنے والے نے اس عذاب کو جو کا فروں پرواقع ہونے والا ہے۔جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔(اوروہ)اللہ کی طرف ہے ہوگا جو بلندیوں والا (آسانوں والا) ہے۔

تَفسِير: معارج كاواحدمعرج ہے جس كے معنى آلئروج (سيڑھى، آسان) ہيں۔اللّٰدى بيايك صفت ہے كہوہ ذوالمعارج (آسانوں والا، بلنديوں والا) ہے۔

آیت میں جس عذاب کے طلب کرنے والے کا ذکر ہے، وہ کوئی معین شخص نہیں بلکہ عام کا فرمراد ہیں۔

یپلوگ از راہ جمنے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتاجس کی دھمکی ہم کو دی جارہی ہے۔ کا فروں کی بیرجمافت بھی کہ ایسی خطرناک بات کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کی آمد پر ان کو کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا پھر بیہ عذاب اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند آسانوں کا مالک ہے جس کی جناب میں پہنچنے کے لیے فرشتوں کو پچپاس ہزارسال کا وقت در کا رہوتا ہے، بھلاا لیے زبر دست اور قا در مطلق کے عذاب کا کوئی متحمل ہوسکتا ہے؟

سُلوك: حكيم الامت بُيِسَةِ لَكُصِة بين كه الله لطائف مشائخ صوفياء نے كہا ہے كه آیت میں الله كي صفت ذي

المعارج لانے میں دو 2 مکتے ہیں:

ایک 🕦 تو یہ کہ سالک کے لیے تسلی و تسکین ہے کہ وہ اپنی سعی واستعداد کے مطابق جس مقام پر بھی قدم رکھے گا، ذات کبریائی اس کی پذیرائی کرے گی۔

دوسرے ② یہ کہاں صفت میں سالک کے لیے شوق افزائی بھی ہے کہ وہ جس منزل پر بھی پہنچ چکا ہو، اس پر قناعت نہ کرنی چاہیے بلکہ آگے ہی بڑھتے جانا چاہیے۔ ( کیونکہ اللّٰہ کی ذات عالی بلندتر ہے۔ )

2 ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴾ [سورة المعارج: 19]

ترجمة: بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے۔ تفسیسی: آیت میں الانسان ہے، کا فرانسان مراد ہے۔ چونکہ اس کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ ہزغم ومصیبت پر پریشان ہوجاتا ہے، اپنے انجام کواللہ کی طرف خیال نہیں کرتا۔ ایسے ہی جب اس کوفراخی و کشادگ میسرآتی ہے تو انز اجاتا ہے اور غفلت وشہوات میں مبتلا ہو پڑتا ہے لیکن ایمان والے نمازی اس کیفیت

سے دورر ہتے ہیں۔

آیت میں کا فرانسان کے تین وصف بیان کیے گئے ہیں:

اوّل آهَلُوْعاً: بهمت ويست

دوم 2 جَزُوَعاً: گھبرانے والا، بزول۔

سوئم (3 مَنُوْعاً: بخل وتنجوسي والا\_

سُلوك: حكيم الامت مُنظِينَة نے لکھا ہے كہ كافرانسان كى اس پست اخلاقی ہے مسلمان نمازیوں كاعلیحدہ ہونا یعنی ان كابد ہمت، بزدل و تنجوس نہ ہونا اس بات كى دليل ہے كہ طاعات (نماز) كوول كى تقويت اور خمل

شدائد میں عظیم دخل ہے اور بیعلامت نمازیوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔



#### يَارُوْ: 29

#### 1 (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ﴾ [سورة نوح: 8]

ترجمة: كهر ( بھي ) ميں نے اس كو بآواز بلند بلايا۔ پھرعلانيطور پر بھي سمجھا يااورخفيطور پر بھي۔

تَفسِير: آيت ميں سيرنا نوح مليا كى دعوت وتبليغ كا ذكر ہے كدانہوں نے اپنی قوم كوساڑھے نوسوسال تك

سمجھا یا، منا یا اور ہدایت ونصیحت کے لیے وہ عنوانات اختیار کیے جوایک ناصح وخیرخواہ باپ این اولاد کی نصیحت ور ہبری کے لیے کیا کرتا ہے لیکن قوم نے جو متفقہ طور پر طے کرلیا تھا کہ نوح میلا کی کوئی بات قطعاً قبول نہ کی جائے گی، آخر کا رقوم کا انجام عظیم غرقا بی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ (''ہدایت کے جراغ'' حصہ اول، تذکرہ سیدنا نوح میلا مطالعہ سیجئے۔)

سُلوك: حكيم الامت بَيِينَةِ لَكِيةٍ بين كه سيرنا نوح عليه كابية خيرخوا بانه عنوان ظاهر كرتا ہے كه نبی اپنی امت كے ليے كيسا كچھ خيرخواه وشفق ہوا كرتا ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ ایسے ہی شفقت وعنایت کا معاملہ کرنا چاہیے۔

اس کے بعد حکیم الامت کی آیک اہم شبکودورکرتے ہیں جوآیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔وہ بیقر آن حکیم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی ہدایت وصلاح وفلاح کے لیے اس قدر در پے نہ ہونا چاہیے کہ بس سیہ ایک کام رہ جائے اور باقی کام معطل ہوجا نمیں۔سیرنا نوح ملی کی ساڑھے نوسوسالہ جدوجہد میں ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے۔ (ایسے عمل کو تصدی کہاجا تا ہے جوشریعت کی نگاہ میں پہندید عمل نہیں ہے۔)

اس شبه کاریہ جواب دیا ہے کہ یہاں دو 2 علیحدہ باتیں ہیں:

🕕 ایک دعوت وتبلیغ 👤 دوسری بات دعوت وتبلیغ کے نتائج وثمرات۔

دعوت وتبلیغ میں توسرا پامشغول رہنا چاہیے،البتہ نتائج وثمرات کے دریے نہ ہونا چاہیے۔

ہ کورہ آیت میں سیدنا نوح ﷺ کی جدو جہد دعوت وتبلیغ میں منحصر ہے، نتائج وثمرات سے متعلق نہیں۔لہذا سید .

تصدی نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

سدنانو ح الله کی دعوت و تبلیغ کے عنوان میں تین طریقے مفہوم ہوتے ہیں جس سے انہوں نے کا م لیا: اول 10 عوام میں علی الا علان تقریریں کیں اور خطاب عام سے کا م کیا۔

ووم 💿 خطاب خاص سے کام لے کرافراد سے الگ الگ بھی تھلم کھلا گفتگو کی۔

سوم 🚯 بالكل نجى اورتخليه كى صحبتوں ميں فردأ فردأ سمجھايا۔

وعوت وبليخ كي يتن عنوان سيدنانوح عليه كي حكمت عملى كا ثبوت بين \_ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

﴿ وَ قَالُوا لَا تَنَارُنَّ الْهَتَكُمْ وَ لَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَ لَا سُوَاعًا ۚ وَ لَا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ

نَسُرًا ﴿ ﴾ [سورة نوح: 23 تا 24]

توجمة: (قوم كيسردارول نے) كہا:تم اپنے معبود ول كو ہر گزند چھوڑنا (خاص طور پر) و د كوندسواع كو-ند يغوث ويعوق ونسركو-

تَفسِير: يقوى بتول كي نام بين جوسيدنا نوح عليه كي بعدقوم في الطريح عصوران كي بوجا پاك كياكرت عصر يسلسلهزول قرآن كي عهد مين بهي جاري تفا-

🕕 وَجِدًا 💎 میران مشرکین کے زعم میں قوت وطاقت اور عشق ومحبت کا دیوتا تھا۔اس کی مورتی قوی ہیکل

مرد کی شکل پرتھی ،اہل عرب بھی اس سے خوب مانوس تھے۔اس کی پوجاشالی عرب میں بھی کی جاتی تھی۔

2 سُوَاعًا میدسن و جمال کی دیوی تھی۔اس کی مورت بھی حسین عورت کی شکل پرتھی ،اس کی پوجا قبیلہ ت

ہذیل میں جاری تھی۔

ن يَغُوْثَ بيرت قوت وطاقت جسمانی کامعبود سمجها جاتا تھا۔اس کی شکل شیر اور قد آور بیل کی شکل پر تھی ، ملک یمن میں اس کی پوجا جاری تھی۔

🕩 يَعُوْقَ بِي بِهِا گِ دوڑ كا ديوتا تھا۔اس كى مورتى بھى گھوڑ ہے كى شكل كى تھى ،اس كى پوجا بھى اہل يمن

کیا کرتے تھے۔

نسوًا دور بینی اور تیز نظری کا دیوتا سمجها جا تا تھا۔ اس کی مورت بازیا عقاب کی شکل پڑتھی۔

عرب کے جاہل لوگوں نے بھی ان قدیم معبودوں کی بوجا کواپنے ملک میں رائج کرلیا تھااوراپنے مقاصد کوان دیوتاؤں سے وابستہ کررکھا تھا۔

ہندوستان میں بھی اسی قشم کے پانچ بت 1 بشنو 2 برہا 🐧 اندر 1 شیو 🐧 ہنومان کے نام سے رائج

ہو گئے اور آج بھی انہی کی پوجا کی جاتی ہے۔

سُلُوك: حكیم الامت بُیسَة کیصے ہیں کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ قوم نوح کے بیمعبود دراصل ملت نوح کے بزرگان دین تھے۔ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی یادگاری کے طور پران کی تصویریں عام کیں پھررفتہ رفتہ ان کا تقدّس عام ہوا اور انجام ایک زمانۂ دراز کے بعدان کی بت پرتی کی بھیا تک صورت میں ظاہر ہوا۔ پر حکیم الامت ﷺ کصتے ہیں کہ نیک و ہزرگ لوگوں کی تصویریں رکھنے کا یہ براانجام بت پرئی کی شکل میں

ظاہر ہوا۔اس لیے صلحاء کے آثار و بر کات کا زیادہ اہتمام کرنا جب کہ دین میں بگاڑ کا اندیشہ ہو، واجب الترک ہے۔

(وَ لَا تَنِدِ الظّٰلِمِينَ إلَّا ضَلْلًا ۞) [سورة نوح: 24]

ترجمة: اوراے اللہ!ان ظالموں کی گرائی اور بڑھادیجئے ۔اورنوح نے یہ بھی عرض کیا: اے میرے پروردگار! زمین پرکافروں میں سے ایک باشندہ بھی زندہ نہ چھوڑ ہے۔

تفسیر: سیدنانوح ملیدا کی بیدهااپنی قوم کی مسلس نافر مانی و بغاوت کی انتہاء پرآپ کی زبان سے جاری ہوئی۔ گمراہی وہلاکت کی بیدها یا توخود اپنے تجربہ کے بعد ضروری سمجھی گئی یا پھروحی الہی کی اس اطلاع کے بعد کہا نے نوح! ابتمہاری قوم سے کوئی ایک بھی اطاعت قبول کرنے والانہیں ہے تو سیدنا نوح ملیدا

چنانچے سیدنانوح علیہ نے ایسی دعا کی کہ طبقۂ انبیاء میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

سُلوك: تحكیم الامت بُوسیّ نے لکھا ہے کہ اسپنے مخالفوں پر اضلال اور اہلاک کی دعا کرنا صاحب وحی کے لیے تو جائز ہے، دوسروں کو بیچ نہیں کہ اسپنے مخالفوں پر ایسی دعا کریں۔

لیکن بعض نادان ورواجی مشائخ نے بیعنوان اپنے لیے بھی اختیار کرلیا ہے۔ فَاِلَی اللهِ الْمُشْتَكَٰی



#### يَارُهُ: 29

#### ﴿ وَ اَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا أَن ﴾

[سورة الجن: 6]

ترجمة: اورانسانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے جنات میں سے بعض جنوں کی پناہ پکڑلی ہے سوان لوگوں نے ان جنات کی نخوت وزعم کواور بڑھادیا ہے۔

نفسیر: عرب میں جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، پھران کی نذرہ نیاز چلنے لگی اورا ثنائے سفر جب کسی وادی میں رات کو قیام کرنا پڑتا تو ندالگاتے کہ اس وادی کے سر دار جن کی ہم پناہ چاہتے ہیں تا کہ وہ اپنے ماتحت جنات سے ہماری حفاظت کرے۔ان با توں سے جنات کے دہاغ اور سرگئے اور وہ غرور و تکبر میں انسانوں کے سرچڑھ گئے۔ آخر قر آن تھیم نازل ہوااوران کی حقیقت ظاہر کری اورانیانوں کوان سے بے خوف کر دیا۔

سُلوك: حكيم الامت مُوسَنَة لكھتے ہیں كہ بعض لوگ جوز بردئی صوفیاء میں شار کیے جاتے ہیں، وہ ایسے تعویذات و عملیات میں مشغول ہیں کہ جن میں جنات وموكلات کی ندااوران سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، ایسے اعمال کا ندموم ہونا آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

2 (قُلُ إِنِّي لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لا رَشَكَّا ١٠٥ [سورة الجن: 21]

(قُلُ إِنْ اَدْدِئَ اَقَدِيْبٌ مَّا تُوْعَدُونَ اَهُ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنْ آمَدًا ﴿ اسورة الجن: 25 ]

ترجمة: آپ كهددي كه مين تمهار ب ندكسي نقصان كااختيار ركهتا مون، ندكسي خير و بهلائي كا-

آپ کہددیں کہ مجھ کومعلوم نہیں کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آیا وہ قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی خاص مدت مقرر کی ہے۔

تَفْسِيرِ: اوپرکی آیات میں توحید کا ذکر تھا اور ہرفتہم کے شرک کی تر دیڈتھی۔ مذکورہ آیت میں اس قدیم جاہلی
عقید ہے کی تر دیدگ گئی ہے کہ نبی ورسول بھی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ آیت واضح طور پرالیے تصور
کی نفی خود نبی کی زبان مبارک سے کروار ہی ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں ، نہتمہارے نقصان کا (بلکہ
اگر مجھے علم ہوتا تو میں خیر کے خزائن جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی )۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ
عذاب کا جووعدہ تم ہے کیا گیا ہے، وہ کب آنے والا ہے۔

يُؤَوَّقُ لِلْبِينَ 452 تَر آني تعليمات

سُلوك: حكيم الامت بُرَيِّيَة لَكِيتِ بين كه آيت ميں صراحت سے رنیفی کردی گئی ہے کہ قدرت مستقلہ اورعلم غیب سکی مخلوق کو حاصل نہیں ،نفع ونقصان اورغیب کاعلم صرف اللّٰہ کے لیے مخصوص ہے۔

(البته الله تعالى اپناغيب كسى نبي ورسول برظام كرديتا بهداس كوقر آن كيم نے إظهار على الْغَيْب يا

اطلاع على الغيب قرارديا ب، علم غيب نهيس - ﴿ علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِدُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا أَ الاَ مَنِ ا دْتَطَى مِنْ

رَّسُوْلٍ﴾ [سورة الجن: 26 تا 27 ]



#### يَازِلا: 29

#### 1 ﴿ يَاكِنُّهَا اللُّوَّمِينُ فَ قُيمِ الَّذِيلَ إِلَّا قِلِيْلًا فَ ﴾ [سورة المزمل: 1 تا 2]

ترجمة: اے کیڑوں میں لیٹنے والے! رات کونماز میں کھڑے رہا کر۔

تَفسِير : عربی زبان میں مزمل ال شخص کو کہتے ہیں کہ جو بڑے کشادہ کیڑے چاور وغیرہ کواپنے اوپر لیپٹ لے۔

﴿ آغاز وى مين آپ دہشت و ہو جھمحسوں فر ما كر كانبينے لگے اور اپنے گھر والوں سے كہا: زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ چادراوڑ ھادو، چادراوڑ ھادو۔ پھراللہ نے آپ كواى نام سے مخاطب كىيا اور تىلى دى۔

سُلوك: شاه عبدالعزيز محدث يُرالله كصر بين كمآيت سخرقد ايثى كالوازم اورشر وطمعلوم موتر بين-

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ ندکورہ آیات میں صوفی کے مشاغل پر روشیٰ پڑتی ہے، یعنی رات میں نماز وں کے لیے کھڑے ہونا،قر آن کی تلاوت خوب صاف صاف کرنا، اللّٰد کا ذکر کرنا اور سب سے قطع ہو کر اللّٰہ ہی کی طرف متوجہ ہونا اور اللّٰہ ہی کواپنا کارساز قرار دے لینا،صبر سے کام لینا،مخالفوں سے درگز رکرنا۔

[سورة المزمل: 1 تا 3 ]

#### ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُتِيْلًا ۞ ﴿ اسورة المزمل: 8 ]

ترجمة: اوراپنے پروردگار کے نام کو یا دکرتے رہے اور سب سے ٹوٹ کرائ کی طرف متوجد ہے۔

تَفسِیرِ: آیت میں اسم رب( یعنی اللہ) کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ خواہ زبان سے ہویا قلب وجوارح ہے ہویا احکام الٰہی کی یابندی کا نام ہو،سب مفہوم مرادییں۔

سُلوك: صوفياءكرام نيآيت سدوام ذكركامسكا خذكياب (يعني بروقت الله الله كهنا)\_

عارفین نے آیت سے بیسی ثابت کیا ہے کہ مقام ذکر ، مقام فکر سے مقدم ہے۔ ( معبتل غور وفکر ہی کا نام ہے ) تفسیر مظہری کے مفسر نے لکھا ہے کہ اسم رب یعنی اللہ اللہ کی تکرار کرنا بھی مطلوب و مامور بہہے۔ ( جن علماء نے اسم ذات ( اللہ اللہ کی تکرار ) کو بدعت کہا ہے ، وہ کچھ درست نہیں ہے۔ )



يَارُةِ: 29

1 (وَلَا تَهُنُّنُ تَسُتَكُثِرُ أَنَّ ﴾ [سورة المدثر: 6]

تر جمة: اورکسی کواس غرض سے نه دیں که زیادہ معاوضہ ملے گا۔

تَفسِير: كَنْ خُف پراحسان اس نيت سے نه كرنا چاہيے كه جو پچھاس كوديا ہے، اس سے زيادہ وصول ہوجائے

گا۔ جیسے کسی کو ہدیہ یا تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ معاوضہ دے گا، مذموم اور مکر وہ نیت ہوگی۔

سُلوك: صوفیاء نے کہا ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کوزیادہ نہ خیال کرنا چاہیے اور بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اپنی نیکوں کوزیادہ سمجھ کرا حیان نہ جتایا جائے۔

(فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُغْدِضِينَ ﴿) [سورة المدثر: 49]

ترجمة: توان كوكيا مواكه ال نفيحت بدو روالى كرتے ميں؟

۔ قفسِیں: نصیحت وخیرخواہی ہےاعراض کرنا دراصل قلب کےاس روگ کی علامت ہے جوآ خرت سے خفلت و

بزارگی کےصلہ میں پیدا ہواہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بَيْنَةِ نَاكِها ہے كہ جولوگ كاملين كى اتباع سے عار محسوس كرتے ہیں اور خود اپنے احوال و واردات كى توقع وطلب میں گےرہتے ہیں، آیت سے اس كى ندمت ثابت ہوتی ہے۔



### پَاڙڻ: 29

(وَلا الْقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ أَنَ إِسورة القيمة: 2]

ترجمة: اورقتم كها تابول ملامت كرنے والفس كى\_

تفسير: مرف كے بعد دوسرى حيات كمضمون كو قيامت اور نفس اوامدكى قتم سے بيان كيا گيا ہے كدمر ف

کے بعد سارے انسانوں کا حشر ہوگا اور وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنی زندگی کے اعمال کے مطابق جزاوسز اکے ستحق ہوں گے۔ میایک الیی حقیقت ہے جس میں شینہیں۔

سُلوك: قرآن عَيم نِفْس انساني كي تين قسم بيان كي بين:

🐽 نفس امارہ: (برائی کا تقاضہ کرنے والانفس ) بیفس سرکشوں ، باغیوں اورمجرموں کا ہوا کرتا ہے۔

2 نفس لوامہ: (ملامت وندامت کا تقاضہ کرنے والانفس) غفلت یا شامت ہے کوئی لغزش ہوگئی تو تو ہو

ندامت کا نقاضہ کرتا ہے، پیفس مونین صالحین کا ہوا کرتا ہے۔ انفس مطمعنہ: (محفوظ اور پرسکون فنس) ہیانہ وساوس سے متزلز ل ہوتا ہے، نہ نفسانی تحریکات سے منتشر

ہوتا ہے۔ایبانفس انبیاء کرام اور خاصان خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

(نفس لوامداورمطمه نه الله کی بر ی نعمتوں میں شار کیے جاتے ہیں۔)

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ آلُقَى مَعَاذِيْرَةٌ ﴿ ) [سورة القيمة: 14 تا 15]

ترجمة: اصل به ب كدانسان خود بى اپنى حالت پرخوب مطلع ہے اگر چپه حیله حواله پیش كر \_\_\_

<mark>تَفسِییر</mark>: مطلب میرکه ہرانسان اپنی حالت پرخود گواہ ہوگا۔ بغیر جتلائے ہوئے بھی اسے اپنا حال خوب معلوم

ہوگا۔ بداور بات ہے کہ حیلے اور جحت بھی اپنے بچاؤ کے لیے تراشار ہے لیکن حشر میں سب پچھ عیاں ہوجائے گا۔وہاں اپنی زندگی کے اعمال خود ہی نہیں ، دوسر سے بھی دیکھ لیس گے۔

سُلوك: عارفین نے لکھاہے کہ ق کی معرفت ہرانیان میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ کوئی عارف بالفعل (موجودہ

حالت میں ) ہوتا ہے۔ کوئی عارف بالقوۃ ( فطرت کی صلاحیت میں ) یہی استعداد قیامت کے دن ہر ایک کے لیے جحت ثابت ہوگی۔

3 ﴿ وُجُوهٌ يُوْمَءِنِ تَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [سورة القيمة: 22 تا 23]

ترجمة: اور كتنے ہى چېرےاس دن مشاش بشاش موں گے۔اپنے پرورگار کی طرف دیکھرہے ہوں گے۔

عِنْ فَقَالِقَيْنَا فِينَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

تَفسِيسِ: دیدارالٰہی کا مسّلہ موجودہ دنیا میں مختلف فیہ ہے لیکن آخرت میں دیدارالٰہی سب کونصیب ہوگا۔ وہاں اہل ایمان اس نعمت سے سرفر از ہول گے اور اس کی لذت وسرور سے کا مران ہوں گے۔ آیت میس یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

سُلوك: عارفین نے آیت سے بیزئتہ اخذ کیا ہے کہ کمال قرب اور کثرت انوار کے باوجود دیدار الہی کرنے والوں میں احساس تشخص اور درک باقی رہے گا اور لذت وکیف پوری طرح محسوں ہوگا، انتہاء قرب کے باوجود فنامچنس کی کیفیت طاری نہ ہوگی۔



قرآني تعليمات

# ٤

#### يَارُوْ: 29

1 ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينًا وَّ يَتِيمًا وَّ اَسِيْرًا ۞ ﴿ [سورة الدهر: 8]

ترجمة: وونيك لوگ الله كى نوشنورى كے ليے محتاجوں، يتيمول اور قيد يول كوكھا نا كھلاتے ہيں۔

تَفسِيينِ: اللّٰه كي رضا وخوشنودي كے ليے اپنا كھا نا باوجو ذخواہش وضرورت نہايت ذوق وشوق اور اخلاص سے

ضرورت مندول کو کھلا دیتے ہیں۔ان میں مسلم وغیر مسلم کا بھی فرق روانہیں رکھتے۔جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے،اس کی مدد کردیتے ہیں بنبیول کے اخلاق دراصل ایسے ہی ہواکرتے ہیں۔

سُلوك: فقهاء نے آیت سے بیا خذ کیا ہے کہ غیر سلم قیدیوں کی امداد واعانت کرنا بھی موجب ثواب ہے اگر چہ بعض دوسرے فقہاء نے اس میں چندایک قیدیں لگائی ہیں۔ (روح المعانی)

2 ﴿ إِنَّ هُؤُلاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَدُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۞ ﴾

[سورة الدهر: 27 ]

ترجمة: ییلوگ توبس دنیا ہے دل لگائے بیٹھے ہیں اور آ گے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں۔ تَفسِیر: کافرلوگ اس دن کو جوان پر بھاری اور سخت ہوگا، بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کی آنی وفانی نعمتوں پر مطمئن ہیں، بیان کی سخت غفلت ولا پرواہی ہے۔ قیامت کے دن انہیں کون نفع دے گا جب کہ وہ خود اینے نفع کو پیچان نہ سکے۔

سُلوك: آیت میں لا نم بین ذہنیت کو واضح کیا گیاہے کہ ان دین بے زاروں اور آخرت فراموش انسانوں کی عقلی وفکری پروازیں کتنی سطحی اور کھو کھلی ہوتی ہیں۔ بیصرف''حاضر پرست' بلکہ'' آج پرست' ہوا کرتے ہیں، دوراندیش سے ان کو دور کا بھی واسط نہیں ہوتا۔ (تفسیر ماجدی)



#### يَارُوْ: 29

### 1 ﴿ إِنْطَالِقُوْآ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ ﴿ لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ ﴾

[سورة المرسلات: 30 تا 31 ]

ترجمة: (اے کافرو!)ایک ایسے سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں۔جس میں نہ ٹھنڈا سامیہ ہے اور نہ وہ سوزش ہے بچا تا ہے۔وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑ نے کل گویاوہ زردرنگ کے اونٹ ہیں۔ سیسی سیسی سیسی میں میں کا بیٹر ان میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک ساتھ سے ایک اور میں میں ایک میں ان میں م

تَفسِیر: آیت میں میدان حشر کا ذکر ہے۔ وہاں کل انسان دو 💿 حصوں میں بٹ جائیں گے: یا مومن ہوں گے یا کافر \_مومن ایک جماعت ہوگی اور کافرتمام مذاہب والے ہوں گے۔

اہل ایمان کواس میدان میں ٹھنڈا فرحت بخش سایہ نصیب ہوگا اور وہ اس میں خوش ومطمئن حساب و کتاب کا انتظام کررہے ہوں گے۔ بیڑھنڈ اسا بیعرش الٰہی کا ہوگا۔

کافروں کے لیے جہنم سے ایک سیاہ اور گھنا دھواں نظے گا اوراس شدت و کثرت سے نکلے گا کہ او پر جا کرتین کلووں میں بٹ جائے گا اور حساب کتاب ہونے تک کا فرای دھویں کے احاطہ میں گھرے رہیں گے،اس دھویں میں نہ سایہ ہوگا اور نہ سوز و پیش سے نجات رہے گی ،اسی کرب و پیش میں ان کا حساب ہوگا اور یہ پھر جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔

حشر کے اس دھویں کو'' خِللِّ ذِیْ قَلْثِ شُعَب''کہا گیا، تین شاخوں والا (سدرخی)۔ سُلوك: روح المعانی کےمفسر نے لکھا ہے کہ تین عدد کی تخصیص میں میز کنتہ ملحوظ ہے کہ علم صحیح کی راہ میں حجابات تین

ہوا کرتے ہیں:

ای طرح عمل صحیح کی راہ میں تین تجابات ہوتے ہیں:

- 1 قوت وجمیه
- 2 قوت غضبيه
- 🔞 قوت ِشہوانیہ

یمی تقاضے گمراہی و بے مملی کے اسباب بنتے ہیں۔

اس عنوان کواس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ انسان کوعذاب کی طرف لے جانے والی تین تو توں کا غلط استعمال ہے:

1) عقل وادراک کی گمراہیاں

2 جذبات وشهوات كى لغرشيس

آوت ارادی کر تجربیاں

② ﴿ وَ إِذَا قِيْلُ لَهُمُ ازْلُعُوالا يَرْكَعُونَ ۞ ﴾ [سورة المرسلات: 48]

ترجمة: اورجبان سے كہاجاتا ہے كدركوع كروتو وه ركوع نبيل كرتے۔

تَفسِير: دنیامیں کافروں کی حالت بیان کی جارہی ہے کہ جب نہیں نماز کا حکم دیا جاتا توا نکار کرتے ہیں اور نماز

ادانہیں کرتے۔ آیت میں رکوع کالفظ آیا ہے جونماز کاایک رکن ہے یعنی رکوع کرنا لیکن اس کے لغوی معنی خشوع خضوع و تواضع کے بھی ہیں۔ اگر آیت میں یہی مراد لیے جا ئیں تومطلب بیہوگا کہ جب بھی

انہیں اطاعت وفر مانبر داری اور حق قبول کرنے کا درس دیا جا تا تو یہ تکبر واعراض کیا کرتے تھے، اسے

ا نکار کرنے والوں کی آخرت میں بڑی خرابی ہے۔

سُلوك: صوفیاء عارفین نے کہا ہے كہ كى بھى حق بات كو قبول كرنے كا مقدمہ خشوع و تواضع ہے اوراس كى بڑى ركاوك كبرونخوت ہے۔ (جوخشوع و تواضع كى ضد ہے۔)



#### يَارُوٰ: 30

### ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَاذًا ﴿ حَكَ آلِقَ وَ اعْنَابًا ﴿ وَ كُواعِبَ اثْرَابًا ﴿ وَ كَأْسًا وِهَا قًا ﴿ )

[سورة النباء: 31 تا 34]

ترجمة: الله سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے۔ یعنی باغات اور انگور۔ اور بھر پور جوانی والی یکساں عمر عورتیں۔اورلیالب جام شراب۔

تَفسِيرِ: آیت میں اہل جنت کے انعامات کا بیان ہے۔ انہیں وہ ساری مادی لذتیں وُتعتیں حاصل ہوں گی جن سے وہ و نیا میں لذت یاب ہوا کرتے تھے۔ سبز باغات ایک نہیں، کئی کئی عدد شیریں انگور اور حسین و جمیل نو خیز لڑکیاں، شراب سے بھر پورلذت وسرور والے پیالے وغیرہ، پیسب نعتیں اہل جنت کے لیے بروردگار عالم کی عطاو بخشش ہوں گی۔

سُلوك: حكیم الامت بُرِینَا لکھتے ہیں کہ آیت میں جنت کی نعتوں کو کامیا بی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت سے لا پرواہی بااستغناء ظاہر کرنا باطل اور گمراہی ہے۔

البتہ جن متبع سنت بزرگوں سےاییا ثابت ہے، ب<mark>یان کا اپناغ</mark>لبۂ حال ہے جس میں وہ معذور ہیں اور دوسروں کے لیے قابل ججت نہیں۔

ملحوظہ: جنت کی ان نعتوں کو ذکر کر کے تین مختلف کلمات سے ان کی کیفیتوں کو ظاہر کیا گیا ہے: جَزَآءً، عَطَآءً، حِسَابًا

جَزِآءٌ: یعنی جنت کی پنعتیں ان نیک اعمال کا بدلہ میں جود نیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔(اس میں عمل کی ضرورت اوراہمیت ثابت ہوتی ہے)

عَطَاّةً: یعنی جنت کی پیعتیں اللہ کی عطاو بخشش ہیں۔(جوعمل سے کئ گناہ زیادہ ہیں۔البذاا پنے عمل کے وزن پر کامل بھروسہ نہ کرنا جاہے۔)

حِسَاباً: يعنى جنت مين جو يجريجى ملے گا، بے قاعد ونہيں، حسب مراتب واخلاص ملے گا۔ (ماجدى)



#### يَارُوٰ: 30

﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوٰى فَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى أَلَى

[سورة النازعات: 40 تا 41]

تر جمة: اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اورنفس کوخواہشات سے روکا ہوگا۔اس کا ٹھکانہ جنتہ ہوگا۔

تفسیس: رب کے سامنے کھڑا ہونے کا مطلب میہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں حرام خواہشات اور ناجائز اعمال سے بیتار ہا۔اور یہاس لیے کہ اس کویقین تھا کہ آخرت میں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا اور حضور رب میں اس

كافيصله ہوگا تواليشخص كاانجام جنت كےسوااور كيجينبيں ہوگا۔

سُلوك: حكيم الامت يُؤلينه لكھتے ہيں كه آيت ميں ضبطفس كى اہميت ثابت ہوتى ہے۔

ملحوظه: محققین اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہروہ ذکریا مجاہدہ جولذت نفس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہ بھی ہویٰ

(خواہشات نفس) کے تھم میں داخل ہے۔اس لیے اہل بدعت کو اہل ہویٰ کہنا درست ہے۔ ( کیونک

ان کے اکثر اعمال صرف اپنی لذت اورعوا می تقاضوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔)

صوفياءعارفين في "خَافَ مَقَامَ رَبِّه" سنوف كتين ورج كلص بين:

- 🕕 پہلا درجہ: ید کہا پنے قول وعمل میں آخرت کے مواخذہ کا دھڑ کا لگارہے۔ یہ مقام 🕦 ال تقویٰ کا ہے۔
- 2 دوسرا درجہ: یہ کہ گناہ ولغزش میں اللہ کی نظر و کرم ہے گر جانے کا اندیشہ لگار ہے۔ بیہ مقام ② الل محبت کا ہے۔
- ₃ تیسرا درجہ: بیرکمخض عظمت وہیت الٰہی سے لرز تار ہے۔ بیمقام ③عبدیت ہے۔ عبدیت کا مرتبہ اہل تقو کی اور اہل محبت دونوں سے بلند تر ہوا کر تا ہے۔انبیاء کرام کو یہی کیفیت حاصل رہتی

ے۔(تفیر ماحدی)



## سُوْرَقُ جَكِسُلُ يَالَا: ®

#### پُرو. ۗ 1 ﴿عَبَسَ وَ تَوَلِّى ﴿ اَنْ جَاءَةُ الْاَعْلَى ۞ ﴾ [سورة عبس: ١ تا ٢

ترجمة: پنیمبرتش روہو گئے اور متوجہ نہوئے۔جب کہان کے پاس نامینا آیا۔

تَفْسِير: نبوت كے ابتدائى دور میں ایک دفعہ رسول الله سَلَقِيم كى خدمت میں قریش کے چندسردار بیٹھے تھے،

آپ انہیں اسلام کی دعوت وتبلیغ کررہے تھے۔ ایسے وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مخاتشہ آ آگئے اور آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے گئے۔ نبی کریم سابھی کوان کا بےموقع سوال کرنا گرال گزرا۔علاوہ ازیں ان قریش سرداروں نے بھی اس کواپٹی عزت وشان کےخلاف سمجھا کہ ایک غریب وفقیرانیان ہماری صفوں میں میٹھ گیا۔

نی کریم علی نے ضبط نفس سے کام لیا اور ان صحابی کو پھی جواب نہ دیا اور اپنے سابقہ کام میں مشغول رہے۔ وہ نابینا صحابی اٹھ کر چلے گئے۔ پچھ دیر نہ لگی تھی کہ آپ علی پر قرآن کی فدکورہ آیات نازل ہو عمیں اور آپ علیہ کوآگاہ کیا گیا کہ نفع عاجل کو نفع آجل پر مقدم کرنا چاہیے تھا یعنی نابینا صحابی تو نفذ نصیحت وہدایت لینے کے لیے آئے تھے اور قریش سرداروں کا نفع حاصل کرنا تھین نہ تھا۔

لہٰذا آپ سُلُیُم کونا میناصحابی کی آمد پرترش رونہ ہونا چاہیے تھا بلکہ ان کے سوالات کا جواب دے دیا ہوتا۔ سُلوك: حکیم الامت مُسِیَّت نے واقعہ سے بیاخذ کیا ہے کہا گر کسی ناواقف سے کوئی لغزش سرز دہوجائے تواس پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔

ملحوظه: آیات کنزول کے بعد نبی کریم سی النظام ابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ہی فی فی کی دل جوئی فرما یا کرتے اور ان کا لحاظ رکھا کرتے تھے اور وہ جب بھی آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان کا خیر مقدم کرتے اور ان کے سلام کا جواب وَعلیہ ملام بِمَنْ عَاتَبَنِیْ فیه رَبِّیْ فرما یا کرتے ۔ وعلیم السلام اس مخص برجس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو عاب فرمایا۔



# شِيْوَرُقُ التَّكُويِنِ

#### يَارُوٰ: 30

### 1 ﴿ وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴾ [سورة التكوير: 7]

ترجمة: اورجب ايك ايك تتم كاوك يلجاجع كرديئ جائيل كي

تَفْسِير: يوم حشر كاتذكرہ ہے۔ وہال ہر خص اپنے ہم مذہب وہم ملت كے ساتھ اكٹھا ہوگا۔ مثلاً مومن مونین كے ساتھ، يهودى يهود يوں كے ساتھ، كافر كافروں كے ساتھ، ظالموں كے ساتھ، قاتل قاتلوں كے ساتھ، ظالم ظالموں كے ساتھ، قاتل قاتلوں كے ساتھ، اى طرح ہر مجرم اپنے ہم پيشہ مجرموں كے ساتھ ہوگا تاكہ ہر گروہ وہاں متاز ہوجائے، پھراى كے ساتھ ہوگا تاكہ ہر گروہ وہاں متاز ہوجائے، پھراى كے مطابق فيصلے ہوں گے۔ دوسرى آیت سے اس كى تائيد بھى ہوتى ہے۔ ﴿ وَ اَمْتَاذُوا الْهُوْمَرِ آيُقُهَا

الْمُجْرِمُونَ ﴾ [سورة يسين: 59]

سُلوك: حكيم الامت بُوَاللَّهِ لَكِصَة بين كه جس طرح آخرت ميں تناسب وارتباط ، اجتماع كاسبب ہوا ، اس طرح دنيا ميں بھی يہی مناسبت ارتباط وتناسب كاسبب ہوا كرتی ہے۔

پھر لکھتے ہیں کہ شخ ومرید میں یہی ارتباط وتناسب نفع کامدار ہوا کرتا ہے۔



#### يَارُوٰ: 30

#### 10 ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُم لَحْفِظِينَ ۞ ﴾ [سورة الأنفطار: 10]

ترجمة: تم يرنكبهان عمل لكصف وال\_معزز فرشة مقرريين-

تفسیر: ہرانسان پر دو (2) تگرال فرشتے مقرر ہیں جواس کی دن رات کی نیکی و بدی لکھ لیا کرتے ہیں، ان کو قرآنی زبان میں ''کراماً کاتبین'' کہا جاتا ہے۔ یعنی معزز و باخبر فرشتے جوانسانی اعمال کو بروقت لکھتے ہیں۔ ندان میں کچھ خیانت کرتے ہیں، ند بھول چوک کی وجہ سے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس امانت و دیانت کی وجہ سے انہیں''کرماً''معزز کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایسے باخبر ہیں کہ باریک سے بارخر فیم کمل بھی ان پر پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُن الله المسلمة على الماح عمل ك ليان آيات كامراقبه (غوروفكر) نهايت مفيد ثابت

ہواہے۔

اَللّٰهُمَّ وَقِقْنَا لِمَا يُحِبُّ وَتَرْضي



# سُورَةُ المُطَفِّفَايْنَ

#### يَارُوْ: 30

### 1 ﴿ كُلَّا بَلْ عَنْ رَانَ عَلَى قُلُوْ يِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ ﴾ [سورة التطفيف: 14]

توجمة: (ایباہر گزنہیں کہ جزاوسزانہ ہو)اصل بیہے کہ ان کے قلوب پران کے کرتوتوں کا زنگ بیٹھ گیاہے۔ تَفسِیسِ: کافروں کی بغاوت وعناد کا ذکر ہے کہ ان کا بیا نکار دراصل اس مسنح شدہ فربنیت کا انجام ہے جوانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختیار کر رکھی ہے۔

۔ انہیں نہ حق کی تلاش ہے، نہ اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہے پھر انہیں کیونکر ہدایت مل سکتی ہے۔اس انکار و تکذیب کی وجہ سے قلوب میں صلاحیت ہی فاسد ہوگئی ہے اور دل زنگ آلود ہو گیا۔

سُلوك: حكيم الامت بَيْنَة لَكُفة مِين كَهُ خطمت قلب ، جس كاذ كرصوفياء كهال بكثرت آيا به ، اس كى سنداسى آيت بين ماتى به -

### ﴿ كُلِّزَ إِنَّهُمْ عَنْ تَرِّبِهِمْ يَوْمَهِ إِلَّهَ مُحْجُونُونَ ۞ ﴿ [سورة التطفيف: 15]

ترجمة: (ہرگزاییانہیں کہ جزاوسزانہ ہو) یہ لوگ اس دن آپ پروردگار کی زیارت سے روک دیے جائیں گے۔ تفسیس : بعنی کا فرلوگ انکار و تکذیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں ، وہ وفت ضرور آنے والا ہے کہ اس وقت اہل ایمان اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور سے بدبخت کا فرمحروم دیدار ہوجا کیں گے۔

سُلوك: حكيم الامت بُوَنِيَّة نے لکھا ہے كہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا حیسا کہ اہل سنت کے اکثر علاء کی بھی بہی تحقیق ہے۔

### ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴾ [سورة التطفيف: 27 تا 28]

ترجمة: اوراس شراب خالص میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔جوجنت کا ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے بیا کریں گے۔

تَفسِيرِ: تسنيم، جنت كے ايك عظيم الثان چشمه كانام ہے جس كا پانی خاصان خدا پيا كريں گے اور اللہ كے نيك بندوں (ابرار) كوبھی شراب خالص كے ساتھ آ بسنيم مرحمت ہوگا۔

اس پانی کی حلاوت وفرحت دنیا جہاں کی لذتوں سے بلندتر ہوگی ، بیدابل جنت کے اکرامات وانعامات میں سے ایک خاص انعام ہوگا۔

سُلوك: حكيم الامت بُولية لكهة بين كه عارفين نے كہا ہے كه آب تنيم مين شايدالي كوئى خاص كيفيت ہوگى جو

لذات جسمانی اورخواہشات نفسانی سے چھڑا کرتمام تر ذوق وشوق لقاءرب کے لیے پیدا کردیتی ہو۔ ملحوظہ: مقربون،اہل جنت کے فضل ترین مرتبہوا لے ہیں جن کا ذکر سور ہُ واقعۃ پارہ ۲۷ میں آچکا ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ جنت میں مقربین تو مشاہد ہ حق کی لذتوں میں مستغرق رہیں گے اور اصحاب الیمین

بھل مسین نے لکھا ہے کہ جنت میں مقر بین کو مشاہدہ کی جی لدو یعنی (ابرار)مشاہدہ حق کے ساتھ مشاہدہ خلق میں بھی۔(تفسیر کبیر)

**( فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوْامِنَ الْكُفَّالِ يَضْحَكُوْنَ ﴿ )** [سورة التطفيف: 34]

ترجمة: سوآج كدن ايمان والح كافرول پر منت بول كيدا پن مسهريول پر بيشيد كيدر بهول كيد

۔ قفسِیر: دنیا کی زندگی میں تو کا فراور بے دین لوگ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑا یا کرتے تھے لیکن قیامت کے دن یہی غریب کمزور مسلمان ان پرہنس رہے ہوں گے اور ان کو ان کی بیوقو فی اور حماقت یا دولا رہے

ہوں گے۔

سُلوك: تفسیر ماجدی کےمفسر نے لکھا ہے کہ بعض بےادب شاعروں نے اپنی حماقت سے جنت اور اہل جنت پر چوٹیس لگائیس ہیں،انہیں آیت کےمضمون سے ڈرنا چاہیے۔



#### يَارُوٰ: 30

#### 1 ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ أَ ﴾ [سورة الأنشقاق: 19]

ترجمة: تم كوضرورايك حالت كے بعدد وسرى حالت پر پېنچنا ہے۔

تَفْسِيرِ: او پرکی آیات میں کا فروں کی و نیوی زندگی کا حال بیان کیا گیاہے کہ وہ اپنی کیل ونہار میں نہایت مت

و بے فکرر ہاکرتے ہیں اور پیقین کیے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنانہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں چاند، سورج، ستاروں، کیل ونہار کی قتم کھا کر ارشاد فریاتے ہیں کہ انسان الی مخلوق نہیں ہے کہ جس پر شروع سے آخر تک ایک ہی حالت قائم رہے، سارا عالم گواہ ہے کہ انسان ایک تی پیند مخلوق ہے۔ آج معدوم تھا پھر زندہ کیا گیا پھر مردہ ہوا، اس کے بعد زندہ کیا جائے گا۔

انسان کی تدریجی ترقی وتنزلی خودایخ آپ دلیل ہے کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت پر جاتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنظِيدً لكھتے ہيں كم سيح بخارى كى ايك روايت ميں حضرت ابن عباس ﷺ مے مروى ہے كہ

یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کی امت کے لیے مخصوص ہے۔اگریہ بات تسلیم کر لی جائے تو آیت سے مراتب قرب میں ترقی مراد ہوگی اور یہی شان وارثین رسول کے مراتب واحوال میں ہوا کرتی ہے۔



#### يَارُلا: 30

1 ﴿ ذٰلِكَ الْفُوزُ الْكَبِينِيرُ ﴿ ﴾ [سورة البروج: 11]

ترجمة: يهى برى كاميابى -

تَفْسِير: جنت اور جنت کی نعمتوں کو حقیر اور خواب وخیال تصور کرنے والے خواہ قدیم جاہلی صوفیاء ہوں یا جدید روش خیال (مستشرقین) ہوں، بہر حال اگر ان کا ایمان قرآن پر ہے توغور کریں کہ قرآن حکیم نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیسے کیسے شوق ورغبت دلانے والے کلمات سے کیا ہے اور کس طرح جنت ہی کو انسانی عمل کا انتہائے مقصود بتلایا ہے اور انسان کی حقیقی و دائمی کا میانی کو یہی جنت قرار دیا

ہے۔ (کیابیالی حقیقت ہے جس کوحقیریا خواب وخیال تصور کیا جائے؟) سُلوك: حکیم الامت بُیسَیْ کلھتے ہیں کہ جنت انسانی کوششوں کی معراج ہے، اس کے سوااور کوئی درجہ نہیں۔ ﴿ وَ فِیْ دَٰلِكَ فَلْیَكَنَا فَسِ الْمُنْتَا فِسُونَ ﴾ اورالی ہی چیزوں میں حرص کرنے والے کوحرص کرنی چاہیے۔



#### يَارُهُ: 30

### ﴿ وَالسَّهَا وَالطَّارِقِ فَ وَمَا آدُرْكَ مَا الطَّارِقُ فَ النَّجُمُ الثَّاقِبُ فَ ﴾

[سورة الطارق: 1 تا 3]

ترجمة: قسم ہے آسان کی اور رات کونمودار ہونے والے کی۔اور آپ کو پچھ معلوم ہے کہ وہ رات کونمودار ہونے

والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ کو کی شخص ایسانہیں جس پراعمال کا یا در کھنے والا فرشتہ نہ ہو۔

تَفْسِيرِ: یعنی قیامت کے دن اعمال پرمحاسبہ ہونا ایسے ہی یقینی وقطعی ہے جیسے رات کو آسان پرستارے روثن

ہوتے ہیں۔ ستاروں کاروش ہوناایک حقیقت ہے اگر چدوہ دن میں نظر نہیں آتے ، کیکن بہر حال موجود ہیں۔ اس طرح انسانوں کے اعمال ایک صحیفہ میں درج ہورہے ہیں جن کو کراماً کا تبین لکھ کر محفوظ

یں میں۔ یہی اعمال قیامت کے دن روثن ہوں گے اور اس پر فیصلے کیے جائیں گے۔ کردیتے ہیں۔ یہی اعمال قیامت کے دن روثن ہوں گے اور اس پر فیصلے کیے جائیں گے۔

سُلوك: جيسے آسان پرستارے موجود تو ہر وقت ہيں گر ان كاظہور رات كے وقت ہوا كرتا ہے، اسى طرح انسانوں كے اعمال سب كے سب نامه اعمال ميں محفوظ ہيں ليكن ان كاظہور قيامت كے دن ہوگا۔ ﴿ وَ

إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾

### و (وَ السَّبَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ أَو الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلْعِ أَنْ) [سورة الطارق: 11 تا 13]

ترجمة: قسم ہے بارش والے آسان کی۔اور پھٹ جانے والی زمین کی۔ بیقر آن قول فیصل ہے۔

تَفسِير: عربی کلام کی پیخصوصیت ہے کہ وہ تا کیداوریقین کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا تا ہے جوانسانوں کی نگاہ میں عظیم شار کیے جاتے ہیں۔آسان اور زمین کی قسم کھا کر بیظا ہر کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم ایک

قول فیصل یعنی حٰق و باطل کا فیصلہ کرنے والا کلام اورایک مضبوط پیام ہے۔

تھیم الامت بھٹے نے لکھا ہے کہ پھٹ جانے والی زمین جو بودول کے نگلتے وقت پھٹ جاتی ہے جب کہ وہ اتنی زبر دست ومضبوط ہے کہ ہزاروں ٹن وزن اس کی پشت پرر کھ دیا جائے کیکن وہ ایک اپنچ بھی پھٹ نہیں پاتی ، یہ

الله کی کیسی عظیم صنعت ہے۔

سُلوك: عَيْم الامت بَيْنَة لِكُصة بين كه جس طرح بارش آسان سے آتی ہے اور عمدہ زمین كوفيضياب كرتی ہے،

ای طرح قرآن تھیم بھی آسان سے اتر ااور جس کے سینے میں قبولیت کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے مالا

مال کردیتا ہے۔

ملحوظه: شیخ سعدی میشد قرآن کی اس تا ثیرکوایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔

بارال كه درلطافت طبعش خلاف نيست \_ در باغ لاله روئد و درشور ه بوم خس

بارش کی لطافت و پاکیزگی میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جب وہ باصلاحیت زمین (باغ وکھیت) پر گرتی ہے تو کھل

پھول پیدا کرتی ہے کیکن یہی بارش جب بنجروویران زمین پر پڑتی ہے توخس وخاشاک پیدا کرتی ہے۔ (قصور بارش کانہیں ہے بلکہز مین خراب ہے۔ )



#### يَارُوْ: 30

(قَدُ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَىٰ ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ ) [سورة الاعلى: 14 تا 15]

ترجمة: بامراد موكياوه جوياك مواراوريخ پروردگار كانام ليااور نماز پر هتار بار

تَفسِير: یعنی صحیح عقائد پراورا عمال پرقائم رہااورنفس کو بداخلاتی اور خباثتوں سے پاک رکھا۔ایسا شخص کامیاب

ہواد نیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔

مُلُوكِ: ﴿ حَكِيمِ الامتِ مُنِينَةِ لَكِصةِ بِينِ كه يه دومُخَصِّراً بيتينِ اللَّ طريق كه المَال كي جامع تعليمات بين: • • ذكر

الله 2 تزكية نفس \_



#### يَارُوٰ: 30

( وُجُوهٌ يَوْمَهِ إِنَ خَاشِعَةٌ أَعْ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ أَنْ) [سورة الغاشية: 2 تا 3]

ترجمة: بهت سے چرےاس دن ذلیل وخوار مصیب جھلنے والے خسته پسته مول گ۔

تَفسِير: آيت ميں يدهيقت بيان كى كئى ہے كه قيامت كردن ايك طبقے كے چرك بارونق اورخوش وخرم مول

گے اور دوسرے طبقے کے بے رونق، خستہ پستہ، ذلیل وخوار۔

بارونق چ<sub>ار</sub>ے والے اہل ایمان ہوں گے اور بے رونق اور ذلیل وخوارقوم نصاریٰ۔کیا ان مرتاض و گمراہ عبادت گزاروں کے چیرے ہوں گے جوحق پر قائم نہ تتھے اور جو مذہب کی آٹر میں دنیا حاصل کرتے تتھے۔

حضرت ابن عباس ﷺ ہے آیت کی تفسیر ایسے ہی نقل کی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

سُلوك: صَيم الامت رُجِينة لَكُت بين كه جُوْحَقُ عبادت ورياضت كرتا بوليكن صراطِ متنقيم پرقائم نه بهوجيسا كه ابل بدعت كه پيشوااور رہنما بين، وه جي اس طبقه مين شامل بوجاتے بين -



#### يَازُلا: 30

### 1 ﴿ فَاَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْ هُ رَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّكَ ٱكْرَمَنِ ﴿ ﴾

[سورة الفجر: 15 تا 16 ]

ترجمة: سوآ دی کوجب اس کا پروردگار آزما تا ہے لینی اس کو انعام واکرام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھادی۔ اور جب اس کو آزما تا ہے لینی اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت گھٹادی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

تَفْسِيرِ: ناشکرے انسان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ اپنے نفل وکرم سے اس کونواز تا ہے تو اپنی حماقت ا سے سیجھنے لگتا ہے کہ بیہ جو کچھ بھی ملا ہے، وہ میری قابلیت ومحنت کا نتیجہ ہے اور میں تو اس کے ففل وکرم کا مستحق تھا۔

لیکن اگراس پر مال ومتاع کی تنگی کردی جاتی ہے تو وہ ہر طرف شکوہ شکایات کے دفتر کھولے پھرتا ہے حالانکہ پیچالت اس کے امتحان اور صبر وتسلیم کی تھی لیکن اس نے اس کواپٹی تو ہین اور ناانصافی سمجھا۔ آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بید دونوں خیال ہرگز درست نہیں ہیں۔ (کلا)

مقیقت پیہے کہ مال ومتاع وخوشحالی ندا ترانے کی چیزے، نہ برحالی بے ایسان کی دلیل ہے۔

مقصودتوانسان کے ظرف کاامتحان ہوا کرتا ہے کہ کون اللہ پرایمان رکھتا ہے اور کون پھل جاتا ہے۔

سُلوك: بعض جابل مريديد جوكها كرتے ہيں كہ جب ہم فلال حضرت كے سلسلے ميں داخل ہوئے ہيں ، مال و متاع ميں ترقی ہوئی ہے ، بياس بات كی علامت ہے كہ بيسلسلہ اللہ كے يہاں مقبول پسنديدہ ہے۔

میں میں رق ہوں ہے، نیا راہات میں سے ہے۔ حکیم الامت بھٹے کھتے ہیں کہ ایسا تصور جہل خالص ہے۔ ( کیونکہ خوشحالی یا فقروفا قد، رضائے الہی یاغضب

اللى تعلق نبين ركمًا - ( الله كُنبُ طُالِرِّ ذَقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ﴾ [سورة الرعد: 26]

(اللہ جس کو چاہے، رزق دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے) تنگی کر دیتا ہے اور میر کفارلوگ دنیوی زندگی پر اتر اتے ہیں اور بیددنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک متاع قلیل کے سوااور پچھ بھی نہیں۔)

﴿ يَا يَتَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ ﴾

[سورة الفجر: 27 تا 28]

ترجمة: اےاطمینان والی روح! تواپنے پروردگار کی طرف چل۔ خوش ہوتی ہوئی اورخوش کرتی ہوئی۔

تَفسِير: يه بشارت ہرمومن کوعین اس وقت ملتی ہے جب اس کی روح قبض کرنے کے ليے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتوں کی اس عظیم جانفز اخوشخبری کومن کرمومن کی روح لقاءرب کے لیے بے قرار ہوجاتی ہے اور

فرشتوں سے کہنے گئی ہے کہ جلد سے جلد مجھے لے چلو۔

سُلوك: نفوس مطئمنه وه مقدس نفوس ہیں جوزندگی بھر رضائے الٰہی کی طلب میں اوراحکام شرعیہ کی پابندی میں ایسے مطمئن ہو گئے تھے کہ مخالفت تو کیا کرتے ، نا گواری کا بھی وہم باقی ندر ہاتھا، ایسے نفوس قدسیدا نبیاء

کرام کےعلاوہ اولیاء کاملین کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ملحوظہ: تفسیر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی میآ خری چارآ یات گنبگار مسلمان کے لیے زندگی کا آخری

سہارااورتن مردہ کے لیے حیات بخش ہیں۔

ا الله! آپ اس نامد سیاہ راقم تفیر کو بھی آخری وقت اس صدائے دل نوازے مشرف فرمائے اوراس کے ہوئی یو وقت اس صدائے دل نوازے مشرف فرمائے اوراس کے ہوئی یو وقت کی بھی یہی دعا ہے۔ ہرعزیز وقریب مخلص ومتوسل کو بلکہ ہرکلمہ ٹوکو بھی ۔ زیر مطالعہ کتاب کے مرتب کی بھی یہی دعا ہے۔ آمین یارَبَّ الْعَالَمِیْنَ



### يَارُوٰ: 30

1 (فَلَا اتُّنَّحُمُ الْعَقَبَةُ أَنُّ اللهِ: 11]

ترجمة: مروة خص گھاٹی سے ہو کرنہیں لکلا۔

تَفسِير: ٱلْعَقَبَة كِلفظى عنى بِهارُ كَالَها فَى كَ بِين - آيت مين دين كَالَها فَي مراد بـ

وین کوگھاٹی اس لیے کہا گیا کہ اس کے احکام بھی نفس پرشاق گزرتے ہیں۔

عبور کرتااورایمان واسلام قبول کرتا کیکن اس نے بغاوت وسرکشی اختیار کی اور راوحق سے دور ہوگیا۔ سُلوك: حکیم الامت ﷺ کھتے ہیں کہ آیت میں دین کو پہاڑ کی گھاٹی کہا گیا، اس تشبیہ میں مجاہدہ کی ترغیب نکلتی

ہے اگر جداس میں گونہ مشقت ہو۔

2 (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امَنُواْ وَ تُواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تُواصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ ﴿) [سورة البلد: 17]

ترجمة: اورتو اوربي کافران لوگوں ميں نہ ہوا جوايمان لائے اور جنہوں نے ايک دوسرے کوصبر کی تا کيد کی اور ايک دوسرے کورخم کرنے کی نصیحت کی۔ يہی لوگ آخرت ميں دا ہنی جانب والے ہيں (يعنی عرش الٰہی

کی داہنی جانب والے کا میاب لوگ۔)

سُلوك: تواصى بالعبرتمام حقوق الله كى ادائيكى كا جامع عنوان ہے اس طرح تواصى بالمرحمة تمام حقوق العباد كى

ادا ئیگی کا جامع ہے۔

اہل تحقیق صوفیاء نے کہاہے کہ تصوف کی اصل یہی دو چیزیں ہیں: ''صدق مع الحق ، خلق مع الخلق ۔''

(تفبيركبير)



#### پَاڙلا: 30

#### ﴿ فَٱلْهَمْهَا فُجُوْرُهَا وَ تَقُولِهَا ﴾ [سورة الشمس: 8]

ترجمة: پراس كى بدكردارى اور پر ميز گارى كااس كوالهام كيا\_

تَفسِیر: انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے چندایک چیز دل کی قشم کھا کریے تقیقت بیان کی ہے کہ اس نے انسان کے اندرنیکی اور بدی کا رتجان پیدا کیا ہے۔ دونوں رتجان کا خالق اللہ ہی ہے گونیکی کا القاء فرشتوں کے واسطہ سے ہوتا ہے اور بدی کا القاء شیطان کی جانب ہے۔

### وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالىٰ

سُلوك: حكيم الامت بَيِنَيْهُ لَكُصِة بِين كُفْس كُوجِس فجور دِتَقَوْ كُاكاالهام ہوتا ہے، وہ وہ بی نفس ہے جس میں پیدائش کے دفت استعداد رکھی تھی، یعنی انسان کی طبیعت میں بیالقاء کردیا گیا کہ نجات وفلاح اس کے لیے ہے جس نے اپنفس کوراہ فجور سے پاک رکھا اور تقوی وطہارت اختیار کی۔ دوسر مے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نجات وہلاکت دونوں کی کوشش انسان کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں۔



#### يَارُوٰ: 30

#### 1 (فَسَنُيكِتِّرُهُ لِلْيُسُرِي فَ) [سورة الليل: 7]

ترجمة: سوبم اس كے ليے راحت كى چيز آسان كردي گے۔

تفسیر: او پرکی آیات میں بیان کیا گیا کہ جوکوئی اللہ ہے ڈرتار ہااور نیک بات کی تصدیق کی یعنی ایمان لے آیا تو ہم اسے جنت تک آسانی سے پہنچادیں گے اور اسے ایسی توفیق دیں گے کہ راہ کی مشکلات آسانی سے طے کرتا جلا جائے گا۔

سُلوك: حكيم الامت رُوسَة لكھتے ہيں كه آيت ميں اس بات كى دليل ہے كممل كا دار و مدار توفيق اللي پر مخصر ہے۔(اور توفیق اللي انسان کے اپنے ارادے واختیار سے نصیب ہوجاتی ہے۔)

### ﴿ وَمَا الْحَدِي عِنْكَ لُا مِنْ نِعْمَاةٍ تُجْزَى إِنْ ﴾ [سورة الليل: 19]

ترجمة: اوراس کے اوپرکسی کا حسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ اتارے بلکہ وہ صرف اپنے عالیشان پروردگار کی خوشبو کے لئے عمل کرتا ہے اور وہ عنقریب خوش بھی ہوجائے گا۔

تَفسِیرِ: اکثرمفسرین نے ان آیات کا مصداق سیدنا ابوبکرصدیق ٹٹاٹنؤ کوقرار دیا ہے کہ بیآیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں،اگر جیان کاحکم عام ہے۔(ابن کثیر،روح المعانی)

صدیق اکبر طائف نے اللہ کی راہ میں جو پچھ خرچ کیا اور نبی کریم طائف کی ہر بات کی تصدیق کی اور عمل کر دکھایا۔ بیرسب اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے تھا، احسان کا بدلہ چکانا مقصد نہ تھا، نہ احسان جتانا تھا۔ اس کے صلہ میں اللہ نے انہیں دنیاوآ خرت کی اتنی تھلائی دی کہوہ خوش ہو گئے۔

(خوشی کی تفصیل کے لیے ملحوظ سلوک ۸۰۷ مطالعہ سیجئے)

سُلوك: حكيم الامت بَيَّة لَكِية بين كه كى كا حسان اتارنا اگر چيجائز عمل بيكن مزيد شرف وفضيلت كى بات توبيه بي كماييخ ترچ سے سوائے رضائے اللي كے كوئى دوسرامقصد نه جو



### يَارُوٰ: 30

﴿ وَ لَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِى ۚ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى ۞ ﴾

[سورة الضحن: 4 تا 5]

ترجمة: اورآخرت آپ کے لیے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے۔اور عنقریب آپ کارب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔

تَفْسِير: نبوت كے ابتدائى دور میں چند يوم وى كاسلسلدرك گيا تھا۔ اس پرآپ علي طبعى طور پرمغموم و ب چين سے تھے۔ اس پرمشركين نے طعنه زنى اور بدشگونى شروع كردى تھى۔ ايك خبيث عوررت نے بيد

ا بین سے سے۔ ان پر سرین سے طعندر جی اور بدھوی سروں سروی جا ایک جیت ورت سے سید جملہ کساتھا کہ محمد کواس کے رب نے چھوڑ ویا ہے۔ پھر بہت جلد دحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آپ سکتے

کو بیخوشخبری دی گئی که آپ کی ہراگلی حالت ہے پہتر وخیر ہی خیر ہے، آپ کوغم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔

سُلوك: آیت سے صوفیاء کے بِف وبسط کی اصطلاح کا ثبوت ملتا ہے۔انقطاع وحی کی مدت قبض سے تعلق رکھتی ہے اور نزول وحی کا زمانہ بسط کی حالت ہے۔ (تفسیر ماجدی)

حکیم الامت میشید کلھتے ہیں کہ نبی کریم سی کی کی ہر حالت لاحقہ، ہر حالت سابقہ سے افضل واکمل ہے، عارف کوبھی اسی کا معتقدر ہنا چاہیے تو پھروہ حالت قبض سے نمگین نہ ہوگا۔

ماحوظه: ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِينُكِ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ عنظريب آپ كارب آپ كواتناعطاكر عاكم كرآپ خوش موجائي \_

وہ عطا کیا ہے؟ کب ملے گی؟ کہاں ملے گی؟اورآپ کی وہ خوثی کیا ہوگی؟ قر آن ان تفصیلات ہے ساکت ہے۔ مفسرین کرام نے حالات ووا قعات ہے بہت ساری تفاصیل لکھی ہیں میمکن ہیں وہ سب مراد ہوں۔

راقم الحروف كااحساس ہے كہ جب آيت اس تفصيل سے ساكت ہے تو غالباً اس سكوت كى پيوجہ ہوگى كہ جب

کی بڑے عظیم الشان بادشاہ کی جانب سے بے صدوحساب دیا جانے والا ہوتا ہے تو ایسے موقع پرتحدید تعیین نہیں ہوتی کہ اتنااورا تنادیں گے بلکہ اجمالاً کہددیا جاتا ہے کہ آپ کوخوش کردیں گے۔

مذکورہ آیت کا منشاء بھی کچھالیا ہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا وآخرت کی ہر مرغوب و پسندیدہ چیزیں آپ کوملیں گی جس پر آپ خوش ہوجا کیں گے، یہاں آپ کو دینے والاخز ائن ارضی وساوی کا مالک بھی تو ہے، جب وہ بے تعیین دے گا تو کیا کچھ نہ دے گا؟ فَصَلَوَاتُ رَبِّیْ وَسَلَامُه عَلَیْه امام قرطبی بُرِیت اپن تفیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی کریم عظیم نے ارشاوفر مایا: راڈا لا اَرْضیٰ وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِیْ فِی النَّارِ، (حدیث)

جب يدبات ہے تو پھر ميں اس وقت تك خوش ند مول كاجب تك ميرى امت كاليك شخص بھى جہنم ميں باتى ہے۔

2 ﴿ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّ ثُ أَنَّ ﴾ [سورة الضحى: 11]

ترجمة: اورايخ رب كي نعتون كاتذكره كرتے رہا يجيح ـ

تَفسِير : اس الله على الله في آپ پر ب شارنعامات فرمائ ہيں۔ ان ميں سے چندايك كا تذكره مذكوره

سورت میں موجود ہے۔ لہذا آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں جس سے مزید انعامات حاصل ہوتے رہیں گے۔

قر آن حکیم نے بید هقیقت بھی ظاہر کر دی ہے کہ اگر نعت کا شکرا دا کیا جاتار ہے تو نعت میں اضافیہ واکر تا ہے۔ ﴿ لَهِنْ شَكَوْتُكُهُ لِكِزِیْكِ نَکْکُهُمْ ﴾ الآیة ۔ (ابراہیم)

سُلُوك: حكيم الامت مُسِينة لكھتے ہیں كہ بعض اولیاءاللہ جب بھی اپنے كمالات كا اظہار كرتے ہیں تو ان كامقصود شكر كی ادائیگی ہوا كرتی ہے نہ كہ عجب وریا۔



#### يَازُلا: 30

### ( اَلَمْ نَشْرُحُ لِكَ صَدْرَكَ أَن وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ أَالَّذِي الْقَضَ ظَهْرَكَ أَن الله عَنْ الله عَنْكَ وَزُركَ أَالَّذِي الله عَنْكَ الْقَضَ عَلْهُ رَكَ أَلْ

[سورة الأنشراح: 1 تا 3 ]

ترجمة : کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اور ہم نے آپ پر سے وہ بو جھا تاردیا جس نے آپ کی کمر تو ڑ دی تھی۔اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا شہرہ بلند کیا ہے۔

تفسیر: آیات مذکورہ میں اللہ تعالی نبی کریم علی پراپنے انعامات کا اظہار کررہے ہیں۔ان میں پہلی نعمت ''شرح صدر'' (سینہ کشادہ کردینا) ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کا حوصلہ کشادہ کردیا گیا ہے جس میں علوم ومعارف کے سمندرا تاردیئے ہیں اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کا اتنابرا ا حوصلہ عطا کیا ہے کہ سینکڑ ول دشمنوں اور مخالفوں وعداوتوں سے گھبرانہ پائیس اور دنیا و آخرت کے حقائق یر یورے اعتماد ویقین سے قائم رہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث ﷺ کھتے ہیں کہ آپ کی عالی ہمت اور پیدائش استعداد جن کمالات ومقامات پر پہنچنے کا تقاضہ کرتی تھی ،اس کے لیے آپ کا سیند کشادہ کردیا تا کہ وہ سارے فضائل و کمالات آپ کے قلب مبارک میں جمع ہوجا عمیں۔اس کے ساتھ ساتھ وہ بو جھو گرانی بھی جوراوح تی کی راہ پیمائی میں آپ محسوس فرمارہ سے تھے، دور کردی گئ۔ پھراس راہ کی مشکلات ومصائب کا برداشت کرنا آسان ہوگیا ،ای مفہوم کو آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ﴿ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ ﴾ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ نعمتوں کے علاوہ آپ کا ذکر بھی بلند کردیا گیا۔اللہ کے مقدس فرشتے رات دن آپ پررحمتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں اورخودرب العالمین بھی آپ پر حمتیں نازل کررہا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَيْهِ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِيّ ﴾ [سورۃ الأحزاب: 56]

علاوہ ازیں اذانوں میں، اقامت میں، خطبات میں، کلمہ طیبہ میں، التحیات میں،منبروں ومحرابوں پر اور میدانوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔اللہ نے قر آن حکیم میں بندوں کو جہاں اپنی عبادت واطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں آپ کی اطاعت وفر مانبرداری کا بھی حکم دیا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بُوسَة لكھتے ہیں كہ اہل تحقیق صوفیاء کے ہاں جس'' شرح صدر' كا تذكرہ رہا كرتا ہے، وہ يمي عظيم نعت ہے (جس كي تفسير آيت ميں كي گئى ہے )۔

ر فع ذکر بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اہل اللہ کو جوشہرت ومقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی رفع ذکر میں شامل

ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سالک کو مقصود کے حصول سے پہلے جوشیق وثقل اور حیرانی پیش آتی ہے اور جواس کی کمر توڑے رکھتی ہے، وہ بھی'' وِزْر'' میں داخل ہے۔ پھر مقصود کے حصول کے بعد جونشاط واطمینان حاصل ہوتا ہے،

وہ''شرح صدر''ہے جواللہ کے فضل عظیم کی علامت ہے۔

حکیم الامت بیشته لکھتے ہیں کہ مجاہدہ کرنے والول کوعادۃُ ان نعتوں سے حصہ ملا کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوًّا ﴾ ميں اس جانب اشارہ ہے۔

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِنْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ أَنْ السورة الأنشراح: 7 تا 8 ]

ترجمة: تو آپ جب فارغ ہوجایا کریں تو محنت وریاضت کیا کیجئے۔اورا پنے رب ہی کی طرف تو جہ کیجئے۔ تفسیسیر: یعنی نبوت ورسالت کے فرائض وواجبات سے فارغ ہولیں توخلوت (تنہائی) میں بیٹھ کرا پنے رب کی طرف لولگا ئس اور کثرت سے عمادت ومحاہدات میں مشغول رہا کریں۔

(غالبًا بیتکم آپ کے ابتدائی دورِ نبوت کا تھا۔ آپ راتوں میں اپنی نمازوں کے اندرا تناطویل قیام فرماتے تھے کہ بیرمبارک متورم ہوجاتے پھر بیتکم اٹھالیا گیا۔)

آپ کی دعوت و ترکیخ اگر چه آپ کی عبادات و مجاہدات میں شامل ہے لیکن اس میں ایک واسط مخلوق کا بھی رہتا تھا۔ آیت میں بی حکم مل رہا ہے کہ اس نوعیت کی عبادت کے علاوہ براہ راست تو جدا لی اللہ کے لیے بھی وقت زکالیں۔ سُلوك: حکیم الامت مُحَسِّمَۃ نے لکھا ہے کہ شُخ جب اپنے ارشادت و افادات سے فارغ ہوجائے تو چاہیے کہ خلوت میں ذکر وفکر ومناجات میں لگ جائے اورخود کو مجاہدات سے مستغنی نہ سمجھے۔



#### يَارُوٰ: 30

### 1 ﴿ لَقُلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسِنِ تَقْوِيْهِ ﴿ ﴾ [سورة التين: 4]

ترجمة: جم نانسان كوبهت خوبصورت سانح مين دهالا بـ

تَفسِير: لینی انسان کی پیدائش یونہی بےمقصد نہیں کی گئی بلکہ وہ انتہائی حکمتوں اور صناعیوں کا مجموعہ ہے۔

بہترین ساخت،شکل وصورت کےعلاوہ زمین خلافت کا اہل بنایا ہے گویا وہ اللہ کی زمین پراس کا نائب

ونتظم ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہیں كەتصوف میں بیرجومقولەمشہور ہے كەانسان صفات خداوندى كامظہر ہے،

آیت میں اس کی تائید ہوتی ہے۔



#### يَارُون: 30

#### 1 (وَاسْجُلُ وَاقْتَرِبُ أَنْ) [سورة العلق: 19]

ترجمة: اورآپ نماز پڑھتے رہےاورالله كاقرب حاصل كرتے رہيں۔

تَفْسِير: الله ہے قرب وخوشنو دی حاصل کرنے کا قوی ترین ذریعہ نماز ہے۔ آیت میں اس کی کثرت کا حکم دیا

جار ہاہے،آیت میں سجدہ سے نماز مراد ہے۔ (معالم ، راغب)

آیت میں سجدہ کی بیخاصیت بیان کی گئی ہے کہاس سے قربِ الٰہی بڑھتا ہے۔اس لیے فقہاء کرام نے آیت سے بیا خذکیا ہے کہ سجدہ میں ثواب کی نیت کے ساتھ قرب الٰہی کی بھی نیت کرنی چاہیے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنِينَةِ لَكِيعة بين كه خشوع (الله كآگے عاجزی و نياز مندی) جوسجدہ كی روح ہے، وہی قرب اللي كامدار ہے۔



#### يَازُلا: 30

( لَيْلَةُ الْقَلُورِ فَخُيرٌ مِّنْ اَلْفِشَهْرِ أَنَى) [سورة القدر: 3]

ترجمة: شبقدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔

تَفسِير: رمضان المبارك كآخرى عشره كي كسي طاق رات كوشب قدركها جاتا ہے۔

شب قدر دراصل نزول قر آن کی پہلی رات ہے۔ای رات غارحرا میں نبی کریم ﷺ پر رمضان ۱۳ قبل ا جرت (مطابق جولا كي ١١٠ع) رمضان المبارك كي طاق رات تقي قر آن حكيم كي پيلي آيت ﴿ إِقْرَاْ بِمَاسْعِهِ رَبِّكَ

الَّذِي خَاتَ ﴾ يا في آيات مَا لَهُ يَعْلَمُ تَك نازل موكي \_ اس مقدس رات کوسال بھر کی تمام راتوں میں افضل رات قرار دیا گیا ہے،اس رات کی عبادت کو ہزارمہینوں

کی عبادت کے ثواب سے بہتر کہا گیا ہے۔

اس رات سال بھر کے انسانی فصلے فرشتوں کے حوالے کردیئے جاتے ہیں۔ حیات ،موت،صحت، بیاری، رزق، کامیایی،خیروشروغیره جملهاحوال۔

سُلوك: ﴿ حَكِيمِ الامت رُهِينَةٌ لَكِصِحَ بِينِ كُهِ آيت مِينِ اسْ بات كي صراحت ہے كہ فضيلت والے دن رات ميں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یہی اہل طریق کی عادت ہے۔



#### يَارُوْ: 30

(رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ [سورة البينة: 8]

قر جمة: الله ان لوگول سے خوش ہوا اور وہ الله سے خوش رہیں گے۔ بیا ک شخص کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرتار ہاہے۔

تَفسِير: اوپرکی آیات میں بیربیان کیا گیا کہ جولوگ قانون اللی کے باغی اور منکر ہیں، گوان کا ماضی کیسا کچھ بھی رہا ہو، وہ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں بدترین مخلوق ہوں گے اور جولوگ قانون اللی کی تصدیق کرنے والے اور وفادار ہیں خواہ وہ دنیاوی حیثیت سے جیسے بھی ہوں، وہ اللہ کی عدالت میں بہترین مخلوق شار ہوں گے، انہیں جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ شاد کام رہیں گے اور سب سے بڑی کا میابی ونعت بیہوگی کہ اللہ ان سے خوش وراضی رہے گا۔

ان كابداخروى انجام دنيامين خثيت الهي پرقائم رہنے كى وجہ سے ہوا۔

سُلوك: علامه آلوى بغدادى بُيَّتُ لَكِية بين كه آخرت كا بلندترين درجه رضائ اللى بجود نيا مين خثيت اللى كالمندرين ورجه رضائ اللى بعرفت اللى كالمرورت معرفت اللى معرفت اللى معرفت اللى عديدا موتى بدا موتى بدا معرفت اللى كالمرورت بدا معرفت اللى كالمرورت المعانى)

ملحوظہ: سچی معرفت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ذریعہ پہچانو ۔ یعنی اس کی ذات کوبھی واحد دیکتا جانے اور اس کی صفات کوبھی میکتا و بے نظیریقین کرے۔ اپنامقصود وطلب بھی صرف اس کو بنائے ، فاعل ومؤثر حقیقی بھی صرف اس کو سمجھے۔ (معرفت ہی رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے۔ )



#### يَارُهُ: 30

### 1 (يَوْمَهِنْ تُحَرِّنُ أَخْبَارَهَا ﴿) [سورة الزلزال: 4]

ترجمة: اس ون زمين اپني سب خرين بيان كرنے لكے گا-

تَفْسِیر : سورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ بیسب وا قعات نفخ اول (پہلاصور) کے وقت پیش آئی گئے۔ نمین گر پے در پے ذلز لے آئی گے ، زمین کی اس مسلسل جنبش واضطرابی حالت سے سارا عالم زیر وزبر ہوجائے گا، زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال ڈالے گی۔ بیہ بوجھ زمین کے دفینے و معد نیات وخزائن ہوں یا انسانی مردے ہول۔ انسان گھبرا کر اور سراسیمہ ہوکر پکارا تھے گا کہ آخرز مین کو کیا ہور ہا ہے۔ اس وقت زمین کو اللہ گویائی کی طاقت دیں گے۔ وہ مومن و کافر ہر انسان کے اچھے و برے مل جو اس کی پشت پر کیے گئے تھے، نام بنام شار کروائے گی کہ فلال نے فلال عمل فلال وقت میری پشت پر کیا تھاوغیرہ۔

سُلوك: حكيم الامت سُمُنَة لَكُعة مِين كَرْتُكُم (بات چيت كرنا) عادةُ اليه جسم كى صفت ہے جس ميں حيات و ادراك وشعور ہوليكن آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ جمادات (خاك وآگ) ميں بھى بيصفت ہے اگر چيد اس كاظهور قيامت كے دن ہو۔

ملحوظہ: روایات صححہ میں بکثرت بید حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایک درخت نے نبی کریم علی کوسلام کیا تھا، کنگریوں نے آپ علی کی نبوت کی شہادت دی، مکة المکرمة میں ایک پھر تھا جو آپ کے گزرت وقت آپ علی کوسلام کیا کرتا تھا۔



#### يَارُوٰ: 30

#### 1 ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ ﴾ [سورة العديت: 6]

ترجمة: بي شك آدمى ايني پروردگار كابراناشكراب

تَفسِير: قرآن تَكيم ميں جہاں كہيں مطلق اَلْإِنْسَان كالفظآيا ہے تواس سے عموماً كافرانسان مراد ہوتا ہے۔

مذكورة تيت مين بھي آلا نسسان سے كافرانسان مراد ہے۔

کافراپنے رب کا جواس کی پرورش کررہاہے، روزی، ہوا، پانی، آگ، دن رات کی تعتیں بے حدو حساب ہیں،اس کا شکرادانہیں کرتااور نہاس کواللہ کی طرف سے خیال کرتا ہے بلکہ ان نعتوں کواپنی قابلیت وصلاحیت کاحق

سمجھا کرتاہے،آیت میں ای ناشکری کا ذکر ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنطِينَ لَكُصة بين كه مذكوره سورت مين انسان كى ايك طبعى خامى كا ذكر ہے كه وه شكر گزارى نبين كرتا ،كيكن مجاہد في سبيل الله اس عيب ونقص سے ياك ہواكرتا ہے، وہ خلاف طبع سعى كرتا ہے اور

اس کاشکر بھی ادا کرتا ہے۔

حکیم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ انسان میں طبعی موانع ہونے کے باوجو ممل کرنے سے زیادہ اجرماتا ہے۔



#### يَازِلا: 30

1 ﴿ فَاهَا مِنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ ﴾ [سورة القارعة: 6 تا 7 ] ا

تر جمة: کچرجس شخص کا پله بھاری ہوا۔وہ تو خاطر خواہ عیش میں ہوگا۔

تَفْسِیر: حشر کے دن اعمال کے وزن کیے جانے کا ذکر ہے۔اس دن ہر ہرعمل تولا جائے گا۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر میں اعمال وزن کیے جائیں گے، شارنہیں کیے جائیں گے۔اعمال کا وزنی یا بے وزن ہونا اخلاص اور سنت کی مطابقت پر مخصر ہوگا۔جس عمل میں دونوں چیزیں ہوں ، اس عمل کا وزن بھاری ہوگا اور جو عمل دونوں سے خالی ہوگا، کمز ور ہوگا ، وہ لماکا اور بے وزن ہوگا۔

سُلوك: حكيم الامت بُولِيَّة لكھتے ہيں: قيامت كے دن اعمال وزن كيے جائيں گے جيسا كدديگر آيات ميں بھى اس كى تصرح ہے۔ (جب كددنيا ميں اعمال كاكوئى مادى جسم نہ تھا جووزن كيے جاسكيں۔)

معلوم ہوا کہ دنیا کے بیا عمال آخرت میں اپناجسم اختیار کرلیں گے۔ (قرآن کی ایک اور آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے: ﴿ وَ وَجَدُوْ اِ مَا عَبِدُوْ اِ حَاضِرًا ﴾ [سورة الكهف: 49] اورجسم کی شکل اس روز معلوم ہوگی۔)



#### يَارُهُ: 30

1 ﴿ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاتُو ۚ أَحَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ أَنَّ السَّورة التكاثر: 1 تا 2]

ترجمة: فخرکرناتههیں( آخرت ہے)غافل کیےرکھتا ہے۔ یہاں تک کیتم قبرستان میں پینچ جاتے ہو۔ تَفسِیر: زمانۂ قدیم میں ایک قبیلہ دوسر ہے قبیلہ پر اپنی کثرت آبادی اور مال ودولت کی کثرت پرفخر وشان ظاہر

کرتا تھااورای اُدھیڑین میں اپنی زندگی ختم کردیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کاان کے یہاں بس یہی تصورتھا۔

قرآن تکیم نے اس جاہلی تصور کا نہایت تا کید کے ساتھ روکیا ہے اور بیٹ تھی تھی کہ: سارول ہے آگے جہاں اور بھی ہیں۔

سُلوك: حكيم الامت يُسلنه لكھتے ہيں: مباحات (ونياكى جائز چيزوں كى كثرت) پرفخر كرنامذموم ہے-

تفسیر ماجدی کےمفسر ککھتے ہیں کہ آج بیسویں صدی کی مہذب حکومتوں کوفخر و ناز بھی اپنی اپنی اپنی Man Power پر بی رہا کرتا ہے، یہ قدیم جرثو مہآج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔



يَازُوٰ: 30

## (وَ الْعَصْدِ أَنِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِنْ خُسْرٍ أَنْ ) [سورة العصر: ١ تا 2]

ترجمة: قتم بزمان كي بي كانسان خمار يي ب

تَفْسِير: عصرزمانے کو کہتے ہیں اورخود زماندایک وقت ہے جو تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جارہا ہے۔ گویا زماند

وقت کا ظرف ہےجس کے اندرانسان سب ہی کچھ کر تار ہتا ہے،ای میں وہ کھوتا ہے اورای میں وہ پاتا بھی ہے۔نفع ونقصان،رنج والم،خیروشرسب کچھای میں اس پروا قع ہوتے ہیں۔

انسانی عمر کے لمحات دیکھتے دیکھتے گزرجاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ ای زمانے کو گواہ قرار دے کرقر آن مجید کہتاہے کہ کافر انسان کیسا بے نصیب ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہو گیااور خسارے میں پڑ گیا۔

د حرم ان جید ہما ہے مدہ مراسان میں ہے سیب مدرہ، ریاں میں المحت ہیں۔ لہذا کوئی کھے ضائع نہ ہونا چاہیے، ساری سُلوك: حکیم الامت بُینیا لکھتے ہیں کہ عمر کے کھات عظیم نعت ہیں۔ لہذا کوئی کھے ضائع نہ ہونا چاہیے، ساری زندگی تحصیل کمال ہا تکمیل کمال میں بسر ہونی جاہے۔

اس حقیقت پراہل اللہ خوب متنبہ ہوئے ہیں۔ ا

ملحوظه: روایات میں آیا ہے کہ مکة المکرمة کے مشہور تاجر سید ناابو بکر صدیق النفی جب دعوت اسلام کے شروع بی میں ایمان لائے تو ان کے ایک دوست نے کہا: ابو بکر والنفی اتم تو معاملات میں بڑے ہوشیار تھے

ہی میں ایمان لائے تو ان کے ایک دوست نے لہا: ابو ہر ہجھڑ! م نو معاملات میں بڑے ہوشیار سے لیکن ایمان قبول کر کے شخت دھو کہ کھا گئے اور فلاں وفلاں دیوتا وُس کی تو جہ وعنایت سے محروم ہو گئے۔

اں پر سیسورت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ محروم رہ جانے والے حقیقتا کون لوگ ہیں؟



#### يَارُوٰ: 30

#### 1 ﴿ الَّذِي جَمَّعَ مَالًّا وَّعَدَّدُهُ فَ ﴾ [سورة الهمزة: 2]

ترجمة: (برى خرابى ہے اس مخص كے ليے)جس نے مال سميٹااوراس كوكن كن كرر كھا۔

تفسیر: مال و دولت کی حرص و ہوں کبھی قناعت نہیں چاہتی جہنم کی ہوں کی طرح۔ هَلْ مِنْ مَّزِیْدِ کا تقاضہ کرتی تفسیر: مال و دولت کی حرص و ہوں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس پر ہیں اکیس کا چکر ہروت سوار رہتا ہے۔ علاوہ ازیں مال کی بیدا تکی حرص و خواہش بخل پیدا کرتی ہے اورای بخل کی وجہ سے وہ مال کو بار بارشار کرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی پید خرچ نہ ہوجائے یا نکل کر بھاگ نہ جائے۔ اکثر مال داروں کو بخیل دیکھا گیا ہے کہ وہ ہروقت حساب و کتاب کے چکر ہیں پڑے رہتے ہیں، ای ہیں ان کومزہ آتا ہے، بخیل مال داروں کی میں ال داروں کی ک

دہ ہروت عاب رعب دیں غذابس یہی مزہ ہوا کرتا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لكھتے ہیں كہ ایسا مال جمع كرنا فدموم ہے جو محض مال كى محبت اور خصوصى شغف كے ساتھ ہو، جس كى علامت بيہ ہے كہ اس كو بار بارشار كرتار ہے (اور خرچ نہ كرے۔ نہ تق اللہ، نہ حق العباد۔)



#### يَارُوْ: 30

#### 1 ﴿ وَ ٱرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا آبَابِيلَ ﴿ ﴾ [سورة الفيل: 3]

ترجمة: اوران پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔

تَفسِير: اصحاب الفيل كايه مشهور زمانه واقعه و <u>623 يا ا 623 ميل نبي كريم تاليخ</u> كى ولادت سے چند ہفتے پہلے پيش آيا۔ (واقعه 'بدايت كے چراغ''جلد ٢ مصفحه ٢٩٨٠ پر مطالعہ يجئ جومستند تاريخي حوالہ جات سے مرتب كيا گيا ہے۔) اللہ نے اپنے گھر كعبة الله كى حفاظت اپنى مخلوقات ميں سے كمز ور اور چيو ئى سى مخلوق يرندوں سے كى۔

حاکم یمن ابر ہہ خانہ تعبہ کوڈھانے کے لیے ہاتھیوں کالشکر کیکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خانہ کعبہ کوڈھاتے،
سمندر (بحراحمر) سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ٹلڑی دل اڑتا آیا جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنگریاں تھیں،
ابر ہہ کے لشکر پر برسانے لگا۔ پرندے خود چھوٹے تھے اور کنگریاں ان سے کہیں چھوٹی کیکن ہاتھیوں کا بیغول
بیابانی بھوسہ کی طرح خاک آلود ہوگیا۔ جس پربھی بیکنگری پڑتی، آریار ہوجاتی۔ ابر ہہ پریشان ہوکر بھاگ کھڑا
ہوااور سارالشکر تباہ و برباد ہوگیا۔

سُلوك: حكيم الامت بُينية لكھتے ہيں كەمۇ ژخقيقى صرف حق تعالى ہيں،اساب وذرائع مؤثر نہيں۔

تفییر ماجدی کے مفسر لکھتے ہیں:''شعائر اسلامی کی بے حرمتی کرنے والوں کوعتاب الٰہی سے ڈرنا چاہیے۔'' ملحوظہ: ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے کم از کم ہاتھیوں کالشکر ہونا چاہیے تھا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا کیا حوصلہ؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کا ئنات کی کسی بھی چیز میں ذات قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اب جس میں بھی

قدرت وطاقت نظر آ رہی ہے، وہ خدائی عطاہے جوحسب منشاء چیز وں میں ڈال دی گئی ہے پھر جب اللّہ کی مرضی ہوتی ہےتو یہی قدرت وطاقت ان اشیاء سے چھین لی بھی جاتی ہے۔

ر ی ہوں ہے و ہی فدرت وطاقت ان اشیاء سے ہیں ہی ماتھی جڑ ماہوجا تا ہے اور جڑ ماماتھی۔

﴿ فَسُبْحُنَ الَّذِي يُ بِيدِ ﴿ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ الَّذِهِ تُوجَعُونَ ﴾ [سورة لِسين ]



## سُوْرُةُ فَ يَشِرُ

#### يَازُلا: 30

﴿ فَلْيَعْبُدُ وَارَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ أَ الَّذِئ اَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَوَّ امَّنَهُمُ مِّن خُونٍ أَى اللَّذِئ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

[سورة قريش: 3 تا 4]

ترجمة: انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر (خانہ کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں۔جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف ہے امن دیا۔

تفسیر: قبیله قریش جوز مانهٔ قدیم سے خانه کعبہ کے پاسبان اور خدمت گزار تھے، انہیں اسلامی دعوت مل جانے کے بعد مشرک و بت پرستی سے توبہ کر کے صرف اس گھر کے مالک رب العالمین کی عباوت کرنی چاہیے تھی جب کہ اس نے عرصۂ دراز تک اس خدمت کے صلہ میں رزق کی فراوانی اور دشمنوں کے اندیشوں اور خوف سے نجات بھی دی ہے ۔ نعمت کا بیتی تھا کہ وہ شکر بجالاتے نہ کہ فخر ومباحات میں مبتلار ہے۔

سُلوك: حكيم الامت رُخِيلَة لَكِية بين كه الركسي كوديني خدمات كے صله ميں مال وَجاه نصيب ہوتو اس كو بجائے تفاخر، اللّٰد كاشكراورا طاعت كا خاص اجتمام كرنا چاہيے۔



يُوْرَوُ لِلْمَا يَعُونَ 494 قرآني تعليمات

## ٤

#### يَازُلا: 30

### 1 ﴿ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَكُعُ الْمُتِينَمُ ۞ [سورة الماعون: 2]

ترجمة: سوده پخص بجويتيم كود مكوديتاب\_

تَفسِير: آيت مين كى خاص آدمى كا حال نہيں بيان كيا گيا ہے بلكددين اسلامي كوجمثلانے والے ہر كافر كا حال بيان كيا گيا ہے۔ پھر جوحق الله او انہيں كرتا، ووحق العباد (بندوں كاحق) كيا اواكر سے گا۔ يتم جو بے

سہارا ہوا کرتا ہے، بھلااس کا کیاحق ادا کرے گا۔ایسے ہی غریبوں مسکینوں کا حال ہے۔

سُلوك: حكيم الامت ريك كلصة بين: دل كي قسوت (تنكي ) بى ان ندموم اعمال كانتجه بهوا كرتى بـ



#### يَازُوٰ: 30

### 1 ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ خَ ﴾ [سورة كوثر: 3]

ترجمة: يقيناآپ كابدخواه بى بنام ونشان ب-

تَفسِير: رسول الله ﷺ کِمسن صاحبزادے ابراہیم طائن کا انقال ہوگیا تو عام طور پر کا فرول نے شکون لیا کہ بس چند دن اور صبر کرلو۔ جب یہ بھی انقال کرجا تیں گے تو ان کے کام کا کوئی بھی نام لینے والا باتی نہ

رہےگا، یہ نیادین اپنی موت آپ ہوجائے گا۔

ایسا شخص جس کی نرینداولا دند ہو، اس کوعر بی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے۔ یعنی (والد) جس کی وفات کے بعد اس کا کوئی نام لینے والاند ہو۔اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والوں کوخود ابتر قرار دیا ہے جوحرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ ایساطعند دینے والوں کا حسب ونسب تو کیا، نام ونشان بھی گم ہو چکا ہے۔

سُلوك: حكيم الامت مُنتِين لِصح بين كه الله كے دوستوں كى مخالفت كرنے والوں كا نام ونشان مث جاتا ہے، ان كاذ كرخيركہيں نہيں ہوتا۔



#### يَارُوْ: 30

1 ﴿ لِآ ٱعْبُنُامَا تَعْبُنُ وَنَ ﴾ [سورة الكافرون: 2 ]

ترجمة: نه میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروگے تمہارے لیے

تمہارادین اورمیرے لیے میرادین۔

تَفْسِيرِ: دين اسلام اورشهر كى ملتوں ميں كسى بھى اتحاد كى صورت ممكن نہيں، دونوں بالكل الگ الگ را ہيں ہيں۔ مكة المكرمة كے چند كافر مصالحت كے شريفانه عنوان سے الي كوئى صلح چاہتے تھے كہ ہمارا مذہب بھى

باقی رہےاوردین اسلام بھی چلتارہے تاکہ باہمی اختلاف فحقم ہوجائے۔

غالبًا كبركادين الهي بهي السجيسي كوشش كاايك نمونه تقااوراً ج (يام م همطابق 199 هيس) بهي بعض نام

نهاداسلامي ممالك كير براهول كاذبن وفكراس جانب جارها هد ( إِنَّا مِلْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَجِعُونَ )

سُلوك: حكيم الامت ﷺ لکھتے ہیں کہ آیت میں بغض فی اللہ کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل کفر وشرک سے تبری اور متارکت (بےزارگی اور دوری) ضروری ہے۔



#### يَارُوٰ: 30

(إذَاجَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ أَنْ اسورة النصر: ١]

رجمة: جب الله كى مدداور فتح آپنچ \_ اورآپ لوگول كوالله كدين ميں جوق درجوق داخل ہوتے ديكي ليں تو اپنے رب كی تنج و تبليل سيجئے اوراس سے بخشش طلب سيجئے \_ بے شک وہ بڑا توبہ قبول كرنے والا ہے۔

تَفسِيرِ: اکثر مفسدین لکھتے ہیں کہ قرآن تھیم کی سورتوں میں سب سے پہلی مکمل سورت'' سورۃ الفاتحہ'' نازل ہوئی اورآ خری سورت یہی سورۃ النصر ہے۔( قرطبی مسلم )

ان آیات میں آپ ﷺ کو عقریب ہونے والی نصرت اور فتح عظیم کی خوشخبری دی گئ ہے۔

اور اس کی بیملامت بتلائی گئی کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں گے اور اسلام تیزی سے پھیل جائے گا، ایسے وقت آپ اللہ کی حمد تشہیج کثرت سے کرتے رہیں اور استغفار بھی۔

سیدہ عائش صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ ﷺ ہرنماز کے بعد بیدعا پڑھاکرتے تھے: رسُبْ حٰنَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْكِيْ، (بخاری)

۔ چنانچہ ۸ھ میں مکۃ المکرمۃ جو گو یا زمین پراللہ کا دارالسلطنت ہے، اسلام کے زیر نگین آگیا اوراللہ کا دین ایورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔

. سُلوك: حكيم الامت بين كلصة بين كه اس طرح سالكين طريق كوبھى چاہيے كه جب تعليم وتبليغ، وعظ وارشاد سے فارغ ہوں تو كثرت ذكر وفكر اور تقرب الى الله كے ليے بچھوفت مقرر كرليں۔

ملحوظه: تفسیر ماجدی کےمفسرعلامہ عبدالما جدصاحب دریا آبادی میسیا کلصتے ہیں کہ سارے مذاہب میں اسلام پر وقت

کا بیرمنفر دعنوان ہے کہ انتہائی فتح مندی اور کامیابی و کا مرانی کے وقت بیدار شادئہیں ہوتا کہ اس فتح و کامیابی کا جشن دھوم دھام سے منایا جائے ، جلسے جلوس نکا لیے جائمیں ، نقارے بجائے جائمیں ، روشنی و

چراغاں کا اہتمام کیا جائے ، زندہ باد ، پائندہ باد کے نعرے بلند کیے جائیں ، دفاتر اور مدارس کوچھٹی دے دی جائے وغیرہ وغیرہ ۔

بلکہ یہ ہدایت دی جارہی ہے کہاس کا میا بی وفتح عظیم کی مسرت میں اللہ کی یا داوراس کی حمد وثناء کثرت سے کی جائے بلکہ ایسے وقت کچھزیادہ ہی تسبیح وہلیل سے کا م لیا جائے۔اللہ اکبر

ز مینی وآسانی فکر میں س قدر بعدوتفاوت ہے۔ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي الْأَبْصَار

### المُنوَرُقُ الْمُكْتِيزُلِ

#### يَارُوٰ: 30

### 1 (تَبَّتُ يَكَآ أَئِي لَهَبِ وَّ تَبَّى ) [سورة لهب: ١]

ترجمة: ابولهب ك دونول باته رئوث كيّ اوروه برباد موكيا-

تَفسِيرِ: قريش سردارابولهب كانام عبدالعزل بن عبدالمطلب تفام بيرسول الله مُنْفِينًا كا چچاتھا۔ اپنے كفروشرك

کی وجہ ہے آپ ﷺ کےشدیدترین وشمنوں میں شامل تھا، آپ پیغام حق سناتے تو بیآپ ﷺ پر

پھر پھینکا کرتا تھا۔آپ بار ہااس کی اس خبیث حرکت سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔

عام لوگوں سے کہا کرتاتھا کہ محمد شکھی کی بات نہ سنو، میچھوٹا اور بے دین آ دمی ہے۔

ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا: قبّاً لَکَ سَمَاثِیرَ الْیَوْمِ الْحِمُدِ! تو ہمیشہ بربادرہے۔اس کے خبیث عنوان کو اللہ نے خود اس کے گلے کا ہار بنادیا، اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب سردار قریش ابوسفیان کی بہن تھی، آپ مُنافِظ کی دشمنی میں صدیار کر چکی تھی۔

ندكوره سورت مين ان دونون خبيثون كانجام بنايا كيا ب- ﴿ لَعْنَدُ اللَّهِ عَلَى الْكِفِينَ ﴾

سُلوك: حكيم الامت مُنظة لكھتے ہیں كەاللەتعالى جيسے اپنے نبيوں كا انتقام ليتا ہے، ایسے ہی اپنے اولياء كا بھی انتقام ليا كرتا ہے۔



### سُورَةُ الإخلاض

#### يَارُوْ: 30

#### **( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَ**لُّ أَيُّ [ سورة اخلاص: 1 ]

ترجمة: آپ کہددیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولا دہے اور نہ وہ کسی کی اولا دہے۔ نہاس کے کوئی برابر ہے۔

تَفسِير: مِستقل پانچ صفات ہیں جواللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے بیان کی گئی ہیں۔

امام فخرالدین رازی ﷺ پی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الکوثر شانِ رسالت میں جامع ہے، اسی طرح سورۃ الاخلاص شان تو حید میں جامع ہے۔

سُلوك: حكيم الامت بَيَّتُ لَكِية بين كديه پورى سورت اپناختصاركے باو جود معارف وعقا كرتو حيد پر شمل ہے۔ ملحوظہ: دنیا كی قديم قوموں نے اللہ تبارک وتعالیٰ كے تعارف میں بڑى بڑى ٹھوكریں کھائی ہیں، انہوں نے اللہ كے تعارف كے ليے انسانی حدود كاسہار الهاہے۔

جس طرح انسانوں کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں اوران میں ضرورت واحتیاج توالدو تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اسی طرح رب العالمین کوبھی انہی قیود و بندھنوں میں سیھنے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بڑے بڑے خدا بیدا ہوگئے۔

قر آن کیم نے اللہ کے تعارف کے لیے نہایت سیدھاسادہ عنوان اختیار کیا ہے جوایک عام انسان سے لے کرایک بڑے فلسفی دانا فرزانہ کوبھی مطمئن کر دیتا ہے۔

اصولی طور پرکسی بھی شخصیت کے تعارف سے پہلے دو 💿 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے: ایک اس کا ذاتی تعارف، دوسراصفاتی تعارف۔

الله کی ذاتی تعارف اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کی ذہنی وعقلی پرواز خوداس قدر ضعیف ومحدود قسم کی ہے کہ وہ خودا پنا ذاتی تعارف حاصل نہ کرسکا کیونکہ انسان جسم وروح کا مجموعہ ہے لیکن روح کی حقیقت سے آج تک کوئی واقٹ نہ ہوسکا تو پھرا پینے خالق کا ذاتی تعارف کیونکر یا سکتا ہے؟

سورت میں اللہ تعالیٰ کاصفاتی تعارف ملتا ہے جس سے اس کے وجود کا پیۃ چاتا ہے۔

اَحَد، صَمَد، لَمْ يَلِدْ لَمْ يُوْلَدْ، لَمْ يَكُنْ لَّه كُفُواً اَحَدُّ

وہ کیتا ہے، بے نیاز (غیرمختاج) ہے،اس کی کوئی اولا دنہیں، نہوہ کسی کی اولا د ہے۔اس کا کوئی ثانی وہمسر

نہیں۔اللہ کی صفات میں پہلالفظ اَحَدُ ہے،اَحَدُ کے معنی واحد نہیں جودو (2) کا مقابل ہوتا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ '' کیتا'' کیا جاتا ہے۔ اَحَدُ ایسے عدد کو کہا جاتا ہے جوشارگنتی سے نہیں تعلق رکھتا۔ اردومیں' لا ثانی'' کیتا سے ا

س کامفہوم ادا ہوسکتا ہے۔

لطيفه:

دنیا کی قدیم قوموں نے خدائیت کی تقسیم اس طرح کی ہے:

ہندوؤں نے کا ئنات کی تخلیق و پیدائش کو'' برہاجی'' کے ذمہ کیا ہے۔

ر بوبیت و پرورش کاحق' وشنوجی'' کے قبضہ میں دیاہے۔

اہلاک وفنا (موت وہلاکت ) کو'شوجی' کےحوالہ کیا ہے۔

اوردنیا کی ایک تہائی آبادی عیسائیوں نے حشر کے دن آخری فیصلہ کواللہ کے اکلوتے بیٹے میں ایس کے ہاتھ میں

ركاب ﴿ فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾



#### يَارُهُ: 30

### 1 ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتْتِ فِي الْعُقَدِى ﴿ ﴾ [سورة الفلق: 4]

ترجمة: پناه چاہتا مول گرمول پر پڑھ پڑھ کر چھو تکنے والیول کے شرسے۔

تَفسِيسِ: زمانهُ قديم مِن تحرجاد و کاعام رواج تھا اوراس کوفنون لطیفہ میں شار کیا جاتا تھا، آج بھی متعدد قوموں میں یہ بھاری موجود ہے۔

عام طور پر جاد وکرنے والے رسیوں، دھا گوں، بالوں پرگر و ڈال ڈال کرمکل کرتے ہیں۔

نبی کریم علی پربھی مدینہ طیبہ کے منافق یہودی لبید بن اعظم اوراس کی خبیث لڑکیوں نے آپ علی کے موسے مبارک کسی طرح حاصل کر کے اس پر جادو کی گرہ لگائی تھی جس کا اثر چند ہفتوں تک آپ پر رہا پھر جرئیل امین نازل ہوئے اور سورۂ فلق وسورۃ الناس آپ کو پڑھ کرسنا تھیں ، آپ علی صحت یاب ہو گئے۔ آیت میں انبی پھونک مارنے والیوں کا ذکر ہے۔

سُلوك: حَيْم الامت بُنِينَة لَكِية بِين كه اسباب طبعی سے اہل باطل كا اثر اہل حق پر بھی پڑسكتا ہے۔ (حبيبا كه منافقين كے جادوكا اثر نبي كريم شكافيا پريڑا تھا۔)

پھر رہیجی لکھتے ہیں کہاس قسم کی تا ثیرات ،حق و باطل کا ہر گز معیار نہیں بن سکتیں جیسا کہ بعض لوگوں نے دھو کہ عایا ہے۔

### ﴿ وَمِنْ شَيِّرِ حَاسِبٍ إِذَا حَسَلَ قَ ﴾ [سورة الفلق: 5]

ترجمة: اور پناه چاہتا مول حد كرنے والے ك صد سے جب كدوه حد كرنے لگے-

تَفسِير: آيت ميں حدس پناه طلب كرنے كى ترغيب دى كئى ہے كداس كے شرسے حفاظت نصيب رہے۔

حسد دراصل اس مکروہ وحرام جذبہ کا نام ہے جو کسی کی خوشحالی،خوش عیشی ، کامیابی وسرفرازی دیکھ کردل میں پیدا ہواور بیرتقاضہ ہو کہ بینعت اس سے زائل ہوجائے ، چاہےخود کو ملے یانیہ ملے۔

آیت میں اس حاسد کے حسد سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت دی جارہی ہے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی زوال نعمت کے اسباب اختیار کرے۔الی صورت میں حاسد کا حسد کسی بھی خطرے کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس لیے پیغلیم دی گئی کہ حاسد کے حسد سے پناہ طلب کی جائے کہ جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ورنہ فقط

حاسدخودا پنے عذاب وغم میں مبتلا ہےجس کا وہ رات دن مزہ چکھر ہاہے۔

يُورَوُّ الفَّنَاقِيُّ 502 قرآني تعليمات

سلوك: رذيله اخلاق مين حسد بدر ين خصلت ہے۔

ملحوظه: کہاجا تاہے کہ سب سے پہلاگناہ جوآسان پر کیا گیا، یبی حسد تھا۔ابلیس نے حضرت آ دم مالیا سے حسد

کیااورسجدہ کرنے سے انکارکر دیا۔

کیا اور مجدہ سرمے سے انکار کردیا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ یہی حسد تھا۔حضرت آ دم ملیا کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی ہابیل پر حسد کیا اور پھر بھائی گوتل کردیا۔ ( قرطبی )



#### يَارُوْ: 30

### (مِنْ شَيِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ أَنْ) [سورة الناس: 4]

ترجمة: پناه چاہتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شرسے۔

تَفْسِير: مِرْشُرولُناه كى ابتداءكسى نهكى وسوسه سيهى مواكرتى ب،اگرچهوسوسه ايك خيال بيكن اس كا قرار

عمل کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔وسوسہ اگر دل میں آ کرفوری نکل گیا تو انسان محفوظ رہ گیالیکن یہی وسوسہ

اگردل میں قرار پکڑ گیا تو آ دمی کوکسی نہ کسی دینی یا دنیوی مصرت میں پھانس لیتا ہے۔

ایسے برے وسوسے سے شیاطین یا جنات وشریرانسانوں کی طرف سے ہواکرتے ہیں۔کسی خبیث انسان

نے کسی کے بارے میں شبدڈ ال دیا،بس شبدوالا ناچنے لگا،اس لیے وسوسہ سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی۔

سُلوك: حكيم الامت مُسَلَيْ لَكُصة بين كه وسوسها ندازى غفلت كى وجهسه پيدا موتى بها لهذا غفلت كاعلاج ذكر

الله سے کیا جانا چاہیے۔

(حدیث میں ہے کہ اللہ کی یاد سے شیطان دور ہوجاتا ہے۔ قرآن عکیم نے یہ حقیقت ظاہر کی ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِن تَكَكَّرُوا ﴾ [سورة الأعراف: 201 ایقینا جولوگ خداتر س ہیں، جب نہیں کوئی خطرہ پیش آجاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ )



خادم الکتاب والسُّفَه محمدعب دالرحمن غفرله حال مقیم جده ,سعودی عرب

### المنهل پبلشرز کی دیگر مطبوعات

| درس قر آن وحدیث                           | آپنلم کیے حاصل کریں                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| (زندگی اِک تَشْقَی                        | آسان مسائل اوراخلاقیات (چارھے)        |
| خزينه المراجعة                            | اجراءالنحو                            |
| خطبات سعيد ( دروس حديث وخطبات كالمجموعه ) | احسن القصص (قصه حضرت يوسف مَالِيَلاً) |
| خلاصة القرآن                              | برهٔ ول کا بچین                       |
| خلاصة الطحاوي                             | تاریخ اُمت(پانچ جلد)                  |
| خلاصه جای                                 | تارخُ افغانستان 2 جلد يں              |
| فلاصدحياي                                 | شهبل الانشاء (اوّل)                   |
| خلاصة مخضرالمعاني                         | تسهيل الانثاء ( دوم )                 |
| خلاصهالفوزالكبير                          | تسهيل الانشاء (سوم)                   |
| خلاصة شرح العقائد                         | شهبيل الانشاء مجلد ( ليجا)            |
| سوتقريري                                  | تسهيل علم النحو                       |
| شيرخوارزم سلطان جلال الدين                | تصادم دوانتهاؤن كا                    |
| عشاق قرآن كے ايمان افروزوا قعات           | تعليم الفلكيات                        |
| علم الصرف                                 | تفسير شهيل البيان (اوّل)              |
| فاتح ومحافظ القدس سلطان صلاح الدين ايوبي  | تفسير شهيل البيان ( دوم )             |
| فآوي شاه اسحاق صاحب معروف بدمائة مسائل    | تفیرشهیل البیان (سوم)                 |
| کامیابی کاسفر                             | تفیرشهیل البیان (چهارم)               |
| محبت آگ کی صورت                           | چارسوا جم مسائل                       |
| معارف بيضاوي                              | حیض ونفاس کے شرعی احکام               |
| معارف شامزئی                              | خاصیات ابواب                          |
| ندائے منبر و محراب 7 جلدیں                | خواتین کی زیب وزینت کے شرعی احکام     |
| نظریاتی جنگ کے محاذ                       | داستان ایمان فروشوں کی                |
| نظریاتی جنگ کے اُصول                      | درس صحيح مسلم في ضوء تكمله فتح الملهم |





